## ؞ - قَصْلُ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

حيا مناطاني

سوائح عمري فردوس أشيال ملياصزت نواب سلطان جبال بكم الج هند جي،سي،اير،آني-جي،سي،آئي،اي جي، بي، إي فراں روائے بھویال مخرامين ذبيرى مارهروى

ع نیزی پریس آگر شفتا بجرى معابن مشتلاميوى

1027 خَصَلَةَ فَى بَكِلِمَاتِ مَرِبِّهَا فَاكْتِبُهِ فَرُكَانِكُ مِنَ الْعَانِبِيْنَ الْمُأْنِبِيْنَ الْمُأْنِبِينَ فردوس الثيال عليا صنرت نواب سلطان حبال بكيم الع مند جي،سي، ايس، اني-جي،سي، آئي، إي جي، بي، اي فراں روائے بھوبال مؤلفہ محدامين زبيرى ماربهروى فطيفه ياب مهتمم الريخ بجوبال مطبوعہ عزیزی بریس آگرہ

شه منا بحرى مطابق وساوا ع



andle Maries Me

السالق

مؤلف

## فهرشت تمضاين ميات شلطاني

| صفح | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تنمبثطار |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | وياچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |
|     | انتياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲        |
| j   | مراهم المراهم | Ψ        |
| ٣   | ولادت اورتز بريت تعسليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨        |
| 4   | متابل زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵        |
|     | ولا دت صاحبزادی بلفتیں جہاں گیم سفرکلکته اور شاہزاره ویلیز نسے ملاقات۔ ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|     | نواب محد نصر الشدخان - درباد قیصری کی تثرکت - نواب محد عبید الشدخان کی ولادت -<br>صاحبراوی آصف جهان کی ولادت اورسر کارعالیه کی علالت برشرکت دربار کلکته-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|     | منا مبراوی است بهان ی ورد دی مهرر مراه رعامیدی طوات میمردن و ربار مند -<br>صاحبزا دیون کا انتقال - المحفرت اقدس نواب میدالنهٔ خان صاحب بها در زاد النّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|     | عرفه وشرفه کی ولادتِ مصاحبراه ول کے عقد کی تقریب - نواب شاہ جمال سکیم کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|     | علالت درصنت اوربعض مركروا قعات - اخرى ويدارا ورتجهز وكفين كانتظام عبرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|     | غیر شام اوز مگین رات- دا قعات و مهباب کشیدگی-<br>در از در میاد در است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ٣4  | قده به فرمان روانی ایست کی از مران کا بیلادن - دربار صدارت - فراب سلطان د ولیکا خطاب - ریاست کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        |
|     | حالت - بذاب احتشام الملك كى رحلت - وزير رياست كاستعفى اوراصول وذاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|     | میں تبدیلی - کاک محروستے دور سے اور اُک کے نتا بے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| لما | انتظامات واصلاحات ملکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        |
|     | مبند وبست و مالکداری - ذرائع ترقید اراضی کا انتظام -معانی بقایا- امرنی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |

| صفحه       | مضمون                                                                                                                                                                                                   | نمبرشار |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | صيغول كى صلاح - قوانين وعدالت - پوليس او حيل ينعتى وحرنتي تدايرية الح معياً رلاز                                                                                                                        |         |
| ۵۱         | اصلاحات فوج إور عاعظيم مي لطنت بطانيتي الد                                                                                                                                                              | ٨       |
|            | ہراکسی لینی وایسارے کا خراط مشکر رہیں ہے۔ اور کی کی واپسی ۔                                                                                                                                             |         |
| ۵۷         | امور <b>دت</b> وعام<br>المدرنيسلامين ويزون في المور <b>دت</b> وعام                                                                                                                                      | 9       |
|            | المده میں سیوسیکٹی کا قیام ۔ شفاخانے ۔ عابدہ چلڈرن ہائٹیٹل ۔ شوارع یعمیرات ۔<br>انتظام ٹواک یتعلیمات عاملہ۔ وظائف وامدا دِتعلیم۔ میں تعلیم طِبْی تعلیم۔ کتب خانہ                                        |         |
|            | مید به میوزیم-آثارقدیمهی حفاظت -                                                                                                                                                                        |         |
| 49         | تغليم لنوال كي ترقي اورزنا ندا دارات كا اجراء                                                                                                                                                           | 1•      |
|            | مريه سُلطانيه معزز وزيير كامعائية مريب اسلامير ميديد -ايك ندار عبسُه افتتاح                                                                                                                             |         |
| ,          | اسرکارغالبید کادیسس مذہبی صنعت وحرفت اناف - درباراور پارٹی طبی تعلیم وامداد-<br>اقد سے میں مانٹ دی میں نہیں میں ان سے نہ نقل عمراس ریا                                                                  |         |
| <b>4</b> 4 | العلیم دایه گری دانفینٹ ہوم بینیٹ جان ایمبولیس کے نصائب ہم گرل گائیا ۔<br>مرسسس آف و طرز لیڈیز کلب                                                                                                      | 11      |
| 19         | قومی وملی طبیع<br>قومی وملی طبیع                                                                                                                                                                        | ,       |
| 90         | نمائش مضبوعات خواتین میند                                                                                                                                                                               | 14      |
| ·          | مقامی نمائش می است                                                                                                                                                                                      |         |
| 44         | مديدنظام حكومت                                                                                                                                                                                          | 14      |
|            | بانی کورط اور جود نیسل کونسل کا قیام - بانی گورط کے افتتاح کی تقریب - لارڈریڈنگ کی تقریب - لارڈریڈنگ کی تقریب کورٹ کی تقریب - لارڈریڈنگ کی تقریب کو تقدیب کورٹ کا تقدیب کورٹ کے اقتدار سے منانشل حالت - |         |
| ) * 4      | 511. 6.36                                                                                                                                                                                               |         |
|            | ری مایرون<br>دربار عطاشیخطا بات                                                                                                                                                                         | 10      |
|            | مسركارعاليه كخنطا بات                                                                                                                                                                                   |         |
|            |                                                                                                                                                                                                         |         |

| صفحہ | مضمون                                                                                           | نبرشار | 1 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 104  | مسلم دينورسطى كي حنيبلرشپ                                                                       | 74     |   |
|      | یونیوب ٹی کے طبسہ اِ کے تقشیم سسنا د کی صدارت ۔ (۱) سنگ فیاع (۲) م <del>شک ک</del> یاع-         |        |   |
|      | (٣) ملتك لايج مضالتُدخان بوطل كافتتاح - ايك موزُ نظاره - كانو وكيشْ ايْدْرليس كا                |        |   |
|      | اقتباس يتقيقا ويكيش كاتقربه                                                                     |        |   |
| 140  | أزنانه تزكيات اوتعكيمي دمعاشري امورس كومضعش                                                     | 46     |   |
|      | على گداهه ميں تر مکيب نسوال کی امراد مصدارت شعب تعليم نسواں تسلم نه نا مذکا نفرنس کا فتام تعالی |        |   |
|      | نصابتعلىم نوال كى ساعى سلمان الطكيول كى خامى تعليم كے لئے كتابير - المانى فقان                  |        |   |
|      | انصاب ایک بیغام -ایک زنامهٔ کالج کی تحریب -آل انڈیالیڈیزالیوی الیشن.                            |        |   |
|      | تنتعليم علس خواتين منه مسدارت اجلاس دوم كاررواني اجلاس برسسر كارعاليه                           |        |   |
|      | كا تبصره يأل اندا في فترق المُ كرف كي تركيب مختلف مساعى اور في اصال -المبن بهبدوي               | •      |   |
| ķ    | ز بچان واطفال کے افتتاح میں شرکت اور اظہار خیالات یسر کارعالیہ کی تقریر کا اقتبار               |        |   |
|      | اسرکارعالبه کاایک مضمون -                                                                       |        |   |
| 199  | مغربی تقلیدا وغیر عتدل آزادی کی مخالفت                                                          | 44     |   |
| 4-4  | خوانین کے نام بیغام انٹریں                                                                      | 79     |   |
| 7.4  | المسلاح رسوم                                                                                    | . س    |   |
| 711  | السفرون ياحت                                                                                    | ٣1     |   |
| ٩    | ا بهندوستان کے سفر: - دہلی سلافکیز کا دربار دہلی - اندور پشملہ - الدا با دعلی گلا               |        |   |
|      | لا بور ايكفنو ونمين تال يگوالميار-حيدرآبا د -                                                   |        |   |
| -    | اسفر حرمین التغریفین -ارا ده وانتظام سفز اعلانات شابی قرنطلینه وروا بنگی-                       |        |   |
| 1    | بحرى سفر-ينبوع سے مديمة منوره كوروانكى -مدينة كليبة ميں د اخله ميكيم عظمه كور وانكى او          |        |   |
|      | بدوى قبائل كاحلمه محد منطمة بي واخله اور استقبال وقيام مراجعت -                                 |        |   |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           |        |   |

The state of the s

**ت پورپ** نه (بایه دقل) روانگی اور ورمیانی مقامات کی *سیرانگام* ورريذبل مين قيام مصروفيتي \_ استبنول كاسفر اور قنام يسركارعا ليه كاايب بحرمت نا بدھانبے طاور قاہرہ کی سیر انگلستان کے اخبارات کی جیب معلوات -(جاس ثنانی) سفر**زانی مِصرفِتتین تِحصیل فنون بطیفه ن**ماکش اوراسکو**ون کی سیرصاح**زادید لى تعليم كانتظام- ياد كارحنگ بربار حرصانا قبورا بل اسلام برفا تحدخوا بي صاحزا ويون لی کُل فروشی میرکارعالیہ کا ایک گرانقد رعطیہ سے کیا عالیہ کا خط ملکہ الگرز نوا کے مثابيت جنازه مين شركت بمعامترت أتكسنتان كاغائر معائمذ -احاطهُ مسيرشا بهماني میں ایڈرلیپ اورناز حمعہ - نوسلم نواتین کےساتھ نٹرکت طعام و ناز حمعۂ ماک معظم تبطیز بد کےالطافِضروانہ۔ارکان خاندان شاہی' قدیم احیاب اورعلماسے لافت اتیں . ب پاسنامے اور پارشیاں سے رکارعالیہ کی طرف سے پارشیوں کا اتنظام- ملک عظم قيصر بهند كامت كريد عمراجت -مذسب واخلاق 441 مطالعهٔ قرآن اورعل - بدیه واحرّام قرآن مطالعب حدیث -ارکان اسلام کی اینک ظاز- روزه - ذکواة -رج میستحبات و نوافل اورا دعیه و اورا دنما زعید اوراس کانظاره عقيدت بحضور رسول اكرم للعم مه بينطيتيه ميں رباط وباغ اور ديگير مصارف خير و فراشی استنول می تبرکات کی زیارت و صحابه و صحابیات اور بزرگان سلف سے عفنيدت اوران كے عالات كامطالعه يبعيت وتصون مواخذ & عاقبت كاخبال. صدقات وخيرات مصبرورضا منرم بي متعلق علم معلومات عصبيت نرهبي سايك معركمة الآرا خط-احترام علما ريْسكرگذاري يشفقت ورافت مفياضي اوراس كيصول. عفو و درگزر به أزادي را كري قدر - أنكسار - نواضع وحفظ مراتب - زعب سباتصبي اصول حفظان صحت وبإبندي وقت اوصاف عسكري محنت مرستعدي-

لولانا ابوالكلام آزاد كامًا تر-مقصد وحبسندبهُ تصنيعي تتفنيعث ومّا يعت كاموضوع-تعریض سے احتراز شن و روسسن خط به ۳۴ مصروفیات عمرانی :- انتفام باگیر-خطابت وحسن بمان: - مولانات مي كراك-مارا 114 يتول كي تيني كل امول ولغام خانه داري - اَ رائش محل وكم منشست، لِ با غات سے دلجبیٰ۔وست کاری مصوری۔ شاعی وہوسیقی۔تربت وتعليم اولاد- زنا رتعليم وتربيت كانمونه - خاندا في تقريبات - الك ميخنلمت ا درنشا مدار تقريب ۳۷ برده اورترک پرده اس س لم ۳۳ علالت ماعتِ أنحرى كانتظارا ورحياتِ انسانى كالفهوم -تصوف كي طرت توجه عمل چراحی اورملت - تدفین -إنواب عنشام الملك عابي جاه نظيرالد وليسلطان ولهم أرحمتي ك صابهاو فهرست بمولفات ومفتقات حفور مركارعاليه فردوس أستعيال ۲۴ چندتاترات سر شینسی ریمه الگزیندا هیلی صاحبه برکسکنسی لار دو دنگذن : ربویگرفیضی منا -سرم صحت نامه کتابت

دبيباحيه

على احضرت فردوس آسفياں ہر بائ نس فواب سلطان جہاں بہم تاج بهند جی سی آئی ،ای ،جی ،سی،الیس،آئی،جی ،بی ،ای سابق فراں روائے بھوبال نورانٹ مرقد ف اپنی فات ستودہ صفات ،افلاقی فضائل جونات ، اصول فرماندہی وحکومت ، الحی خصوصیا جے سنی اور تنوعات زندگی کے تام اعتبارات و کا ظاسے ایک ایسی خصیت جلیلہ کھتی تھیں جو اکسیں مِلله بمستنکی ان یجمع العدالم فی واحدِ

کیمصداق بھی ،

اکفوں نے تہترسال کی عمیں آئندہ سل اور تا دی عالم کے لئے اپنی پاکیزہ زندگی کا ایک پائیلار نقتی جو و کرسن ساوا ع میں داعی اجلی ولدیک کہا، ان کی حیات طبیبہ بے شک دشہ لینے فتلف او وار سوا نح و واقعات ، سیرت وعادات اور شرف انسان سے اعتبار سے ہرانسان کے لئے دلجیپ سبق آموز ، بصیرت افزا، موصلہ آفریں ، اور با تضوی طبقاتِ امرا و والیان ملک کیلئے دلیل راہ اور شبع ہراست ہی صنفی کی اظ سے اس کا ہر مرحلہ اور ہر نز کی ہر درجہ اور ہر مرتبہ کی عور توں سیلئے قابل انباع اور اسورہ حسنہ ہے ، جس کو صفحات قرطاس پرنایاں کرنا ملک کا ایک ضروری اور قوم والمتِ الله کا ایک خروری اور قوم کے ۔

مؤلّف سوانح اپنی خُوش نصیبی سے مختال عمیں دفتر تاریخ کا مہمم عرر ہوا۔ جو اگر حب فردوس آشیاں کی تصنیف و تالیف کے اہتمام کا دفتر تھا، گرائس میں ملکی وقومی اور نفی معاملات کے متعلق بھی بعض مہمات امور کا موا دجع رہتا تھا، راقم کو لینے فرائض حدمت اور اس توسل سے اکثر و بیشتر فردوس اسٹیاں کے اصول حکومت ، طرز فواں دوائی اور حذبات و خیا لات کے علم اور مطالعہ ومشاہدہ کا بھی کم و بیش موقع ملتا تھا، نیز تاریخ بھویال کے اور اق وتستاً فوقتاً

## نظرے گذرنے رہنے تھے۔

سلسلاتصنیف د تالیف میں آ بھ یا ہز برس کے اندر تنجلد دیگرکتب کے "روضة الریاحین" ﴿ سفرُمُ حجاز)" تزك سلطاني" "گوهرا قبال" "اخترا قبال" (جوا قبل و البعد فرمان رواني كے حالات واقعا ميرتل بين اخيات شابهرن " تركره باقي " "حيات قدى " والدين ماجدين اورجده اللي سوخمريل بھی مرتب اور شایع ہوئیں '<u>سپلے</u>سفر نورب سلاقائۃ کے حالات ہر بائی کس میرونہ شلطان شاہ با زہمیم بالقابها وزادت مجدباني "مسياحت سلطاني "ك نام سعستا يع فرائ - راقم في ان مواقع اور التقيتي موا وسي مستفاده كرك اورمتعد وخواتين وصحاب في لمي امداد سي منات اواعين إيكتاب "بلكمات بحويال" تاليف وشايع كى جس كے سيلے حصري اس خانوا دو مشرف كى نوسكمات كا اور اورحضدد وم میں صرف فردوس آستیال کا تذکرہ سے۔

منتا للع مين فردوس أمشيال كے سانح ولت مين آفيرين صوف تسكونمت كے جذبات سے ایک تقل سوانے حیات مرتب کرنے کا خیال بیدا ہوا ملک ملی اور قومی فرض وامہیت کا احساس بہت زياده متقاضى يحا محقيقت توبيب كهاسي خصيت جليله كمكمل وجامع سوالخ حيات كى رتيب تاليف صرف كسى أيكتفض كاكام بنيل -اس مين اليسيمتعدد اصحاب (مرد وعوراتون ) ي شركت معا وزه عزوي ميح جفول في التفظيم الثان زندگى كے تام مراحل ومنازل كابنظر غائر شابده كيا مو مضائص عادات كالوراعلم وزيالات وجذبات سع بورى واقعيت ركية بول ادران كادربار وحكومت سيمعتدانه و ذمه دارام توسل وتعلق را بواكيكن رائم في اس وقت كانتظار كئه بغيرب كالسيعياريريكم تروع جو- اس وخيره ومواد سيحب يروسترس صلى مقى سوائ حيات كى تالبيف نفردع كردى -ابتدائي مسوده مرتب كرف كيع رضت المان وقات بين أس ير نظر خاني بوني الكال كداب وقت أياكداس كوشا ليع كياجا سي ك "كل ام م هون باوقاته،"

اگرچیر فردوسس آشیال کی مبغتاد وسسرساله زندگی کے طول دعرض اور مختلف اد وارحیات کے تناسب يكتاب ايك الجالى تذكره سعزيادة مينيت بنيس كهتى تامم أس عصطا العدس ابتدائ مالآ نظم انتی کورت کی خوبی اور کامیا بی سیرت و اخلاق اور نفی خصوصیات کا ایک برطی حدتک اندازه به کتا مید اور سب سے زیا ده اس امتیا زکاکه ایسی بلیل العت درخا تون نے ایسے عصر تدن می جس بر بر صبح لا ند بہ بیت و دھرست کا نیار نگ جرط حتار مہتا ہے 'اور استے مختلف مراحل زندگی میں جس بر بر جس بی این اسلامی شان جس میں اپنی سفی حیثیت کے مدارج سے بھی سی قدر تجاوز ناگزیر رہا ہے 'ابنی اسلامی شان کو کیسے فناندار' احس اور اعلی طریقہ بر برقرار دکھا' اور اپنی ذات گرامی کو اسلام کی میچ تعلیم کاکس مت رہ میا منوز بناکر بیش کیا''

تس خرکتاب بین مرحوم ومعفور نواب حتشام الملک عالی جاه (نواب کنسرٹ ) کے مالات بھی شال کے گئے ہیں اور یہ وہ متندرالات ہیں جوخود فردوس استسیاں نے "تزک سلطانی "اور" کو ہا تبال "
میں تحریر فرمائے ہیں جن کے بغیر تیفیناً یہ کتاب تشنہ رہتی ۔

مؤلف ان تام صحاب دخواتین کاجن کے تریکر دد حالات اس کتاب میں شال ہیں بصدق ال شکرگذار ہے ،جن میں دبرالانشا میر دبرقاضی ولی مخرار ہے سے زیادہ ستحق مشکریہ ہیں ججنوں نے ایسے سفزوں کے حالات جن میں وہ عیت شاہد میں سے ، اس کتاب کے لئے ہنایت تفصیل و قابلیت سے تریک کے دفتہ تاریخ کے رفقاء کا بھی شکریہ واجب ہے ، بالخصوص سید محمد ایس سفت نیضر مشتی فت سے میں اور منتی عبدالوحی مصاحبان کا حجفوں نے اس کتاب کی ترتیب و تسوید میں آت

ناظرین کونعض مواقع بربیان مالات میں کھی بجشش وجذبہ نظراً کے گاجیس سے کہ اصولاً تاریخ وسوانخ کومقرا دخالی ہونا جا جیئے گرمستثنیات کو نظرانداز ہنیں گیا جاسکتا۔ اوّل تو واقعات وحالات ہی دلوں میں جوسٹس وجذبہ بیدا کرتے ہیں اور بھی جب اُن لکہنے والو کوسالہا سال ذاتی طور پرمطالعہ ومثابرہ کے مواقع حاصل ہوسے ہوں تو یقیدناً بیمالت نظرانداز کرنے کے قابل ہی ہوتی ہے۔ گرمولف کو بیا ذعا بھی ہے کہ واقعات وحالات میں مبالغداورغلوسے

کرنے سے فابن ہی ہوی ہے مطلق کام نہیں لیا گیا ' تذرعقيدت

كنيز درگه رحال كمين تخت سلطانی منتم عبديت باشوکت و شان جهال بانی ماک خوانی شیکا قصورت زيبائے انسانی بمردانه محامد افتخار صنع نسوانی حديو کشور مجويال سلطان جهال تکميم درجه متابات الله معالد مانته تالاستال مال سرماک و سام اسمه المحمد و مزدان

برادج عرقوا قبال وحبلالت نيرتابان بركي مملكت آمدسرا بارحمت يزدان دل وستش بقوم وملك متست بود بجري من خطير شش عفو وعطا ورافت احسال الماروسية من منالي شانه ذات كريمش زبدهٔ عالم

ازي دُنيا بسوئ خرت فرمود چائ طت جهائ گشت غرق لحبه دروغم وحرت مطلع برروانش أزمن برورد و نعمت الله العالمين با دانصيبش و فروجنت طفيل شافع محتر مصطفع اصلعم

مخدامین زبری ماربری علیگاهه اکتورسشیقای

مه فردوس آستیان کانام استُالرحلن بجی تقا-۱



فردوس هکان علیا حضرت نواب سلطان جهان بیگم جی سی ایس آئی، جی سی آئی، سی آئی، سی آئی، سابق فرمان روائے بهو بال و چانسلر عای گری مسلم یونیورسٹی

## لمستم الله المحلق المحيثة



خاندان فرماں روایان بھوبال کی تاریخ ایک افغان سردار دوست محیفاں بہا در دلہ رجگ سے مناز فرماں روایان بھوبال کی تاریخ ایک افغان سردار دوست محیفاں بہا در دلہ رجگ سے سے منز وج برق اسے وشہنشاہ اور نگ زیب عالمگیر کے فوجی افسر سے ایون کی اور سلاکا کام تک اس کو مشقل و تکم کر کے اور سے اور شجاعت و تدبر سے محد میں بار قائم کی اور سلاکا کام تک اس کو مشقل و تکم کر کے داعی جال کو لبیک کہا۔
داعی جل کولبیک کہا۔
ان کے بعدان بی کی نسل میں نوبت بونبت نواب یار محست دخاں نوا فیض محرمت ال

نواب كندرنجيم تقيين جوام إنَّت مثلث ان كوبيدا بو في تقين ؛ من البيان المراجيم ا

نواب مرحوم کی جست کے بیاری ریاست اور اولائیکل انسروں کے مشورہ سے نواب قارسینکی مختار ریاست قرار دی گئیں اور بیام حطے پایک نواب جہانگیر محرض سے شادی ہوگی وہ نواب بحوبال قرار دیا جائے گئیں میں اور بیام حکوفاں سے ہوئی جونواب نفاع مختال کے بعد وہ نواب بحوبال قرار بائے۔ ہم جولائی من ان کی خواب شاہجہاں بگیم بھی بیدا ہوئی الیکن کچے دن بعد نواب جبانگیر محرفاں اور نواب سکندر بگیرے تعلقات میں نوش گواری ذات بیدا ہوئی الیکن کچے دن بعد نواب جبانگیر محرفاں اور نواب سکندر بگیرے تعلقات میں نوش گواری ذات بھی خواب کو انسان ہوئی الیکن جو شرط کہ نواب سکندر بگیرے کے تعلقات میں نوش گواری ناتعال ہوگیا اگر جو نواب جہانگیر محرفاں روائی بیشت سے مند نیش ہوئی لیکن جو شرط کہ نواب سکندر کی سکت ہوگیا اگر جو نواب کا میں خوارہ بھی نواب کو نواب سکندر کی مقارمی نواب کو نواب

رسون میں اب اعفوں نے دلائل و براہین کی قوت سے آئندہ کے لئے یہ طے کر ایا کہ نواب شاہجمان کی مگرسیہ فرماں رواہوں گی اوران کے سٹو ہر مراجئے نام نواب رہیں گے، اس کے بعد جولائی مصفیلہ میں آئن کی شادی ( نواب امراؤ الدولہ پخنی باقی محرفاں نفرت جنگ سے یہ مالا رافواج بجویال سے کی گئی۔



نواب سكفدر بيكم حلد نشين

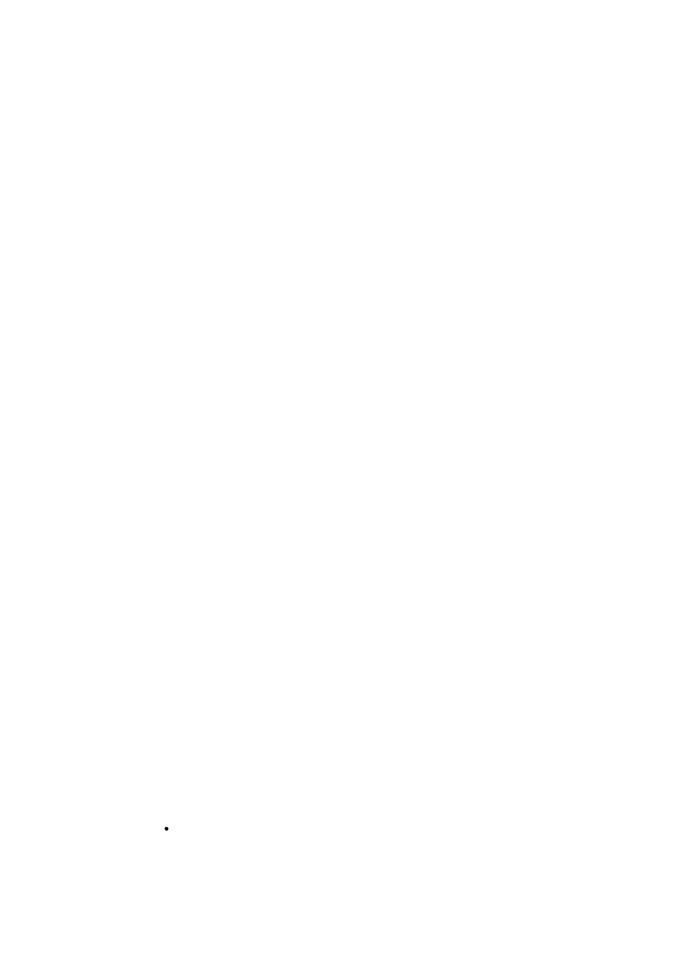

ولادت اورزسب تغسيم

ار دنیقعدہ سن کالی مطابق و رحولائی مشھٹاء کو داراتریاست بھویال کے ایوان موتی محل میں سرکا رعائیہ کی ولادت باست اور کی مساوی دن عقیقہ ہوا۔ اور سلطان جہاں بگیم نام رکھاگیا۔
اس تقریب میں عامد رعایا کے بحوبال خواتین و اراکین اور تمام ملاز مان ریاست کی دعوتیں ہوئیں خلعت عطا کئے گئے ، عزبا اور تحقین کوانعام اور جوڑے مرتمت ہوئے اور بچھے مینٹے تک اس تقریب کی

وصوم دصام رسی -

اشخاص کے سوائے وحالات نے اِس امرکو بالبداہت نابت کر ویا ہے کہ جوانسان دنیا کا منہور ترینج فس بننے والا ہوتا ہے اس کے لئے ابتداہی سے ایسے اسباب جمع ہوجاتے ہیں جواس کی نہرت عظمت کی تھی توتوں کے نشو دٹامیں معاون ہوتے ہیں جنا نجیئر کا رعالیہ کی تعلیم و تربیت کے لئے بارخاص عظمت کی تھی توتوں کے نشو دٹامیں معاون ہوتے ہیں جنا نجیئر کا رعالیہ کی تعلیم و تربیت کے لئے بارخاص نواب سکندر بھی کی آباد گئی جن کی فراست بیدار مغربی است تقابال تدبرہ و میں ارکاری اور اعلیٰ تی الیتوکی اعترات ہندوستان کے ہرا کی مؤرخ اور للطنت برطانیہ کے ہرا یک مدبر کو سبے منجلد اُن اسباب کے ایک عظیم اِن ان ہبب مقابیخ اینے ایھوں نے والادت کے چند ماہ بعد ہی سے رکار عالمیہ کی پر درش اپنی فال

سله ریاست محمشرقی جانب ایک علاقه سبیم جوریاست بھوبیال میں نتامل ہیں۔

گرانی میں کی غذا اور سوای و اباس حتی کہ مقابات ہُوا خوری کا تعین کرکے ایک نظام مل مقت در کیا وہ جس طرح خود علما روز ہا دسے عقیدت کو مقت میں اسی طرح اور سی کے دل میں بھی اس عقیدت کو دائے کرنا جامتی تقییں جن کے دل میں بھی اس عقیدت کو دائے کرنا جامتی تقییں جن کرنا جامتی توسسہ کا ریا الیہ کو بھی ہمراہ لے جائیں نہ دیں بیش کرائیں اور دُوعا کی طالب ہوئیں عام معولات اور خاص تعسسر بیات کے مواقع برسم کا رعالب کے الیاس کے ساتھ ساتھ خویر بھی تعین اس کے ساتھ ساتھ خویر بھی سے دیا جو العول نے ساتھ کی تعلیم و تی تھیں اس کی مثال کے لئے ذیل میں اُن چند خطوط کا اقتباس درج کیا جاتا تا ہے جو العول نے ساتھ کیا گرمہ سے سم کا رعالبہ کو کھے گئے :۔

(۱) توقیس میری یادآ یاکرے تو مر و نوکر کے اور جا فاز مرخ دنگ کی جوز عفوان نے سی کرتم کودی سید جیبا کرناز برط اگر واور دعا مائنے کروکہ المند میری آبان جان کا جی کرا کے جلدی ہے آ دسے " رم تاکم معظم میں تبحیارے لئے میں نے بہت دُعائیں انگی ہیں اللہ دُعائی اُن سب دُعا وُن کوتبول کرسے " رم تا تھی روز سے کم معظم ہیں آ سے ہیں اور عروف نبوا ہے ہیم طواف کوجاتے ہیں طواف کے وقت جواسود کے نیز دیک کھڑے ہوکر یہنے ہیں اور میرطواف کرتے ہیں اس نیت کوئم حفظ کو افتا راہد میں اُن کی اس نیت کوئم حفظ کو افتا راہد جب میں اُور کی کاس نیت کوئم حفظ کو افتا راہد میں اُن کی اس نیت کوئم حفظ کو افتا راہد کے جب میں اُور کی کاس نیت کوخف تم سے شنوں گی "

"ٱتَّنْهُمَّ إِنِّ أَرِئِيْ طُواف بَنْيَتِ لُحُ الْحُرُ (مِ فَيَسِّرُ هُ لِي وَتَقَبَّ لُمُّ مِنِّي سَبْعَسَتُ الْمُؤَالِّةِ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُؤَالُبُوُ مَّ " وَمَعَالَىٰ عَزُ وَجُلَّ بِسِمِ اللَّهِ اللَّهُ الْكُرُ مُّ "

(۲) جَهَارُ سے اَجْمِیزنانامب سے زیادہ طواف کرتے ہیں اور دُعا اللہ سے اُسکتے ہیں کہ اللہ تو ابنی جو بھی میں کوئٹ کی اللہ تو ابنی جو بھی میں کوئٹ کی کہ اللہ کو اور تم سے میں کوئٹ کی کہ ہم جج کرک آھی تم قرآن شریف بڑا ہے میں رویا مذکر و قرآن شریف این کی جیزے اسس کو خوشی سے میں موجد تھی ہے۔
میں تھے ہیں ہے۔
میں میں ہے۔

ابلِ خاندان کے ماند ملوک وموقت اور بزرگانِ خاندان کا حفظ مراتب تربیت کاجز و لازم محت! م عیدین وغیرہ کے موقع بربزرگوں کے سلام اور نذرین گذار سے کے لئے جیجی جاتیں ۔

اله موادى جال الدين فال مروم مدار المبهم رياست الجنير كي برست تطابق سقط اورسركا دعاليدان كو الجنيز ان اكبتى تقير -



ا-راؤ دوله ، نواب باقي محمد حان بهادر نصرت جنگ





نواب شاهجهان بيگم حلال مكان

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

نواب سکندر سکیم عواً باتوں باتوں بن بہایت دلنتین نصائح کرتی تھیں اگرسی بات سے منح کتیں تو بڑی جست اور نری سے جھاتیں اورجب کھی اس کے خلاف علی ہو تاتو بجائے تبنیدہ قاریب کے دوھے جاتیں۔

بر بات بی عواً بچوں کو بھوار میں بھرنے اور پانی سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے اسی طرح سر کا رعالیہ بھی کھیلا کرتمیں نواب سکندر بگم نے ایک دفعہ منع کیا اُنھوں نے نہانا اور بھر کھیلیں تو وہ خفا ہوگئیں اوراس وقت کک خفار ہیں جب مک کرسر کا رعالیہ نے معانی نہائی اور معانی بھی کو بری اور لطور اقرار نامہ کے تھی جوائی کے اسماد نے لکھوالی ۔

سرگار عالیہ کی ارد نی کے لئے ریاست کی فوج سے سوار وبیا دے مقرد سے لیکن خاص طور پر شرفا کے لڑکوں کا ایک گار دبھی مرتب کیا گیا ۔

اگرچہ ذائب کندر مگم تقریبات میں بہشیر رادگی کے رائھ متر بگی ہوئیں لیکن مرکارعالیہ کو ایسے تزک اختشام کے ساتھ لے جاتیں اوراس کی ہے انہما یا بندی تھتی۔

اُن تقریبوں میں ساون کی عجی ایک تقریب عتی باغ فرحت افزا میں ایک خاص حبسہ ہوتا تھا جس بیں سرکارعالیہ کی ہم ہن سے ہیلیاں اور مزز خاندانوں کی لاکیاں جمع ہوتیں درخوں میں حجو لے والے جاتے اور تفریحی شاغل جاری دہتے شام کو سرکارعالیہ اپنی ہمجولیوں کو کھلونے عطا کر میں اور جوڑے بہنا تیں۔ بعض مواقع پر رعایائے دیہات کے بہتے محل میں اُبلائے جاتے تو سرکارعالیہ کے ہاتھوں اُن کوشیزی کھلونے تقیم کرائے جاتے۔

جب غرکی باخی منزلیں طے ہوگئیں تو ۱۰ جادی الاول الشکالیہ یہ سر نومبر کالاہ ای کو تقریب ہمائند ہوئی افتر سایم کا دور نثر وع ہوا اوا سے کندر سکر نے تعلیم کے ہرجزیہ وکلیہ کو مت انٹم کیا اور خوبہ کالمیام کا خاکہ بنایا اُر دو نور سی ۱ نگریزی کے منتخب اسا تذہ مقراکئے دستکاری کی تعلیم کیلئے ہو شیار مغلانیاں مامور کی گئیں سنت سواری اور نشانہ بازی کے لئے باکمال تعلیم دینے والے معین ہوئے خوت تعلیم کا جہاں میقصد مقاکد اُن اوصاف کی کمیل ہوجائے جا ایک حکم ان کے لئے ضروری ہیں وہاں اس مقصد سے جہاں میقصد مقاکد اُن اوصاف کی کمیل ہوجائے جو ایک حکم ان کے لئے ضروری ہیں وہاں اس مقصد سے جماح میں ذہن خالی نہ مواکر صنون نسوال کی وہ تمام خوبیاں بھی جمتع ہوں جو اکفس منزلی میں ہر در حباور ہجو نیت کی حور توں کے لئے ضروری ہیں اُس کے ساتھ اصولِ مذہب کی عظمت اور فراکفس مذہب کی باسم ایک کو ترمیت توسیم کا جزوا علی رکھا۔

نواب سکندر بھی انگریزی سے او تحفیت کی وجہ سے خود استعلیم کی ترقی کا اندازہ بنیس کرسکتی تقیں اس والصف العنول في يدالتزام ركما تحاكه بورمين احباب كوامتحان دِلواتيس اوراُن سے اطمينان كرتي-إس سلاتعليمويا يني سال گذرے سے تسار رجب هي الله =٣٠ راكتو بر ١٩٠٤ عرف و و جمعه كو بذاب مندسكم كالتقال بوكيا اور بجراس نظام مي هي تغيراً كميا اورنيا نظام قائم هوا بنا غير سركارعاليه

«تَعيمه كاج ننها مِعينَ نقه اس مير، دنيمي درسمي بوگئي خومتن خطي كم مثق بالكل جانق رسبي ا*گرجيز قر آن مجيد* گیاره سال کی عرمی ختم ہوگیا تھا گر دُ در کرتی تھتی اور مولوی جال الدین خانصاحب بہا در مرار المہام کیک تعنية ترجمه ويقنسير رطيعات يتقيمولوي محراتيب صاحب بعي ايك كلفنة تعليم في ربي دبيتي عقه ووطنكم تعلیم اگریزی بوتی متی ای کے ساتھ میری روبکاری میں صدوراحکام کے لئے وہ کا غذات بجی بیشیں بوت مخص كي نسبت سركا رخلد كان كافاص كلم تحاءً

ا بنے کا غذات جن کی نسبت رو بکاری میں بنی کا حکم دیاجاتا نائب میں منتی بیش کرتے ادرجوا حکام سر کارنا لیکھایتیں اُن کے مسودات بیلے سرکار خلد سکار کی روبجاری میں بغرض الا مخطر واسلام بیش کی جاتے تحقار موقع يرمرك رعاليم ارتب الملح اور مدارج مررست ذبه نبينين موف كے الفاقوري موجود رتبين -سركا خانت بين وأبكندر مركم كانتقال كيعدجب واب شابجال بكم (خلاكال) فران روائے ریاست بولیں توسرکارعالیہ باقاعدہ ولی جنتر کیم کیکیں رہست مصانت فنی ولی جمدی اوا كرك كے لئے ايجنٹ نواب گورز حبرل كالجويال ميں حب ضا بطه دريا رمنعقد ہوا معمول كے مطابق تقريب ہوُن<sup>یں،</sup> جب ولی عبدی کا اعلان ہوا توسر کارعالیہ نے بھی اس کے شکریمیں ایک موزوں تقریر فرانی ۔ ` تاریخ عالم میں ایسی بہت کم شالیں مکیں گی کہ ایک یا زوہ سالدست ہزادی نے کسی در ہا رعامیں إس طرح متانت كرا فة بغير كم يحجاك كے تقرير كركے تمام حافرين سے خراج محتين ليا ہو-مشير التيريخ التيري والمالية في تقريب نشره نهايت شاندا طابقه رَكِي كُي بحويال الحينبي كه اكثر امرأ اور

یا دین صحاب معوسکے گئے۔ اراکین واتوان ریاست اور متوسلین ورعایا نے ماک کی دعومتیں موئیں،

سه وابشابجال بكم-

گاؤں کے کھیاؤں متاجروں جاگیرداروں اور الم سیف والم تحلم و متوسلین کو خلصت عطا کئے گئے گئے کئے کا فاس کے متاب کا میں ایک اس متاب کا میں ایک اس متاب کا میں میں کا مار کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کا

سرکا رخانشین کومرکارعالبیرکی متابل زندگی دبھی بہت خیال تھا 'بھویال میں دونسلوں سے خاندانی بیجیدگیوں کی ایک صورت ہوگئی تھی نیز ایسے الائے جواس رست تہ کے اہل ہوسکتے تھے ضروری صفات سين متراسط اس الله جويال س بابربة عز وتقبق كرسا يوستنداء ميس بقام أزرنواب احرعلی خان صاحب بہا در کومنتخب کمیا جرجلال آباً دنبلع منطفؤ نگر کے ایک معزز وممتاز افغان خانران کے لورِ نظر سکتے اوران کا سلسائہ نسب خاندان بھویال سے ملتا تھا۔اسی زمانہ میں سرکارخانسٹین ان کولمیم و زمیت کی غُرض سے بھویال ہے آئیں لیکن کوئی رہم وغیرہ نہیں کی گئی اُن کے اُنتقال کے بعیراوپیا کا بھی آئےلیکن کوئی عاجلانہ فیصلہ نہیں کیا گیا جب سرکارِعالسے کی عرشا دی کے قابل ہوگئی تو اس وقت (سرکارخلدمکال) نواب شاہج ال جم فے اراکین ریاست معتمرین ت ریم سے بحرمشورہ كيا اوران لوطكوں كے نام بھى جن كے بيام آئے كے بيان اسكار سے بيش ہوسے نسكن براتفاق وكمٹرات رائے مركار خلاستی کی تجریز مناسب وموزول قرار مایی آب آخری مرحد سر کار مالیه کی منظوری کا باقی مقایم جولاس طریقے سے انجام پذیر ہواکہ وہ کل نام جن کے تعلق غور کیا گیا تھا تسر کا رہائی کے سامنے بیش کئے گئے کہ ان میں سے ب کومناسب اور منظور کریں ابنے دیخیط اور اپنی فہراس نام ریٹربت کردیں سر کارعالمیہ نے اسى نام برجهرو دخط شبت كردسيئ إس كاررواني كي تميل كي بعد بزرنيه خريط والسرائ كوطلاع دى كئى منزاكينسى والسرائ في الهيت معامله ك لحاظ سه الحبيث أو يزجزل سنرل الرياكوبدايت كى كەبذات خاص إس تجيز كى سركار عالىيەسى تقىدىق كى باك نِيا ئىيداس مقصد كے ليے صاحب موصوت بھویال آسے۔

ایک مشرقی بالحضوص مبند دستانی شهزادی سے اور دہ بھی آئ سے ستر برس بیلے ایساسوال د جواب جس قدراہم اور نازک ہوسکتا تھا ناظرین خود انداز ہ کرسکتے ہیں ۔

سركار عاليه في اس نازك والمم موقع برعهده برآ موف كي متعنق إس طرح ترير كيا بهدك.

اس كاجواب مين صرف بلفظ اليسس " دس كرخاموش بركسي -

عماحب موصوف ففرا يأكه كيداوركمناب

میں نیلسلگفتگودومری جانب بجیرا کہ بجزاس کے اور کھے نمیں کہ آپ میراسلام لاروصاحب اوراُن

كى دخرصا حبركى خدمت بن تخريركر دييجي كا يُ

ان مرصل کے مطے ہونے کے بعثد تنی وغیرہ کی رہیں کی گئیں حب رواج ریاست دولھا سے ایک اقرار نام بھی نیا گیاجس بڑھا گئین ریاست اور دلٹنکل اختیاب کے دخط بطور شبہادت تبت کرائے گئے ایک سال جاراہ ہے بعد ۲۳ روی الحجہ ملاکاتھ = یکی م وری هے مہاج دور دونٹنبہ کونہا بیت دھوم اور ست بانہ ترک واحت تنام کے ساخہ یر مُبارک عقد ہوا۔ دو کہ ور روبید بھر جل مترار یا یا اور ریاست کی جانب سے دولھا کو تنظیر الدولہ سلطان دولہ کا خطاب دیا گیا نیز جالیس ہزار روبید کی جاگی عطاکی گئی 4 لاکھ ۳۳ ہزار موبیدی الله کی ۲ کے سوجا بھر الله کی ۸۰ ہزار روبیدی الله کی جائیر جواب تراب سے مقر رحتی مجر سے دول کا کر ہیں۔

ر من جدید این است این است این المال والاجاه مولوی سید صدیق حن خال کی سرکت ومشاورت سے انجام مذیر مہرسے -

ک سرکارخلد مکال جب جین این اور پرده این امال مذخین ریاست ہوئیں تواس دقت وہ ہو دکتیں اور پردہ یں تبی عقیں ان کو پلٹیکن حکام نے عقد ثانی کامٹورہ دیاجی کا اہم معایہ تقاکن توہرسے ملکی نظم ونسق میں امداد مل سکے نیا کنیر ادکان دام لئے ریاستے اتفاق مسائے سے میرد بیر دلواب سیصدیق حسن خاں کا انتخاب ہوا جو ساداتِ قدّی سکے رکن سیکی اس وقت مک تمام خاندان سے عزیز ان تعلقات ہنا ہے تنگفتہ سے سیکن اس تقریب میں خاندان اور ملک کی سے ممتاز ومجوب ترین ہتی نواب قدسسیر بگیم شریک دھیں تقریباً ایک سال سے اُن کے اور سرکار

( بفتيره اسشيز )

ا در تبحرعالم اورصاحب نصنیف و تالیف سختے اُن کے جدا مجد سیداً ولاوعلی خان بها در نور تکامی بل دولتِ آصفیا و اُمیر کبیر نواب الوافقتے خالتی مس الامرا کے اقر بامیں سے سختے سرکا رضار شیں کے حمد حکومت میں بھوبال وار در ہو سئے اور مختلف عمد وں بیامور رہے اوراس زمانہ میں دفتر انشا دسکر مٹریٹ ) میں نمٹنی روبکاری دسکر مٹری ) اورامیر دہیر دِخانی کے خطاب سے متا زستے ۔

مودی بیمال الدین خال مدارالمهام ریاست حجنول نے اپنی خدمات و و فا داری اور اوصاف و قالمیت سے خالات ریاست میں اپنی بخیرفانی خوت و جبت قائم کرلی بھی ان کے معاون و مربی سقے اور العنوں نے اپنی بیوہ دختر زکریر کیم کی عقد میں آت کردیا تھا۔ مدارالمها مصاحب کی اولا دمیں صرف الوکیا ان بہی تقیس اور دا ما دوں میں سب نے یادہ قابل میں داما و سبح اسلے ان کی بوری توجہ کا مرکز بن سکتے سخوض کا جسفو مشمئلات ہے۔ مربی ملک ایم کوئن سے سم کا رخاد کا اللہ کی جاگیر دی گئی سٹکٹ ایم کوئن سے مسم کا رخاد کا اور سے مسم کا رخاد کا معقد مہو گیا ریاست کا محقد میں گور زمان کی طرف سے خلات اور اور اور امرا لماک و الاجاد کا خطاب عطام ہوا۔

عقد کے بعد وہ بہت جدشیر کومت ہو گئے اور بالآخراس امرکی کومشش کی گئی کہ امیر بل گئی ہندائی کی منطوع اسے اور بزرگ تقیں سے ان کومت قلائی میں سے توب اور بزرگ تقیں سے ان کومت قلائی میں بادر بزرگ تقیں بیت نادیا جا ہے کہ ان اور بزرگ تقیں بیت نادیا جا ہے کہ ان ان سے کشیدہ اور کہ بیرہ رہنے گئے۔ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفت نہوں زیادہ جا ہے گئی اور اور جست کے دونتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفت نہوں زیادہ جا ہے کہ ان اسے دیا سے دور میں معاملات میں طرح کی کلیفیں دی جانے گئیں بعض اعز اسے دیا سے دیا سے اور قدیم خاندانوں کے با انر اصحاب بھی معتوب ہوئے۔

اں عقد کے وقت سرکارعالمیہ کی عمر ۱۳ اسال کی تھی اور جب اُن کی شادی ہوئی تو بیز ۱ مات استف شدید ہو سکئے تھے کہ اس تقریب میں نواب قدسیہ کیم بیٹر کیک نہیں گئیس۔اور بھر تقریباً کل تعلقات منتقطع ہو سکتے ۔

نواب قدسسینگم کے دل میں سرکار خالبیہ کے متقبل کی طوف سے بھی خطرات بیدا ہو گئے ستھے اور وہ پُریشاں ہے۔ لکیر ختیں اِس سلئے سرکار طالبید کی شاوی کے بعد اَعینی میں بیر شر کیے کی گئی کہ:-

"نواب للطان جَبال مبكّم كوميرى حكرتشليم كم إجاست او يصوبت اولا و فرزند نرمينه والى رياست مو اور وختر

خلد کاس کے ابین رخب بیدا ہوئی تنی اس کئے وہ اس تقریب میں رعونییں کی گئیں اور جب اعفول کے شفقت سے جبور سوکر اپنے محل رتفز ایس کے اور دولوا دہن کو تحالف دسینے کی مکرر وباصرار خواہست کی تو صاف جراب دیے دیا گیا کہ :-

مکئی إیر ارست کیا گیاکداب طرورت ایسے رسوم کے اداکر نے کی حضور کوئنیں سبے چھنور کی فیما کافی ہے مغدائے تعالیٰ نے اپنے ضل وکرم سے ذاب سلطان جہاں بیکم کوسب کچے دیا ہے وہ کسی حن کی مقارح مصاحبة مندنیس "

سركار مالىيكَ ليرُ بيك بي كينسيدگي ونخِشْ كج كم تكليف كا باعث نيقي گروه مجبورض تقيس-

ا ۲۷ ریضان المبارک ملا الصمطاب ۲۵ را کتو برهنگذای کوسر کارعالید کے صاحبزادی ایپدا ہوئیں مرکا خطار کیاں نے مسرت وخوشی کے ساتھ طروری مرام انجام کیلیا قبیلی ا

بینی از میال مبلیم اینگیزاد ما میکااورخود بنی پرورشس و تربیت مشروع کی -ملقیس جهال مبلیم اینگیزنام بکلااورخود بنی پرورشس و تربیت مشیروع کی -

سفو کلکته بزرائل بائین بنس آف ولیز سفو کلکته اور شبهزادهٔ کی تشریف آوری بند کے سلسانی روفی گئیں جنائجہ باہ تیمبرسر کارعالیہ ویلیز سے ملاقت است ویلیز سے ملاقت است فلکت برئیں سرکارعالیہ برسب علالت دربار میں شرک نه برسکیں البتہ ایک سمی ملاقت میں

> مقیم حاسمهٔ می ماری

میری جا کی کوئی نیتر بر محکا گرما ہی کشیدگی نے شدید میں درت اختیار کرلی او تعلقات منقطع کر لئے گئے آئینی ورزیشنی میں جا گئی برخلی اور گئی نیتر بر محکا گرما ہی کشید کی شکا یات کی گئی اور اُن کے اختیارات میں بستاندادی کی میرونت میں جا گئی برخلی اور کی جرونت دی کی شکا یات کی گئی اور اُن کے اختیارات میں بستاندادی کی میرونت میں کو جرین کی احترام محوفا کھا اور معلی و صفائی کے لئے کوشش کی جو دئی سال کے جیر فیلا اس کے جیر فیلا اور متابع اور استواج ترجی فیرست سرکار خلد میں اس کے جیر فیلا سے بیکی اور فواب قدر سے بیگی نے اپنے مال اور متابع اور استواج ترجی فیرست سرکار خلد میں اس کے جریمی ہوئی اور اور اور اور اور استواج کی جو بی اور میں ہوئی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دعوت کی جانی سے دور جو بی اور میں بیاں جمعہ کے دن دولہا کو اہمی اور اعترا وافر باکی دعوت کی جانی ہے اور جو بی اور جو بی اور حقتے دیکی جانی ہے۔

مثرکت کی اس موقع پر نیمزاد که مهروح نے دوران گفتگویین سرکارعالیہ سے میر ول حبب جله فرمایا که:-"اس وقت ہم اور آب ایک ہی درجہ پرہیں آب اپنی ریاست میں کراؤن نیپسس ہیں اور پر بلطان تاکلٹیر میں کراؤن نیپسس ہوں "

ولاوت نواب خرائ الشرخال الدرجارية منافق المراد والدر بين عطال المراد والدر بين عطا الله المراد والدر بين عطا كي يعنى نواب نصرات في المراد والدور والدور المراد والدور والمراد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد و

اس و ثنت تک بنطا ہم کیجز سر کارق سیدیکی کے اور سب کے تعلقات نگفتہ سے لیکن اب سرکا خلد کا اسکا خلد کا سے کے مزاج میں نواب والا جاہ کا انٹر وربوخ بہت برطرہ بچائتھا اور وہ اسپنے اقتدار واستبداد کی جا و بے جانگات کرتے رہتے سختے اس موقع برج کی برکارعالمید کی ڈیوٹر ھی بھی متوسلین ملاز میں بہند وقیس سرکر رہبے سختے اور ابات آمیز طریقہ جاہد کے میں ان لوگوں کے کا سنے اور بہنے اور بند وقوں کے سرکرے کا سنے اور ابات آمیز طریقہ جاہد کے میں ان لوگوں کے کا سنے اور ابات آمیز طریقہ جاہد کے میں ان لوگوں کے کا سنے اور بہنے ہوا ور اس کی تعمیل پر بیختی اصرار کیا ۔ بند وقوں کے سرکرے کے مالغت کے لئے زبانی حکم بھیجا اور اس کی تعمیل پر بیختی اصرار کیا ۔

نواب سلطان مان باول ناخواست تعمیل کی اور بذر لعیم و لیفتر بر کوار خاد کار کواس واقعه کی اطلاع

دى مگرجاب مين خودان مي کوتهديدگي گئي -اسي طرح نواب قدمسيد بيگير کوهني تريري مالغت کي گئي اورايسي سلخ مراسلت مهوني که دونون مين نهايت مين ناگواري بيدا جو گئي - نيمر باوجود نواب قدمسيد بيگي سيسخت اصرار سکه بيمي اس امر کي اجازت رند دي گئي که نمر کارعاليدگي وه اسينن محل پر دعوت کرين -

ملہ یوجی ایک عبیب اتفاق ہے کہ جس سال ہنزادہ و مارِ تحف نیٹن ہوئے اس سال سرکارعالیہ سندار لیے ریاست ہو کی ۔ سلم ملاحظ ہومراسلت مندر جربصفات تزک سلطانی ۱۲۸ تا ۱۳۲ <u>نواب شخرعببیدان طرخال کی ولادت</u> اعظم عبیدات دارد کا تعدد مره ۱۲ ایس مطابق مرز مرد کشاع کونواب او است می مراسم مراسم حسب معمول ادا کئے گئے کی کن مجھلے بخر ہے کی افاسے کوئی بات ایسی نیس کی گئی کہ ذراعبی اعتراض موقع ملتایا ریخ کی کوئی وجہ موتی -

صاحبراوی اصف جمال کی اصف جمال کی ولادت ہوئی۔ اسف جمال کی ولادت ہوئی۔

ولاوسرا ديمركارواليركي علالت اس بدادت ك بعدم كارعالية خت عليل بهوكين تن بهيذي

صحت ببونی سراخیا بربین اوبر کارتد سیم کمی نے بہت کھیخٹنی دمسَرت کی صدقات اور مبرّات میں اُر کنیر صُرِف کیا سرکارق مِسسیم کمی نے سرکار مالی کوشلعت بھیجا اور ساتھ ہی سرکارخلد مکاں اواب صدیق حرفیاں سرکارعالیہ' اور نواب سلطان دوخا اور مب بجرِّل کو ایک ایک لاکھ روبیہ نعت دبھی مقالے کیکن میب واپس کر دیا گیا۔

اس كے بعد مراب الككت وريار كلكت وريار كلكت كى دربار منعقد الاككت كے مراسم ميں مركادعا ليسه نے مشركت دريار كلكت وريار كلكت كى لارق اور ديارى دربان سے بھی دل جيب ملاق اتيں موئيں ليكن اس من ميں مركاد خلاد كان كى وہ نار اللہ و كسيد كى جو يارئے جيد سال سے دل ہى دل ميں مقى صاف صاف ظاہر بوسے لكى جوروز بروز بروز برعتی گئى اور كيم افروقت بہت نام رہى -

صاحبرادیوں کا انتقال کے عصد سے سرکارعالیے نے ایک سخت مجوری کی وجہ سے اسپنے

سلے اس موقع برفاب صداق حسن فار کویہ اعزاز حاسل ہواکہ ۱۱ فرکی سلامی ظروسرکار اگریزی میں مقر کی گئی لیکن اس کے تعبد جو واقعات بیٹ سے اُن کے صبحہ باغلط نیٹر کے طور پرسٹسٹسٹ میں خطاب وسلامی کا اعزاز مستر برا اور فرامیل ب گوسٹ نیٹن کر دسیئے سکتے ۔ ہی ہاں رکھ لیا تھا کچھ دنوں کے بعد دہ بیار ہوگئیں اور الآخر ۱۲ سال ۷ ماہ کی عمومی در بیج الثانی ہے بسلام روز حمعہ کو ایک جہینہ محالیف مرض اُسطاکرانتقال کیا بشدائد مرض کے زمانہ بیرسب کا رعالیہ نے ہر حینہ کوسٹسٹ کی اورخو تاری محل جاکر عاجزی اورمئّت کی لیکن سے رکارخلد مکارکسی طرح تشریف لائیل ورم نفیہ کوسکین دیں لیکن دہ راضی نہ ہوئیں ۔

بنوزبلفیس جبان مجمی کاصدمه تا زه تخاکه تقریباً دُهائی سال کی خت علالت کے بعب دساحبزا وی سی می می می است کی اور سی جبان میکی نے ۱۸ رموم ملاسله ۳۱ رجولائی سیم کوشی کا دیم سراسال جارہ ۲۲ یوم رحالت کی اور اِن دو ذرع نمناک مواقع رپسر کارعالیہ مال کی سلی سے محروم رہیں ۔

۸ ررزیع الاول سلالایشه ۱۹ روسمبر ۱۹ مطاع اروز بخشنبه وقت ۱۹ بیج صبح علافضرت اقدس کی ولادت باسعاوت مولیٔ -اگرصه

اعلىخضرت قدس نواب مميدالله خال صاحب بها در زادالله غررهٔ ویشرفهٔ کی ولادت

ریا سنے کوئی رہم نہیں گئی نکسی خوشی کا نظہار ہوا اور یہ سر کارخلد مکاں تشریفِ لائیں لیکن سر کا رعالیہ کو کسکیسِ کلب حاصل ہوئی جیسا کی خود محر ریز را با ہے :-

'آس مولود معود کی ولادت سے جیجے بے انہتا مسرت ہوئی کیونکہ معا جزادی صف جہاں بگر کے انتقال کے بعد میری طبیعت ہروقت محکمین اوراُ داسس یتی تنی اس نعم البدل کے ملنے سے تھی۔ وہ اُداسی اورافسردگی جاتی رہی۔

ضا وندکریم نے جرب بڑائسلی دینے والا ہے کو یامیسے غم زدہ ول کی تسلی کے لئے اپنے فیض وکرم کا فرث ترجیج دیا۔ بغوائ لله کُنْ مِثْنُ حَظِ الله نُنْتُ مَنْ مِن مِر کو صاحبراوی بقیس جہاں بگیم کا بدل کا بل سمجھا۔ اس میں شک بنیں کہ خدا وند کر بھر کا صاحبراوی بقیس جہاں بگیم واصف جہاں بگیم کا بدل کا بل سمجھا۔ اس میں شک بنیں کہ خدا وند کر بھر کا صاحبراوی بھیں جہاں بھی مختلف صور توں میں طرح طرح سے جبوہ گر ہوتی ہیں جشار میں ہنیں اسکتیں کے مشل اور اُس کی ترتیس جنتا میں ہنیں اسکتیں کے

صباحتراد ول کے عقد کی تقریب کی عرب اداب نصرالله خال اور اور اب جزل محرعبیدالله خال کی محرب کار عالیه کوان کنادی دی است کی اور ۱۲ سال کی موکیس توسر کار عالیه کوان کنادی دی کوکر مهدنی اور بور اطت و زارت سرکار خالد کال سے استصواب کرکے اور بسلطان دوا مالی سے ابخوں سے است کی ۔ اِس موقع بیسرکار عالم سے انجائی کوسٹ ش اور نہا بت عاجز ادا طور برمعانی تصور کی در تو است

كركے اصراركيا كرسركا خلدمكال يتقريب اپنے إحقوں سے انجام ديں ليكن كاميا بى مذہو كى اور مجبوراً بتا اسيخ

به بنظیم می از بازیم عقد کردی گئی۔ نواب شاہجهان کیجم کی علالت و جدات العض می گروا فعات

خاموش رہی کیونکہ مجے خیال بخا کر طبقیں جہاں ہیں را نہی طرح اب بھی خفا نہ ہوں اور شکی سے زخم کو نقصان نہنچے جس سے جھے جی بھرکراُن کی زیارت کرنے کا موقع بھی نہطے۔

اُنفوں نے پیم کہاکہ ہم کون ہو ؟ کیوں نیں وہتیں ؟ ٹیں نے پیم کی جاب نہ دیا۔ اسم کا جب کئی مرتبہ استفسار کیا توان کی ایک خواص نے جو وہاں حاضر بھی میرا نام بریا اور میں نے نہا یہ خاب سے دست بست میں خامون بہی بھی۔ دہ بہ یہ کئی مرتبہ است میں کہا کہ ہم کا کر ہری خت موان فرایک " دیکن جس اندیشے سے میں خامون بہی بھی۔ دہ بہ پیش آگیا۔ اُس صادق البہد خالق ن محت م نے گئینی طی ہوئی خگی سے فرا یا کہ ہم اس وقت چلی جا کو۔ بہارے بعد آجا نا "کیکن میں جو کی گرے تھے کیوں کر وہاں سے بی میں خامون کھڑی رہی ۔ گر بھر بہارہ بہا تو جھے ہمت نہ ہوئی کہ میں عظمری رہوں کیو کہ میں خامون کھڑی تھا اور میں اس راز کی ہو جا واقعت تھی کے میری موجود گی اُن کی تعلیف کی زیادتی کا باعث ہوگی۔ آخر دوسے رکم سے میں جائی گئی کہیں ایک خاص نے کرکہا کہ مرکا فراتی ہیں کہ ہم آگر تنہیں جا دیگی تو میں اپنے اغ کو جی جاگوں ۔ اُن کی جمود گیا ہی جبود گیا ہے جائی کہ کہیں ایس جائی کہ دورے ول برایک اورتازہ زخم لے کرمیں صدر منزل کو والب آئی گ

اسرکارخلد مکان کامرض روز بروز بکله لحد برخوست آئیا اور بالآحت ر ۲۸ رصفر مولسله کیم رصف مولسله کیم رصف مولسله کی مولف کیم داری کار داری منظم میل اور بالآحت ر ۲۸ رصفر مولسله کی عرف سے ایوان صدر منزل برحاضر ہوئے سرکارعالیہ نوراً ہی عبد الجبار خان صاحب مرحوم) اطلاع کی غرض سے ایوان صدر منزل برحاضر ہوئے سرکارعالیہ نوراً ہی تاج محل رواز برکئیں کی جس حالت میں گئیں اور جب طرح وہ دن گذرا اور رات بسر ہوئی و کام مالیہ کے بی الفاظ میں بیجی کہ: -

"میں اس دن صبح ہی سے غیر مولی طور پر پریٹیان می بھے ہر جزیر اواسی بھائی ہوئی نظراً تی محتی کہ اس سائی مغلیم کی صدامیں سے کاون میں پہنچی آ ہوں کے جوم سے صلی میں دم کھٹے لگا۔اور انکھوں سے اسوجادی ہو گئے۔ گئا۔اور انکھوں سے اسوجادی ہو گئے۔ گئا۔اور انکھوں تاریخی آئی اور میں تاریخی کوروا نہ ہوئی فیل میں حسر توان نے الات کا ہجوم ہوگیا۔ ھہ ہر بو کا گذرا ہوا زمانہ یا وا یا۔ قوت می تحقیلہ نے میری زندگی کے اس مصر تو بسیل القدر ماں کی محبت و شفقت کی صرت مجہنے نصیب محق ۔ دائی فرقت سے بدل دیا۔ اور میری ماں کو ایک نے ارتین پاکیز و صورت میں میں چاہیں ہوئی اور کی نظوں سے صورت میں میں باری کی میں سے درائی فرقت سے بدل دیا۔ اور میری ماں کو ایک نظوں سے خائب ہوئی اور بجائے اس کے ۲۷ برسوں کا ریخ وہ زمانہ آئی ہوئی تاکہ صورت میں نووار ہوائیسیان خائب ہوئی اور بجائے اس کے ۲۷ برسوں کا ریخ وہ زمانہ آئی۔ خونزاک صورت میں نووار ہوائیسیان

آن احدى و بعن نقش برآب كى الرح مت كيا بعيزين وآسان براك سنة المعدام بواا ورب ثباق أن الما الله المنافرة المائن المائل المنافرة ا

آخری دیدار اور تجییز میں اس کمره بین بی جہاں سرکا دخلر مکان تام دنیاوی اقتداد کا کوت و کے خاب شیر و کمفین کا انتظام میں موحیں نہمیت کے لئے بنی آئیس بند کئے ہوئے خاب شیر امراکیا معلوم ہوتا تھا کہ دہ با بی تمام تر مجلادیں۔ اور آخری منزل طاکر نے کیلئے مجیس دخصت امراکیا معلوم ہوتا تھا کہ دہ با بی تمام تر مجلادیں۔ اور آخری منزل طاکر نے کیلئے مجیس دخصت ہوئے ہوئے کا انتظار کر بی بین میں نے باتی اور با اور آخری منزل طاکر تو کیلئے مجیس کے جو میں اور اس کے اور تا کی بازے ہوئے کا انتظار کر دی گئے ہوئے کا اور جن کے نیچ جنت کی نہری بہدری تھیں، دیرتا کہ کا میام دان اور تام تمام دا تیں اس جیرہ کو سال کو کی کے تیں اور اب دوبارہ بجرد وزقیامت کے دیکھنے کی امید نرسی ۔

جی جا بتا تھا کہ قدموں کو باتھوں سے نہ جھوٹوں اور آئمیں سے مربا کو لیکن کے جو بتا تھا کہ قدموں کو باتھوں سے نہ جھوٹوں اور آئمیں سے کوئی کررہے تھے کہی جا کہ بند تو اب کیلئے میں نے سورہ بقر اور کا کہ کھیت بڑ ہنے کی تاکید کی اورخو انتظام تجہزیو کا کوشنج کیا البتہ تو اب کیلئے میں نے سورہ بقر اور سوالا کھ مرتبہ کل طلیب بڑھا گیا ہم بج کے ۵ منٹ پر بعد تکفین میں صورف بچکی ۔ ۵ مرتبہ سورہ بقر اور سوالا کھ مرتبہ کل طلیب بڑھا گیا ہم بج کے ۵ منٹ پر بعد فراغ نساطا فراروا نہ ہوا جنازہ پر فرشنگان جوت الهی کا فراغ عنس کوئی خارج کا لیے بائی کا فربس رہائھا گئے۔ سابھا گئے۔ سابھا گئے۔ سابھا کے اللی کا فربس رہائھا گئے۔

عبرت خیرت ام اویکین رات محل کے دولاگ جوسی را نے سکبیدہ ہوتے ادبارکے عبرت خیرت ام اور کی اس کے داب سے جوشوری کھڑا رہا یا عب انحمار اللہ اللہ منا رطب نے منا رطب کے اب سے منا رہا ہے سے اللہ جو اللہ منا میں میں میں اللہ منا ہوگ

ك مديث قرى بي كرا كُخِلَنَّتُ خُرَّتُ اَحْدُن اَ مُنْهَامٍ اُمَّهَا تِكُمْرُ

میری فرضی برائیوں کا بیان کرنا اور مجھ براہما ات لگا ناوا جات سے جانتے سکتے اب تولیفیں کرنا اور مجھیں دُنیا بھرکی خوبیوں کا شار فرض سیمجتے ہیں غرض ایک لمحہ کے اندر ہی دوسرا دُور دُور و نتا وَ تِلْکُ الْاَ بِيَّامُ نُذُ اوِلْمُصَا اَبِیْنَ السَّنَا سِ ۔

نیکن اُس دن نرحکومت کاخیال تھا اور نرفواں روائی کا ولولہ ۔ ۲۷ برس کے بے انہمار بخ وَثم ایک ایک کرکے سامنے آرہے سکتھ۔

گرمیتنی حالت جی میں سرکارعالیہ کی شاندار زندگی ہے ۲۷-۲۷ سال گذرہے وہ اسباب کا نیچہ تھی اُن کے معلوم کرنے کے لئے ہم کواس زمانہ کے چنداہم واقعات پرنظر ڈالنی ہوگی ۔ اسلے شام میں سرکج بخار کائ نے نواب صدیق حسن خاں صاحب (والاجاہ) کے ساتھ

ے حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے جن متعد دابواب میں اس کثیر کی کاٹڈ کر ہ ہے ان میں وہ سوز و گدار بھرا ہوا ہے کہ کوئی شخص گرم انسرؤں اور بئر د آ ہوں کے بغیران کومطالعہ نہیں کرمسکتا۔

سے مؤلف مواخ نے ان واقوات کے کیجنے میں جمب ذیل کتابوں سے استناد کیا ہے۔ ا۔ ترک مُلطائی ۔

١ - معبويال آفليس مطبوع مشث الع مولف مسر كار خلد كال (أردوا ماليشن)

عقد تانی کیال ان کو وسیع اختیاراتِ حکومت دینے اور پولٹیکل ڈیپاڈمنٹ نے وصلہ افزائی کی رفتہ رفتہ منہ اور پولٹیکل ڈیپاڈمنٹ نے وصلہ افزائی کی رفتہ رفتہ است یہ اختیارات والیان ملک کے ہم مرتبہ ہوجائے کی خواہش وکومشن کی منبیا وقرار پائے مگر است میں تعصبات ہیدا ہوگئے اور بالخصوص نواب قدر میں کم کو سخت ناگوار ہوا، فواب اللجاء سے خاندان ریاست ، رواواری اور اخلاق وحکمتِ علی کی حکم ختونت وختی ، نفرت وحقارت اور فرال دوایا نہ افتدار کی مؤدو نمائنٹ کو اختیار کیا۔

نواب قدر بیگی اوربعض اعزائے ریاست کے بخلاف سحنت کا روائیاں نفر دع کی کیں اُن کے بخد متوسلیق معتمدین خاص معتب ہوئے۔ ان کے اقتدار و اختیا رات کم کرنے کی کوشش کے ساتھ سرکارجٹ لیدم کال کو فرضی باتوں پر اسس درجہ برہم ونا راص کرادیا گھیا کہ تعلقات خاندانی تاک منقطه بدے کرنے

ے اور اُن کی حاکمیتیاں میں اس برعتاب ہوا وہ ترک وطن برجبور بموے اور اُن کی حاکمیضبط کی گئی۔ میال سین محدخاں برعتاب ہوا وہ ترک وطن برجبور بموسے اور اُن کے اس اور اور اُن کے اسبیطے مذسکے ملکمہ نیاری صد کا ان میں باہمی ناگواری اور نفزت تھی۔

ب سرکارعالیہ کے سوتیلے بھائیوں مجید محدفاں ادر لطبیف محد خاں کے سابھ حقارت کا برتا وُتھا اور اس امر کی کوششش تھی کرسر کا رعالیہ اور نواب سلطان دولھا بھی اُن سے تعلقات منقطع کرلیں۔

بقيرها كمشير

ساار في الفيب عه مااح -اج- ابقاء المنن بالقاء الحن من العلم المناهج للمن بالقاء الحن من الفياحب مرحم المارة المناه المارة المناهجة المنا

٧- مَارْصدلقي مسُلافاع مولفرُسيْعلى من ماحب-

ملاه ان میں خاص طور در برانجی ریاض الدین اور فتی رسول قابل الذکر دیں سیاں جی صاحب فی اب سکندر مگیم کے اُت اد سے قطی در فتی صاحب ریاست اس قدیم خاندان علی کے رکن سیخ جس مین ضبِ افتا ورا نتا جلا آتا تھا۔ سیک فراب قد سیم کی کے تعقیم اور ایک مزز جاگیردار سیخے۔ سیک ابقاد المنن بالقاد المن صفحہ ۱۰۸ یسب جویال میں ایک خاص از رکھتے ستے اور پایک کوان کے ساتھ گہری ہمدر دی تھی ، نواب قدسیر بیگم کا رصوف تمام طبقاتِ رعایا پرایک خاص از مقا بلکہ اللیکل مجددہ داروں کے دوں برجی ان کی عظم سے نقوش دسم ستھے۔

وَاَبُ والاَمِا ہ اور ملمان کے سواد عظم میں عقائد کا اختلاف جی شدید مذہبی تعصب کی کل میں دونا ہوگیا ساتھ ہی کھی اُن ایت حکومت اور ما تخصوص بندو لبت مالگذاری کے متعلق ایک عام شکایت پیدا ہوگئی جس کی رمینہ دوانی آئینی کے اُن الان موں نے کی جوریات کے مالگذار سنتے اور تقتضائے میلا ہوگئی جس کی رمینہ دوانی آئینی کے اُن الان مورکی ذمتہ داری نواب صدیق حسن خال پرتھی -ابتدا مرکارخلد کال کو مالات کے لیاظ سے اِن مام امورکی ذمتہ داری نواب صدیق حسن خال پرتھی -ابتدا مرکارخلد کال کو شکاہتی خطوط دی اُنٹ نہ ہوا تو اخبارات کو ذریعہ بنایا اور بالآخر دریانسی میں میں میں کھی کیا گیا ۔

. نیکن ان پرتوکچیزیاده اعتنانهیں کیا گیا البتہ لزاب والاجاہ کی نثہرتِ و ہابیت اور ایک قدیم خطبہ جہاد مذاہد سازیر

كى اشاعت ير يالليكل عبده دارول في توجر كى-

اس زمانیں جرل ڈیلی سنٹرل انڈیامیں ایجنٹ گورزجرل مقے جن کو پہلے ہی سے نواب قدسیہ کیم کے معاملہ میں نواب صاحب سے بدگرانی تھتی -الحوں نے اس خطیہ کی طرف گورزٹ اف انڈا یا کومتوجہ کیا گر لارڈرین نے زبانی ہوایت و فہمائٹ کا ایماکیا اور کرنل بہزئین انجارج رزیڈنٹ کے سامنے

ك بجوبال أفيس -

سله ماترصديقي ـ

ستند سلخشاع کو عقو واہی عرصہ گذر اتھا کہ واکٹر نہر کی زہر لی کتاب "انڈین سلمانز "نے انگریزی کام کی دہنیت برایک خاص از والا تھا۔اس کتاب میں گوزشت کو سلمانوں کی طرف سے ہو نتیار وخر دار رہنے کی تلقین کی گئی اور بالخفیو دہا بیت اور بنیاوت کو متراد خدالفاظ سمجا یا گیا تھا۔ بنگالیس وہا بیوں کے مقد مات کا سلسلہ جاری تھا۔ گور نمنٹ ک افسر دہا بیوں کی تلاش جو تجربی سرگرم سختے یوض بین طوع جو اگر مربز کے ذہن برسانے بیداکر دیا تھا۔ بہت می دارد گیر کے بعد تقریباً من مسرسید اور بعض علمالی کو مشتوں سے دفع ہوا۔

( ماخوذ ازحیات جاوید)

مه اگر مرا درست دسی خشندای کنج روال را با ندک فرصت راست می توان کرد <sup>4</sup>

سله ان واقعات كے تعلق نواب دالاجاہ نے اپنى كتاب الريض اضيب بي لكھا سے كه :-

سوی عضدت چارمال که ریاست رااز واف المکاین و توملان گوهر تکیم حقرهٔ فاسده و حیاساعید این الکهٔ شکایت مظالم و عدوانات برزبان آمد - زمرهٔ مفدین را دگرست کرده و موقع اغذوج بدست سبه رحم میا بخیال و رمولال و کوچک ابرالاین ایت ان انهمٔ از فرصت کرده و موقع اغذوج بدست آورده و نزاع آمستاند را با کاشانهٔ ریاست غنیمت باردهٔ تم ده کردند انچه کردند و خوره ندامخیه خوند و بردند انچ بردندو دا دند اینی دادند و با طلم عف راح تربحت بخو دندسه سنت بها دقیم مروز ما بنیشان دست اکند اویم بروز ما بنیشان دست داکند

برضم يزمنير رياست ذره ازار مخفى نبيت ولكن سسك

میروری گهرآدمسیده اند این قدر بالضورت دکینبن مجرس می زنند دریادلان چرمورج گهرآدمسیده اند این قدر بالضورت دکینبن محام راخلانِ عاقعه فهانیدند و باهم مشکر بخی با افزو دند امّا عاقبت بخیر ماند -

بول این حرام نمکال طینت و فتنه انگیزان بهایم سررت بیچ را سب بسیر مدعا سئخ و در باره این بیچ کاره نیافتند درین نزدیکی سسه بیپارسال نزد حکام بالادست به و با بیت و امثال ایل نفاظ بدنام کردن مخواستند و تهمت ترخیب غزو مانند آن تنهرت دا دند مجر به صدر عالی قد نسبت این ریا و دولت عواً و بسنبت این بیام است و مولت خصوصاً به قاضی به عدم نثوت این شیم افتراآت و

ك ميارجى رياض الدين - كالمعنى رمول

دوسرى طون تاراض گرده ميں برابراضا فه بهور باتھا اورعوم وخواص كے جذبات خالفت اشتعال يذير عقى اس زائة ميں سرليبل گريفن سنطرل انظيا محنبى ميں مامور بهوسے ان كى نظرسے بہلى كارروائى گذر كري عتى ابعض ديگر كتابوں برنجى توجه ولائى گئى اور مخالفين كى طرف سے نها يت منظم اور مضبوط طركيقے سے

بقيه حاست )

خذعبیلات شدورنه نزدیک بودکه درت بخول بے گنا ہے زنگین را زند و سازیما برائے علی و <sup>الل</sup>شہاد بنوا ذند - ( الروض الخضیب صفحہ ۲۷ و ۱۷۷ ) صاحب ما ترصد بقی کلیتے ہیں کہ:-

خدع وس نے رزیڈ نظ صاحب کی اس ناراضی کوغیمت سمجر کر اس سے ناجا کر فائدہ مال کرنے کی کوشش کی اور والاجا کے متعلق ابتا اب الیعنی اورا خبا مختر عرز اس کر بذریعہ عوائض جزل صاحب موصون کو پہنچا نامٹر و ع سکنے معاصب موصون نا فوش توسیقے ہی اسکے بغیر یاست سے دریافت کئے اور بالا نبوت سکے وہ سب عوائض گور نمنظ آف انڈیا کے پاس بھیجے رہیں گرگوزمنظ آف انڈیا نے اپنے وافتمندان آئین حکم ان کے مطابق کھی اُن پر قوم نمیں کی اور کوئی اسٹیپ نیں لیا (افر صدیعی حقد سوم صفح ۱۲۰)

نظمه المنظمة ومقارت على جانبلا المنظمة المنظم بهى جنائخه جابجا ابنى تصانيف مير عبى نهايت تخيف الفاظمين اس كوظا مركيا سيمت للأاكب حكمه مسكمت بين كر:-

"ابدون ميرا دوستهرب جواس آيت كامعداق سے سَا اُرنَيكُ مُردَارُالْفَاسِقِينَ يدوه جُرب جهان علم مُرَ مِا تاسب عالم مُروارس زياده خوار در تا سب الل مونت وصلاح تو بهاں شايد بهلي سب بيدائيس موسئ " (ابقاء المن بالقاء المحصفح ، ۱۲) سند من بیش بوئین جن کی آئینس سے بھی تائید ہوتی بحتی اس مرتبہ خود نواب والاجاہ کے خاص آدی بھی مخالف آدی بھی مخالف گروہ میں شامل سکتے۔
موالف گروہ میں شامل سکتے۔
موالف گروہ میں شامل کے جاری ہوا ہے توسم کا رعالیہ کی عمر ۱۳ سال کی بھی اوران ہی کے دا مان شفقت میں رہتی تھیں میں ادی کے بعد بھی قریب ہی کے محل میں قیام مقاجس میں حرف ایک دلوان خالات و واقعی است سے جرملے کا بعد دلوار حالات و واقعی است سے جرملے کے لعب د

اسی کے مرائق میر بھی ایک برہی حقیقت ہے کہ گوز منط آف اندا یا کے پوٹٹیکل الرما اُرٹٹ کا وہ حصّہ جس کا تعلق والیا بن الک سے ہواس درجر عزا کئی ہے کہ جس کی کوئی نظیر منطنبت برطانبہ کے استے وسیع تعکموں میں نیس ال سکتی ۔

اکٹر و برینتہ مسلطنت یا گوز منٹ آف اندا میا اور والیا اِن ایک کے تعلقت ات کی فؤنگوا ہی ان کی جزت و تہترت اور مرتبہ و دقار کا قیام محض بولٹ کی ایکن میں جنوب اور ایس کی متعدد مرتبہ و دقار کا قیام محض بولٹ کی ایکن ایکن میں جو بی میں ایکن میں ایکن جاتی ہیں ۔

منالیں بڑی می بڑی اور مجمدی میں جو بی ریاستوں میں بائی جاتی ہیں ۔

سله ان خاص آ دميول كي تعلق خود نواب دالا جاه كيت بي كه:-

بُنُ كَ سَكَ سَالِقَ مِن فَطِ لِقِيرُ مُرَوِّت ورعايت وقدرداني واضا فه تنخواه وترقى عهده جات واختيارات

ے اب تک بیش آسے کوئی تعلق نہ تھا البتہ فراب کے ان دولھ اپر شادی سے قبل کسی مقصد کے کھا ظ سے بعض سخت بابند اس عائد کی گئی تھیں اور بعد شادی سے کھیا جا میں ان براعتراضات کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا مثلاً گھوڑوں کی تزید، شکار کے سلئے جیتوں کی بردر شس ورزش وغیرہ سکے لئے وقتین میلوا نوں کی ملازمت، والدہ او بعض اعز اسئے ت ریب کا قیام ، بلامنظور کی اقبل دیہا ماگر ریرون گئی ۔

یکل اعتراضات مقر جو ختلف اوت ت میں دارد کئے گئے جن کا جواب نواب مشلطان الم نے جمیت بنهایت ۱۱ ب دانک ارادرمعذرت کے ہی ساتھ بیش کیا ادر تین جارسال کے اندر کیا لم

تجفی صمر ہوگیا۔

( بقيره استبير)

کابرتاؤگیا تخاانی میں سے ہڑفور نے بقدارِ آسان وسلوک خیر کے عداوت وکست برکم بازھی۔
دخن اس فتنہ کا علا دہ متوسلانِ قدیم کے ابنے سے ان لوگو یہ کے بھی برپا ہوا تھا جن کو میں نے
حفیض ند تت سے اورج عوت پر بینچا دیا تھا اور تو وکارگذار وسٹے دیف القوم وصاحب علم وقہر سمجھ کراس عبکہ کی خدمت پر مامور کیا تھا جن کو اب کی حبکہ کوئی حبکہ ان سے بھا بلہ مواسات
کر اس عبکہ کی خدمت پر مامور کیا تھا جن کو اب کی حبکہ کوئی حبکہ ان سے بھا بلہ مواسات
کے یہ معاوات نظام بر ہوسے " (ابقاء المنن بالقاد المحق میں کہ :۔
سات اس حالت کے متعلق مرکاد عالمہ کھی میں کہ :۔

"زندگیشل شاہی قیدلوک کے بنا دی گئی ان کے اُربیرہ متا کم ہوا اور بغیرا جازت میرو تقنسر تک منوع کی گئی میروشکار ملکد آزادی کی ہر رفتار میں روک لوک ہونے لگی ....

.....

ایک سال چاره ای طریق سے بسر ہوگئے " (تزکر سُطانی صفر ۱۲۸۰) ماخذ از نقتہ بھویال آفیرس ۱۲-

نبوتا البتراسی زماند میں کے صلفتین اس بات کاراز دارانہ چرچا ہوئے لگا کرسے کی رخلد سکال اور بواب دیاجا کی کاراد دارانہ جرچا ہوئے لگا کرسے کی جائے اس اطلاع بواب دیاجا کی کاراد دہ ہے کہ لیفتیں جہاں گیم (هرجومه) کی شادی سے باخش سے کی جائے اس اطلاع سے سرکار عالیہ اور نواب سلطان دولها دونوں متر و دہو گئے تا آنکہ ایک مرتبہ خور سرکار خلام کال مناسبہ کو خاندانی وملکی مصالح کے اعتبار سے انکاری کرنا پڑا۔ اسے معہم طور براہنامنتا نظا ہر کرا اوب سرکا رعالیہ کو خاندانی وملکی مصالح کے اعتبار سے انکاری کرنا پڑا۔ اس دور ایس کے دور ایس کے ایک کی کہ دو اسینے دور سالی اعزم ادر اور شیلے بھائیوں سے ناملیں جن برکھے الزامات بھی فائم کئے گئے۔

سرکارعالید نے جیدا کی فرای مجت کا تقاضا ہونا چاہئے اور اسی صورت میں کر اب دنسیا میں ہوار خلد مکال کے بعد اُن سے زیادہ کوئی قریبی بہت تہ دارند تقان الزامات کی ترویدا وراُن بیسے رکار خلام کال کے خفکی کو معمولی خفکی سحجالیکن خاندان کی بہی معمولی با تیں نہا بیت است بنادی کئیں اور فیت وفست بسرکا خلد مکال کے مزاج میں برجمی بڑھتی گئی گراس وقت تا تعلقت ت میں کوئی ایسی ناگواری بیدا نہ ہوئی تھی ہو قابل کے افا ہوتی جے گہ آغاز سے ۱۹۵۸ میں صاحبرادی بلقیس جہاں کم بے کی تقریب نشرہ میں سرکارعالیہ اور نواب سلطان وولہ کو سرکارخلد کال نے خلعت عطا کئے اور نواب والاجا ہ سے مردانہ جلگ تقریب میں مراسم انجام د سیئے اور نواب سلطان دولھا کو خلعت بہنا ہا۔

اس تقریب کے دو نیسنے بعد ماریج مختشہ کا میں بیقام کلکہ جو دربار عطا سے تمعنہ جات ہونے دالا تھا اس میں سرکار خلد مکال مرعو کی گئیں اور سفر کی تیاریاں ہونے اللہ سے اللہ تعالیٰ میں سکتھ لیکن عمول کے خلاف سرکارعالیہ کا نام فہرست میں منتقا۔ اور نواب سلطان دولھا بھی ہمراہیوں میں سکتھ لیکن عمول کے خلاف سرکارعالیہ کا نام فہرست میں منتقا۔

ك نواب صديق حن خال كيفيو في صاحزاد س

سله اس دانعه كم متعلق خود سركار خاركان تريز الى بي:-

<sup>&</sup>quot;بمقدمه شادی ادلادِخود وقتِ ذکر کے میکها کئی کی اولاد کیری کا زور نمیں سے حالانکه سلطان اولیہ کے میکا دور نمیں نے اقرار ناسریں معاف اختیا راولاد کا سیسے راج تعمیں وسے دیا ہے جم مضد لوگوں سے ملئے کو منع کیا ان سے منا موقوف نرکیا ندا پنے سوتیلے تھا کیوں سے راہ ورسم ترک کی بلکدان کی طرفدار مرکئی ۔ (جو پال آڈیرں)

اور بنطا ہرکونی و صبیحی نہ متنی اس بنا، برسر کارعالیہ کو کچی شکوک بیدا ہوئے اور العنول نے جس طرح کہ ہشہر ایسے مواقع برسائھ جاتی فتیں اس موقع پر بھی ساتھ جیلنے پراصرار کیا دوسری طرن جب پولٹیکل ایجبٹ نے فہرست میں سرکار عالمیہ کا نام نہ دیکھا تو سرکار خلار کا ان توجب دلائی اور الآخر ہمراہ جا ناصت اربایا۔
لیکن روائگی سے قبل ہی اس بیمی ونا راضی میں غیر عمولی اضافہ محسوس ہونے لگا اور کلکہ بہنچنے پر صل واقعہ بھی معلوم موگیا۔

ى صوم جمياً \* يواب والاجاه برنكن اعزا زكے تمتنی سقے اورسسر كا رضار بركاں اس تمنا كے صول ميں عي ملبيغ -

فرانی تحتیں۔

ختاری ریاست اور فرال روائی کی قائم مقامی کی ناکام کوسٹ شوں کے بعداب یہ کوسٹ شوی کوسٹ شوی کے کوسٹ شوی کی کوسٹ شوی کور کراری طور پرولی جہد ریاست سے نواب صاحب کا مافوق مرتبہ قرار دیریا جائے اوراس سفری ہیں مقصد میش نها دخاطر کھا جائے اس مرتبہ الآقات آبار و نال جائے دور کرام فارن ڈیمیار ممنسٹ کی صراحت ہو کر آئے اُن میں معول مت دیم کے فلاف لڑب والا جا ویر کارعائیہ کی ترتب بنشست کی صراحت متی جس میں نواب صاحب کی کرسی کا بغیر میر بیٹے گئیں جسم کا رفعال کا دعائیہ کی نظر سے نیاں کی در اور دوج ب رواج و معول ا جنے نبر ریا ہے گئیں جسم کا رفعال کے بعد مقالی حب ملاقات ثانی کا ان کے باس پروگرام مجبح اگیا جس میں ترتب بنشسست بھی بھتی توسم کا مرتبہ ہوگئیں اورا بھوں سے کا ان کے باس پروگرام محبح اگیا جس میں ترتب بنشسست بھی بھتی توسم کا در فواست مرکا رفعال کی خدمت میں ہیش کی ۔

ایک احتجاجی درخواست مرکا رفعاد کا ل کی خدمت میں ہیش کی ۔

ایک احتجاجی درخواست مرکا رفعاد کا ل کی خدمت میں ہیش کی ۔

اس وقت تک سرکارعالسیہ کی طرف سے کوئی الیسی بات مذہوئی تقی کی کر کوئی حرف گیرے ہی ہوئلتی مگر کلکتہ کا یہ واقعیسر کارخلد مکال کی غیر معمولی ناراضی کاسبب بن گیا جس نے ایک نایاں اور تھکم

سله سركاد فلد كاسف مهنداه من الواب والاجاه بهادركوا بنا قائم مقام بناكر بزرائل بائين كم استقبال اور متركت دربا يك سلك مركاد فلا مين المراب والاجام بهادركوا بنا قائم مقام بناكر بنر المن كيا اور بذات خود كلكة اور متركت دربا يك سلك بهندي اوركلكة روائد كرنا متح و من المترصدوم ) مناوره ديا - مناه ترك سلطاني صفى ۲۰۲ و بعوبال افرس -

صورت اختتبار کرلی -

مراجعت کے بعد سرکارعالمیہ سے معامترتی تعلقات کو نقطاع ستروع ہوا دفتری وسرکاری تروی سے رواں میں استرق تعلقات کو نقطاع ستروع ہوا دفتری وسرکارعالمیں کے ساتھ میں دفتہ فیرست لفظ میں انداز میں کے ساتھ استرومی اوراضتیارات بہنت کرنے کی جمکی دی گئی -

مرکار نالید کی سالگره کی تقریب اورسلامی بند کردی گئی اور حوار دلی روزانه محل برچاضر رہی تھی' موقوف ہوگئی ۔

ان کوبعض ایسے مطالبات کے داخل کرنے کاحکم دیا گیا جن اُن کچے کے جواز کی نتبت عبذر تھا۔
اورکچے کی نندیت صاب فہمی کی است دعا تھی بند وہست جدید کے سلسائی اضا فٹ مندوست جاگیر
داخل خزانۂ ریاست کیا گیا اور وہ اضا فرسر کاری طور ریاس خراج وصول ہوا کہ اضا فرسے تبل کی آمدنی
مجر کر کارعالیہ اور لواب سلطان دولہ کی ڈیوڑھی ہیں وضول نہ ہو کی بعض ملازمان ڈیوڑھی کے عزل فیسب
براعتراف مات ہوئے اور عہدہ داران ریاست کی طرف سے اُن کے بعض ملازموں پرمعت رماست فائم اُن کے بعض ملازموں پرمعت رماست فائم کے کئے گئے۔
کو کیکے گئے۔

کلکتہ کی واہیں کے بعد ہی 'تاج الاقبال' ( ٹاریخ نحیوبال )کاایک صقہ مرتب ہوکڑ غربال جوبال' کے نام سے طبع کیا گیا۔ بیحصہ ایک بیاب فائکی اور ذکر برتاؤ اولاد و اخوان ریاست اور دافعی اب سفر کلکتہ شریش مقا اور ائس سفی اول ہیںسے کار خلد مکال کے دست خط شبت سکتے اور جہ لگی ہوئی تھی۔ لیکن درحقیقت یہ انہتائی توہین آمیز کتاب تھی جس کا مقصد بجز ممبان خاندان کی بدنامی کے اور کچھ نہ تھا جدیما کہ اُس کے نام سے ہی ظا ہر ہے اور خض اُس کے عواقب و نتائج سے محفوظ رہنے کے

سله بيوپال افيرس-

سله يهي وه امور مين جن كم معلق براوفات مختلف مو الالا هرست منتالية تك سركار عالميد في عذرات بيش كر جن كونا فر مانى تصور كياكيا اور مجويال افيرس بي أن بي عذرات كا ايك كوشواره بطور تبوت نا فرمانى اور دهج ونا راضى شامل كياكياسي -

سه بحويال افيرس -

كي سركا خدر مكان كي بتخطاد ممرس أن كوذمه دارينا دياكيا تقا-

مراب نتابطالت بیخی که ولی عبد ریاست کے متعلق نازیبا کارروائیوں کا سلسله جاری مقا اور بیاک کے سائے سختی اور میزادی میں روز بروز اضافتہ ہور ہا تھا۔

مرلیپل گریفن بهنی ہی مرتبرحب بجوبال آئے تو الحنوں نے نواب والاجا و سے سرد مہری اور نواب سلطان و ولعا سے گرم جوشی کا اظہار کیا اور سرکار مالیہ سے بھی اُن کے محل پر ملا تات کی ۔ اس کے بعد انتظامات براعتر اضات کا سلسلہ نٹر وع ہوگیا اور آخر الامریم معاملات میں وست اندازی کے ساتھ لا بھی شخص شخص شعا و نے فائن معاملات میں بھی مداخلت کی جن کا تعلق سکا خالیہ اور نواب سلطان وولہ سے تھا بچر من ایجیش ایجیش کورز جزل کے غیر مورد اور سے روک اختیارات کے اور اُن باز جا دیا ہو اور بیا اُن کے اعز از کے منافی تھا اور جس سے ماف طور پر سرکار خلائی کی تو ہیں نایاں تھی۔ اور جس سے ماف طور پر سرکار خلائی کی تو ہیں نایاں تھی۔

علاوه بریں ان مبنیہ وینئو بالرا کا تکے متعلق سرکا رخلد مرکاں سے جومراسلت ہوئی وہ نہایت تیز بھوگئی او ایک فرمان رواخا تون کے حفظ مراتب کوجی نظرانداز کر دیا گیا ۔

غرض مرابیل گریفن کی جار یا بخ سال کی متواتر مداخلت اور داند اور کا بینچه ہواکہ گورمنت آف انڈیا کی منظوری سے نواب والا جاہ معز ول اورامور دیا ست بس صریح و غیرصر سی مداخلت سے ممنوع کئے سئے اور اُن کے تمام اعز از وخطا بات مسترد ہوئے گرجس ثنان سے ساتھ بیمزولی ہوئی اس

سله علی محبت میں نمیں معاویہ کی عداوت دیں ا

سكه حرب ذيل الزامات ان يرقائم كئ سكة -

(ا كَرْسِيْك عاليه كورٍده خين بناكر مددوبي رئيسه "ك نام سے قام تراختيارات البين إي ميں سالينا۔

رم، جاگيري ضبطي-

(۲) سختی مبندوببت -

(٧) نواب ندرمسينيكم ورسيئه عالميه ونواب ولى عهد مين خالفت بيدا كلانا-

ر ما نتر صدیعی حصته سوم صفحه ۱۲۰)



م دا قعد کلکتر سے باوجود یک سرکار خلائ کا سے نام سے نواب والا جاہ کے حلے نثر وہ بوگئے سفتے لیکن سرکار عالیہ اور نواب سلطان دولہ کے ضبط کی انہتا یہ بھی کہ اعنوں نے کبھی کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کیا جو نحالفت برتصور کیا جا سکے جنا نجہ خود سرکار خاد مکاں نے اسپنے خراط مورض پنجم اربایی ، سٹٹ کہ عیں سرلییل گریفن کولکھ اعما کہ:-

المیرے نکاح نانی کو ۱۸ برس ہوئے ۱۲ برس مک ہم سبتنق متے جس دن سے جاب تشریف للے کے ایس ملائے استان کا میں اسے بنیاد فالفت تحفی طور یری "

اس سے ظاہر ہے کہ ملاشاء کا سر کار خلد مکاں کو کوئی شکایت نامتی جو طیشکایت مشروع ہوئی وہ

سله در صقیقت درت اندازی کے بیرواقعات جن کی تفصیل کے سئے تاریخ بجو پال کے صفیات زیادہ موزوں ہیں ریاست بھوپال ہی کے لئے منیں ملکہ بوٹسکی اضروں کے ذاتی بھانات اوران کے تحت میں سلطنت کے اقتدار دقوت کی ناکش کانہایت ہی دل خراش افسانہ ہے۔

على ملكاء تا ملكماع

كلكت سي بونى جب زسر كارعالميد نواب والاباه كم مقابلة من ابن بوزيش كى حفاظت ك المناس الم مقاطت ك المناس الم مقاطت ك المناس الم معرور مركدين -

ے۔ان افکار وآلام کے ماتھ مرکار عالمیہ کوسیے زیادہ ترددنو! بوالا جا ہ کے اس اداد ہے کئی میل کا تھا جو صاحبزادی للقیس جہاں بنگیم کی ذات اوران کی آئندہ زندگی کے متعلق وہ ابت اسے کہ کہ کے سے جس میں سرکار خلد کا اس سے آن سے تنق اور اُن کی معین تھیں 'اور دل سے اُن کے نوائے کے ساتھ اس رہشتہ کو جا ہتی تھیں ۔ ساتھ ہی نفتہ دفتہ صاحبزادی کا والدین سکے پاس آناجا ناکم ہونے کی ماور سے تنہوتی تھی اور جب آتی ہی تھیں تو دہلی کی جیٹ دکھا ور جب آتی ہی تھیں تو دہلی کی جیٹ دہوشیا رعورتیں ساتھ ہوئی جو ایک کے سائے تنا نہ جھی اُلیس ۔

اسم المحرور المحرور

ادراس دقت شرعاً دو فالسرما مائه خاص میں بہارا کوئی تا بانت واتکار نہ برگا" ہنو زمعا لمریخوری کر دہی تقیس اوکسی نتجہ پر نہ پنچی تھیں کہ صاحبرادی صاحبیت نے ایر پیکی والریکی ہو د جاکر و بیکن اقد نامکن تقاکوئی معتمریا خاص اوری بھی نہیں دیجے سکتا تقام خرض سسکسی قدرات قر ہونے کے لبدایک دن حب وہ سرکارعالیہ کے پاس آئیں تو ہم ماوری کے تقاضے اور اس ترودسے اطینان حاصل کرسنے کی خوض سسے قطعی فیصلہ کرلیا کہ اب ان کو واپس نہ جائے دیا جائے باایر بہر سرکارعالیہ کی حالت انحفیں سکے الفاظ میں بیلی کہ :۔

قماحبزادی صاحبوی سف صلحتاً رکھ تولیالین ان خیالات سے کہ یس کا رسے جدا او برکاران
سے جُدا ہیں، ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی ہیں ، ہرے سدمہ ہیں گرفتار ہوگئی کیجی والدہ
ماجدہ کے رہے کا خیال ہوتا تھا کہ کی بلیس جہاں کیم کو بھیتی تھی کہ کیا الات ہے۔ دوزا نہ سر کار
کی سے تابی کی خبرش شن کرمی گئی جاتی تھی لیکن مجود تھی اوراس دہر سے صدمہ کو بردا شتہ کرتی تھی
کی بات تابی کی خبرش شن کرمی گئی جاتی تھی لیکن مجود تھی اوراس دہر سے صدمہ کو بردا شتہ کرتی تھی
کی کی باعث مجود نے اعتاب کے طاقت میدا ہوگئی "

بلاست برکا خلد کا سبت بے بین تقیس اور آمادہ ہوگئی تھیں کہ خود تشریف لاکر صاحبزادی کو سے آئیں لیکن چیکہ یہ شریف آوری قدرتی طور پر دلی صفائی کی متهید تھی ہوجاتی اس سئے ختلف حیلوں سے امادہ فنے کرادیا گی اور کرنل قارظ وزیر دیاست کو حکم دیا گیا کہ جس طرح مکن ہوجا جادی کو سے آئیں 'اور بشرط ضرورت نوجی طاقت بھی استعال کی جائے گروز پر ریاست کی دانا کی شد نے

سله تزک سلطانی صفحه ۲۶۷ ستله مضمون کرنل دارهٔ پاینر ۱۳رفر وری هه ۱۹۵م اس حد کک فربت نینجینے دی اور عنوں نے اس موقع کوننیمت مجو کوصلے وصفائی کی کوسٹ ش کی جس میں ان کو اس حد تک کامیابی ہوئی کر سرکارخلد کا س کی رضی کے مطابق افرار ٹامہ کامسود ہ مرتب ہوا لیکن ہؤڑھا حبزادی صاحب تحقیام کامنلد زر بحب مقالتی اس نوبت مذالے باقی متی کہ وہ بھر جھار ہوگئیں اور مقور سے ہی عوصہ میں مرض نے خطرنا کے صورت اختیار کرلی -

نماحبزادی صُاحبہ کے اس زائد کا است میں دو تین بوقعے صفائی کے آئے ایک مرتبہ سرکار عالمیہ تا ج محل کئیں کد سرکا یہ خلامکان سے مریضہ کی حالت وض کریں اورعا جزی کرے ان کوتے ایک لیکن کچھ ایسے حلیہ کئے گئے کہ ان کی عاالمت کی خطاناک حالت کا بقین ہی مذاتے دیا۔

یں ہوئے میں ریگرد جوسٹنٹ کے سے بڑگی تھی اس وقت تک منطقی اس کے متعلق سرکار عالمی گریہ تی ہیں :-

"جن انتخاص في جنس انات كى خطرت كائتر كياسيد وه جائت بين كد شريف عور تول كي طبيقول ش جهار دم دمجت كاما ده زياده مجوتاسيد و بال صد يمنن پرورى اورغيرت كاعض بهى كيجه كم بنيس بوتا اوربيب حالتين ســــكارخلد مكان بي غير معمولي طور يم تتم م وكئ تخيس -

نواب صدیق صن خان صاحت اعتماده اس موستے نبی ابنی طبیت کادیگ ظاہر کرنا متروع کر دیا سرکار خلد مکاں نے بیلے کھیے باؤں کو معمولی این خیف محبور آوجہ ندکی بیجب زیادتی ہوتی گئی اور احتوں نے اس پر قوج کی اور مانع ہوئی آوا ''ب صدران صن خاں نے طلاق کی دیمجی دینی اختیار

ئەصاجزادى ماحبىن ئىساقە كىلىغات مرض كىلى كىن الى ئىسىلىھ معابى مىشىدى مىل أىتقال كيا۔ ئىن نابىمامب غىلى بان باقىل كودوسرى بىرايى مى اس طرح بران كياسى كە .

(() بدأر یک مذائه : انوشی میں میں نے اُن (سرکو بفاد کول) کی نوشی کے لئے ابناعلی و ہونا منظور کر لیا اصفی ۱۹۳ وصلیا) (۲) اور جب کہی ناخ تنی آب کی نبیت است مجی اور علوم کیا کہ میں بار ضاطر ہوں نے پارٹ اطراقو اسس و تت اظہار اپنی علی در گی کا بخوشتی خاطر خود کر دیا تاکہ کل علی مُنوکا کی نہنوں الیکن آب مجبکو با وجود میری اهراد و کم اُدواظہا رسکے سبدا نہیں کیا ۔ (ومایا صفحہ ۲۷)

رس، میں نے امانت و دیانت عفاف واخلاق کو اپناشخارو د تار کمیا حب طرح که اس کر وار کا بیرمومن دیند آر کم

کی یہ ایک بجابی تھی جوسر کارخلد مکاں کے تمام اقتدارات و اختیارات برگری اور خاندانی عزت وشارفت نے رُوحانی صدمات اور دلی کلیفات کو بمقابلهاس صدمه کے جو نواب صدیق حن خاں صاحب کی توکی سے ہوتا تھا برواست کیا گراسی کے ساتھ لؤاب صدیق حن خال صاحب نے اس عضر کو ج شفقت مادرانہ كابرتاب مطافى كالمحى كوشش ركمى اور مراك تدمرجو مكن عقى وه كى محركوان كى نظرور مي منصرف مخالف ہی بنایا بلکہ وہتن مان وا بروٹرا ہت کیا گر محریجی ماں کی محبت بعض وقائت ان تمام سترار توں بر غالب آجاتی اور سرکار خندم کارمضطرب موجاتیں ، کیکن غیرت کا خیال اور نواب صدیق حسن خال کی دیمی اس کو یا مال کردیتی -اس کے علاوہ ان کے چارون طرف ایسے لوگوں کا مجمع رمتا تھا جہارے فلان سروقت كونى يذكونى تازه بات كيق رسيق بهم يرقبهم كى تهتيس تراشا كرق مق مسركار خلد مكان فيّانس تقين اورجي نكه اكثر عور تون كي فيّاضي اولاد واعزه كي تقريبات بيه زياده ظاهر موتى بيه اسلط مركار فعاديكان بي تقريبات كي شروع بي سے دلداد وقتي اس ولولدكو و مارسے اور بها رى اولا وكرسائحة تونخال نبير سكتي تحييل لهذاكبهي ميال قدر فحرفنال كيسبم التنداو كهمي انفيل كي منب منسوب کرکے وہ دوسری تقریبات کرتیں جن کو دہ بجائے میرسے اور صاحبزادی ملبقیس جہاں مگیم ك محبتى تقييں او كبھر صفية تبكيم ، اور الحسن خال ، وعلى حسن خال ، اوران كے بحي<sup>ي</sup> كى **تقريبات فراتي** ، (جونواب صديق حسن خال كي اولا ولحقي ) مُرحبيا كه صيح اور باكل فيهج ذرا لُع سيمعلوم بهواسيه وه إن تقریبات میں بجائے وسٹ دخوم مولے کے مغمیم اور آبدیدہ ہو کر سمینہ فراتیں کہ اُوں سے بیا

بقيرحاشير

پر بیز گار پر و اجب سبے فیعل میراجس طرح خاطرا الب بیت پر ناگوار بوا اسی طرح رعایا دبرایا ربحی فیمل علم الرا اگر میں حرا مکار مگار، دغاباز، جالاک، سفله، خائن، خود غرض، بنده دُنیا به تا توسب کے نزدیک مقبول علم برتا اور سردلعزیز بیم اکمونکریس به بات دکھتا بوں کہ جو اخوان وارکان لصفاتِ نرکور تیقتف ہیں وہ محجہ سے بمراتب زیادہ عزیز وکامیاب ہیں جو باس خاطرات کیا ہے وہیرانہیں ہے اور سج قدر ران کی ہے وہ بمیری نیس ہے (انتجاء المنن بالقاء المحن صفحہ ۱۱)

ملہ نواب جہا نگیر مختر من اس کے ہر نویت اور سرکار خلار کال کے تعیقیے کے صاحبراد سے ستھے۔ سلمہ جنائج صفیہ سکی کی نتادی میں سرکار خلار کال سنے ایک لاکھ روسپیر صرف کیا۔ (صفح ۱۹۸ و صایا) غرض اسی طرح سرکارغلد کال کے لئے بہت اسب بداکروسے سے کہ جن یں ان کادل بہاتا اوریم دگوں کو فراموش اور کھیلانے کاموقع باتھ کتا نواب صدیق حن خال صاحبے با وجود اسپے آپ کو متشرع ظاہر کرنے اور اد نائے تقویٰ کے ابنی اولاد سے لئے ان تام رسوم کو جاگز رکھا تھا جن نفع ہوتا 'اور روبیکی تیا ج تقریبات کہ ابتد لئے زماندیں بھارے لئے خلاف مشرع کئیں اب اس زماندیں اپنے لئے عین سنت وفرنس کر دیں بخیر ند مجھے اس برزک ہوتا تھا اور قد ریخ کیونکر میں ان کا خی کہ یہ بام امور غم کے بہلانے اور خوسش کرنے کا موجب ہیں اور میں خوش ہوتی ہی کہ سسد کار خوش ہیں ۔ اور اس طرح و میں سے عم کو اور مجھ کو بہلاہی ہیں ۔



ك فاب سلطان دوله -

## دَورِفرَ مَالُ رَوانيُ

فرمان دوا فی کاپیمال دن فرمان دوا ہوگئی سین علا ۴۲ صفر مواسلام (۱۲ جون سافلہ کر میں سرکارعالیہ ترکیب میرکارعالیہ ترکیب کا دوا فرمان دوا ہوگئی سین علا ۴۲ صفر مواسلام (۱۲ جون سافلہ کا میرہ کی کا دور فرمان دوائی کی بیلی تاریخ تھی علی الصباح نماز فیرادا کرکے اپنی والدہ ماحیرہ کیلئے دُعاسے منفرت ما کمی اور ضفوع و خشوع کے ساتھ بارگاہ ایز دی ہیں التجا کی کہ:۔

اے جم الحاکمین اس بڑے فرض کے اداکر نے کی تو نیق دسے جس کا بار تو نے اپنے ففل کی میں سے بیٹے شانوں پر دکھا ہے۔

ان دعاؤں سے فارغ ہوکر ضروری کا غزات پر دستخطافر ماسئے اور پندرہ دن کا سے امور جہات برغور کرکے عبور حال کیا۔

مب سب سے پہلے کا غذات و آصل باقی ملاحظہ کئے جن سے معلوم ہواکہ سال تمام کی گل آمد نی اٹھارہ لاکھ رہ گئی ہے۔ دولاکھ روپیدیا انہ صرفنہ مشاہرات ہے ۔خزانہ میں صرف جائیں ہزار وبیراولوشیم شاہرات میں دس بارہ دن کا عرصہ بانی ہے۔

سرکارعالبیانے اس وقت توخزانہ دیارہ ہے خزانہ کریاست کو قرض دے کوئیم خواہ کرادی اور آئندہ کے لئے سکے صروری انتظامات کر لئے گئے۔

دوہ فقہ بعد 1- ربیع الماول مطاعات (ہم-جولائی سانطاری) کو الوال صدر <u>در بارصدارت</u> منزل میں رہی دربارصدارت منعقد ہوا پہلے ہزاکسینسی ولیسراسئے ہندکا خریط شنایا گیا اس کے بعد ایج بٹ گورز حزل نے تقریر کی حس میں سرکا دعالیہ کی ذاتِ مبارک سے یہ امیدواب ترکی تھی کہ :۔

> ک میل سرکارعالیہ نے زمانہ کولیم دی میں تعمیر کرایا تھا۔ ملہ اصل تقریر انگریزی میں تھی جس کامیز شنی رزید تنبی نے اُردو ترجمہ مُنایا۔





سركار عالية سنه ١٩٠١ ع مين

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |

"آج آپ اسٹے بزرگوں کی مسند تیکن ہوئی ہیں گومجے کو اسپرنیں ہے کہ آپ کو داوشجاعت نایاں کرنے کے اس تیم کے دارشجاعت نایاں کرنے کے اس تیم کے دور تیم کے اس تیم کے دور تیم کے اس تیم کے دارش تیم کے دور تیم کے اس تیم کے دور تیم کے دور کا یاسٹہورزاں اپنی نائی نواب سکندر بھی صاحبہ کی طرح خود شکر کا ساتھ دنیا جیسا کہ محصر کے مفسد کی عظیم میں اصوں نے کیا تا ہم ریاست کی حکمرا تی میں جو رہ خود کی دستیاب ہوگا جیس خیال کرتا میں جو ل کہ ایک دستیاب ہوگا جیس خیال کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے متقدمین سے ملے ہیں۔

گورنمنٹ عالیہ ادئیاست کے باہمی تعلقات کی بابت فرماں روائے کھوبال کے روبر و زیادہ صرورت کورنمنٹ عالیہ ادئیا سے موق ہوتے ہوتی ہوتی جس دی سے گورنمنٹ ہند کے تعلقات منظر انڈیا کے رؤساء کے سابھ منظوی نہیں معلوم ہوتی جس درساء کھوبیاں خلوص دل اورعقیرت سے اپنے عہدو ہیاں برتابت قدم رہنے کے واسطے شہور رہے اور محجو کو کال اعتماد ہے کہ آپ بھی خرب عقیدت اور وفاداری کے اس بلند با پیش ہر وکوج آپ کے بزرگوں سے ور تنہیں الاسے خود بے داغ قائم رکھ کر لینے متا ترین کے واسطے اسی حالت میں و دلیست کریں گی۔

میں آپ کو آپ کی مسندنشنی پرمین ظومِ دل سے گر زمنٹ ہندی طرف سے اور تمام میم صاحبات و انگریز صاحبان موجو وہ وربار کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے مبارک باد کہتا ہوں اور ہم سجوں کی عین تمتا ہے کہ انشا ہر اللہ آپ آئندہ کا میاب اور اقبال مند تُریب، ہوں خداکرے قد سیر بگیر صاحبہ کی طسسرے آپ عمر دراز با دیں اور شہرت و اقبال مندی میں نواب سکندر سکیم صاحبار و تراہم بالیم صاحبہ کی آپ ہم پایم ہوں " A. Wall

اس تقریر کے ختم ہونے کے بدرسر کارعالیہ نے جابی تقریر فرمائی حس میں پہلے اپنی والدہ ماجائد کے انتقال کار بخ وافس بھا بعد کہ مکمنے تقصیر سند کی ممنونیت اور انزیل میجرسیڈ ایجنٹ گور نرجنرل کا منکریہ تقابیر ریاست کی تقیم حالت کاسر سری تذکرہ کر کے برشش گور نمنٹ کی وفا داری اور رعا یا کی بہود وفلاح بیں ثابت قدم رہنے کی خوا وندکر تم سے امراد واعانت کی وعالتی ۔

ایجنگ گورز جزل نے اپنی مذکورہ بالا تقریبیں گور منٹ کی طرف ان دولہ بہادر کے خطاب احتشام الملک عالی جاہ کا بھی اعلان کیا۔

اس وقت ریاست کی جالت کی در است کی در سقیم حالت تھی اس کا انداز ہو میرمیڈ کی تقریر کے ریاست کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی در است کی حالت کی حالت کی در است کی در است کی حالت کی در است کی در است کی حالت کی در است کی در است

"بالى حالت رياست كى بوج ، چند درجيد نهايت تاب تو جرسه اور رعايا ميں افلاس و ناد مهندى سارية كرئى سب اگرى اس كى بوج ، چند درجيد نها ياب تو بار م افرات كار امنا موكاكيونكرا فتاده زمينوں كا از سر نو آباد بونا خصوصاً ايسى حالت بين كه تقريباً ايك تلف مردم شارى كه شاكئى بوبالفرورايك الم كام به مكر جس احكم الحاكمين في احد اين محلوق كى حفاظت بيك رئيردكى سب مجمع اميد سب كه ده مركم بين ميرامين موكاك

ا ہنوزسرکارعالیہ اسپنے شیرعتمر نواب کنسرٹ کی امداد کے اور اس کا مداد کے امداد کے امداد کے امداد کے امداد کے اور کے میاب استرضام الملک کی والمت آن کی ایک بھنے ہے۔ اس کی میں صروف تعیں کہ خداد ندجل وعلی نے ان کی ایک بھنت از مائٹس کی مینی صدر آرائی کے ساتری مینے ۲۳۔ در مغمان المبارک موسیقی المبارک موسیقی کو بارہ بھے شریح بعد نواب احتشام الملک کا حرکتِ قلب بند ہوجانے سے دفعتہ انتقال ہوگیا۔

نظاہر ہے کدسر کارعالیہ کے دل و دماغ براس مادتہ کروں فرسا کاکس قدر شدید انتر ہوا ہوگا۔ لیکن تنتیب ایز دی اور تقدیر الہی ہی تھی اُنھوں نے صبر تربیل کیا اور زمانہ عدّت میں بھی سر تورم صروف مہمات ریاست رہیں۔

وزرريات كااستعفااور صول وزارت ميس تنبيلي اجذبي دن بعدويوى عبدالبا خارتها

سى، آئى، اى - وزير دياست كمچ تو بوج ضعيف العمرى اوراصولى وانتظامى اختلاف اسط اور كم إس سبب سے كدان كة أزاد اردا خاند يارات ميں جوسر كارخلام كال كے زبانہ سے حاصل تقاب وك بريا موكئى تقى مستعفى بو گئے۔

لیکن ان شکلات فیمرکارعالیه کی بہت کوا درملبند کردیا اور جو نکہ خدائی مرضی پیتی کہ وہ اپنی اصلاحات اوران کے نتا کئے میں بغیری بہتم وسٹر کی اور عین و مدو گار کے بہر بہر و دام حاصل کری اسلاحات اوران کے نتا کئے میں بغیری بہتم وسٹر کی اور عین آئے سرکارعالیہ نے اس موقع برخیال کیا کہ خود ایک اسلامی دوارت میں ہی ایسے نازک مرحلے بیشی آئے سرکارعالیہ نے اصول وزارت میں تبدیلی کی جائے ایک عرصہ ماک بغیری معاونت کے کام کریں اور ہا کہ ذکہ سے اس وقت آسائش جاتی رہنے گی اور کلیف بڑھ جا گی اور کلیف بڑھ جا گی گی نے لیکن تمام معاملات میں ذاتی واقفیت بڑھ جا گی گی اور کا میں داتی واقفیت بڑھ جا گی گی اور کا میں داتی واقفیت بڑھ جا گی گی اور کا میں دائی واقفیت بڑھ جا گی گی گیا۔

اس خیال کوئین نظر کھکرتفریباً ڈیڑھ سال تک بذات شاہا نکام کرکے ریاست کے ہرجزد
کل برتام دکمال حادی ہوگئیں ۔ بجر بجائے ایک وزیر کے دواعلیٰ جدہ دار تعین المہمام اون فیر لمہمام
مقر کرکے اسور مفوضہ وزارت کونفیہ فرادیا اس سے بعد اصلاحات کے اجراکی طون متوجہ ہوئیں۔
مقر کرکے اسور مفوضہ وزارت کونفیہ فرادیا اس کے بعد اصلاحات سکے اجراکی طون متوجہ ہوئیں۔
ماک جروسے ویور سے اوران کے نتائے ایم حالتوں کا ذاتی علم سب سے ہم اور خرور کی مال میں ملک محروسے دور سے ومقدم دکھا اور سال سے اس بنا ، پیسر کا رعالیہ نے احمال میں ملک محروسے دور سے کومقدم دکھا اور سال سے موسنے میں بی بیپلا دورہ فر مایا اور بھر تقریباً مسلسل طور برشعد دور تب دور سے کرکے کل ملک محروسے کی حالت کا بذات خاص مشاہدہ کیا۔
کی حالت کا بذات خاص مشاہدہ کیا۔

رعا یا کی سہولت کے خیال سے دورہ سے قبل برب دوبرگار وغیرہ کے تعلق خاص احکام جاری فرما دیئے اور ان کی عمیل کی سحنت نگرانی کی گئی ۔

عام طور پرسرکاری دور دل میں رعایا کو کھیے نہ کے شکا بہت بیدا ہی ہوجاتی ہے لیکن میر دورے اس قد وخمقرا ورسادہ ہوتے کہ کی کوئکلیف وشکابیت کی او بہت نہ آئی۔

ان دوروں میں بنایت نیتج خیزاور دلحیب نظّارہ اس وقت ہوتا جبکہ ویہات کی عوزنیں سرکا گیا۔ کا استقبال کرئیں ادر میب میں باریاب کی جاتیں اس کے متعلق سسر کارِ عالیہ سفے گوہرا قبال

میں تحریر فرمایا ہے کہ :۔

" یں نے اپنے دوروں میں یعبی التزام رکھا تفاکہ ستاج اور کا مشتکاروں کی عورتوں سے بنت کلفاً ملاقات کروں کی فورتوں سے بنت کلفاً ملاقات کروں کی فلاوہ اس کے کہ جم میرے میں حالات کا ان سے علم حال ہوان کو مجہ سے باتیں کرنے اور کئے میں ایک خاص خوشی ہوگی جس کاؤں سے میری سواری کا گذر ہوتا تھا ہوت جوت عوتیں لینے حجور نے جورتے ہوئے دیگر در پالیٹ واج کے مطابق بانی کا برتن سے کر رجس کو وہ دا ہے داجہ کے ساتھ ہوئے ریگر در پر اپنے داجہ کے ساتے عمرہ فال سمجتی ہیں ) کھڑی ہوجاتیں -

جس وقت مواری قریب آئی تو وہ خوشی کے گیتوں میں خرمقدم کرتیں۔ان کو اس طریقہ پرانی آئی در یا جات اس کے علا وہ میر سے کیمیب میں بیا یک قوت بی علی جو بی ایک قوت بی جو جب قابل دید ہوتا تھا کہ جب در درہ کی بڑی خوش مسرت او بوسٹس کے ساتھ گائی تھیں اور انعام پاکرخوش ہوتی تھیں اور نی الحقیقت میں کے دورہ کی بڑی خوش رعا یا کوخوش کرنا اور اُن کا در دوگھ سننا ہوئی تھیں اور نی الحقیقت میں کے دورہ کی بڑی خوش رعا یا میں مجت کا فیلنگ بیدا ہوتا ہے جمعے بھی ہوئی سے اور بیا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے رعا یا میں مجت کا فیلنگ بیدا ہوتا سے جمعے بھی اس وقت کچے کم خوشی نہیں ہوتی تھی جب میں اپنے خاص خمیوں میں اُن کو گوں کو اس طرح شاوان ورماغ کو وات و فرحال دورہ کی بڑی تھی اور اس طریعت مجمعے اس قدر محمدت کے بعد رہنا بیت آرام ملتا اور دو ماغ کو وات حاس بوتی اکثر عورتیں باکل نڈر بھو کر اپنے صبیحے حالات بیان کرتیں اورمیدبئیں گنا تیں جن سے صبیح میں مانا ہے دورت کے اس طرح جمع بھونے سے مجمع کو ان کو گول کو اس طرح جمع بھونے سے مجمع کو ان کو گول کو لگائی میں گئر تا ہے میں مانا کے کھانے کے بعد اکثر قبلو لہ کا وقت اپنی بہم بن رعا یا کے دورت کے بعد اکثر قبلو لہ کا وقت اپنی بہم بن رعا یا کے دورت کے بعد اکثر قبلو لہ کا وقت اپنی بہم بن رعا یا کے دورت کے لئے اس کے کھانے کے بعد اکثر قبلو لہ کا وقت اپنی بہم بن رعا یا کے دورت کی سے کیا تھا ہی کئر تا ہے۔

یہ دورے ہنایت نیتج خیز ہوئے اور حقیقت یہ ہے کدسر کا دعالیہ کی اصلاحاتِ مکی کے لئے گویا زمین تیار ہوگئی -

بیلے دورے کے بعد کریم فرماتی ہیں:۔

## افتنظامات واصلاحات كمكي

یه ایک حقیقت ہے کہ مالئیہ حکومت کی بہتری کا انتصابی ہیشہ مزارعین اورسرمائیہ زرعی کی ایگی حالت اور تردو آبادی اور مالگذاری کے عمدہ انتظام پر ہوتا ہے ادریہ تہری عموماً بند و لبست کی خوبی کا نیچبر ہوتی ہے۔

اس وقت به حالت بقی کہ ہے دریے تحط سالیاں ہو کی تھیں کا تشکار اور شاجر پر بیتان حال عقے اور برا برتبا ہی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے تھے خام دیمات دیران اور ہے جراغ تھے بند ہے۔ کی کارروائی کچے جاری اورکچے کمتوثی ہی اور کوئی خاص اصول نہ تھا۔

بندونبیت و مالکداری اسرکارعالیه نے حالات ملی و زرعی افرونده کی شدید محط سایول بندونبیت و مالکداری اثرات کو محوظ رکھر فوری انتظام مالگذاری کی غرض سے اور آئنده انتظامات کے لئے موقع حاصل کرنے اور رعایا کو اطفیان دلانے کے خیال سے سوم اور عمل بی بیناله مرسری بندونبیت فرادیا لیکن اس بندونبیت سے قبل رعایا کو مطمئن کرنے کے لئے قوائین بالگذاری ولگا بھی نافذ کئے گئے اس بندونبیت میں کاست تکافون کی تمام حالتوں کو محوظ رکھکر ہولا کھ ہے جزار ایون تیرہ آنہ کی رعابیت کی گئی اور دوران بندونبیت میں جمعے کے متعلق عذر داریاں بھی ساعت کی گئیں۔ اکثر مواضع نصف جمع کمیاسی تک بھی نہیں ہوئے یہ اور عوب شرکل جمع تربیمی یا کمیاسی تک آسے لیکن آس رعابیت اور بندونبیت کی ہمانی کی وجہ سے وگوں نے بوئیت تمام متاجریاں قبول کیں اور تعدی کے سے مصروف آبادی ہوگئے۔

اس کے بعد وا سالہ بندوبت کے لئے منظوری صا درمست اپئی اورضروری انتظامات

سرکارعالیہ نے مزیداطینا کی کئے نبقس نفیں محالات زیربندوبت کا دکورہ فرایا اور ایک مقام سے و دسرے مقام کوجاتے ہوئے کھیتوں وغیرہ کی حالت الماضطہ کی اور نہایت ہی قابل اطینا طریقہ سے تیام مراحل طے ہوئے اور کھریوبندولبت ایسے عمدہ اصول پر بھا کہ عام طور پر رعایا نے بہت بیند کیا۔ ترقی سرائی زراعت کے لئے نہایت مفید تابت ہوا۔ تام دہیات متابری پراٹھ سکے اور کوئی موضع بیند کیا۔ ترقی سرائی زراعت کے لئے نہایت مفید تابت ہوا۔ تام دہیات متابری پراٹھ سکے اور کوئی موضع ایسانہ تھا جس کے کئی کئی اِشخاص خواہش منداور بقایا اداکر نے کے لئے آمادہ نہ ہوں۔

یبندوبست من واج مین ختم جوگیا اور ابریل من واج سے جولائی مون واج تک تمام دیہات کے پیٹے تقبیم کرویئے گئے۔

بَوِّن آلُون مِن کَانظارہ مِی حیرت نگیزاور دلجیب تھا ایوان ناج محل کے دالانوں میں جق درجِق متاجرین جمع ہوتے تقے سرکار عالمیہ ایک کمرہ یں بیرضمین تشریف فراہوتی تھیں عہدہ دارانِ متعلقہ دروازے کے سامنے دورویہ بیکے ہوتے تھے۔

باری باری سیستا جرمیتی گئے مباتے گاؤں کی بقایا جمع شخصداور مختصر کیفیت عرض کی جاتی سرکارعالیہ متنا جرکو شرب محلم عطا کرتیں ۔

اس وقت متابر کی مسرت اور نوشی دیجف سے قابل بردتی تھی و ہیجولانہیں سماتا کھا'وہ اپنی تام حالت اس طریعیہ سے بیان کر تا کھا جس طرح کوئی فرزند اپنی شفیق اور عزیزماں کے سامنے اپنا حال بیان کررہا ہے۔

تجله مرج کی فطے ہونے کے بعدسر کارعالی مطبوعہ بیٹر پر اپنے قلم سے اللہ کا کہ اور دبسع الله اللہ کا کا اللہ کا

ہرمتا برکا بی قیدہ تھا کہ لینے الک کے بائھ سے علّہ اور تیبِّ ملن فارغ البالی اور آسس کی کا تشتہ کاری میں برکت کاسبب ہیں۔

در اصل بیمقیده بهبت کرچینی نابت بوا اور سرکار عالیہ کے عہدرا فت مہدمین فراعین بھوالی س فات ایسی و مادی سے کلمینہ محفوظ رہے۔ اس سے بیلے ایصال لکان الگذاری میں مبیر وقتیں بیش آئی تقیس اور ایک کینر مقدار بہتایا میں رہ جاتی تھی نیکن ایک طرف جمع بندی کے اعترال اور دوسری طوف لکا فی الگذاری کے اصول قوانین وقوا عد کے تحت میں لاسئے جانے کے باعث اوقات و تواریخ معتید پر بعبر رفت لکان اور مالگذاری دہل ہوتی رہی ۔

فرا نع ترود اراضی کا استظام بهم بینجانی که بقایا سے لگان و مال گذاری کی نوبت ہی نہ آنے دی ساتھ ہی ذرائع آب باشی کی توسیع آئین ہائے ذخائر تخم اور زراعتی فاروں کے قیام افز اکشون لی وصحب مواشی کے اتفام اور مختلف اجناس کی کاشت کے بجربات نے مزارعین کوجدید زراعتی ترقیوں کی طوف راعنب کرزیا ہی خرض کے سئے سرکارعالیہ نے ایک فاص محکمہ قائم فرمایا جس میں شیر زراعت وسط مند کے مشووں موجود و بہ ارکھے گئے۔

علاج امراض واتنى كے لئے بلد و كلو يال اور اصلاع ميں واكٹر مقرر كرد سيئے كئے۔

غرض سرکارعالیہ کی ان اصلاحات کے نتائج اس صورت میں نمایاں ہوئے کہ ۲۳ لاکھ ۲۳ ہزار تین سو پھتے روبیہ بمقابلہ ۱۸ لاکھ بھالی جلوس صدرت میں کے بلاکسی دِقت کے معینہ اوقات بروسول جنائیا۔ آئندہ بند ولبت کے بہتر انتظام اور کا غذات دہی کوصاف اور عردہ حالت میں رکھنے اور زرعی حالات کے بمکمل معلومات جہیا رہنے اور بروقت اندراجات ہونے کیلئے سرکارعالیہ نے لینڈریکارٹوں کا حبد ردیکمہ قائم فرمایا اور بٹوارگری کی تعلیم محمی لازمی قرار دی۔

معافی پقایا اسرکارعالیہ کے سربرارائے کومت ہونے سے بافسان کی خوابی ، قال اہکارار معافی پقایا اسرکارعالیہ کے سربرارائے کا دوا مال کا اپنی ناجائز اغراض سے وصولی مطالبات مالگذاری میں مسامحت و تسابل اور اسی قسم کے ناروا اسبباب سے کثیرالتعداد بقایارہ گیا تھاجس کی میزان ۹ – ۱۵ – ۱۷۰۷ معنی نقد کے علاوہ جنس کی صورت میں بھی کا فی باقی تھی لیکن اس بقایا میں ڈیور سی خاص کی بقایا شامل نہیں جو بجائے خود بہتعدار کشیر ہتی ۔

مہم باقی داروں کی بیرحالت بھی کر کچیم فقد دالخبر نادار و فلس تھے کچھ ایسے تھے جنوں نے بیشہ زراعت جیور کر بیشیئر مزدوری اختیار کر لیا بھتا کچھ فوت ہو گئے سے لیکن ان کے ور ثار پر لعبتا یا کی زمرداری غایر بھی کچھ ایسے اشخاص تھے جن ہیں بقایا اداکر نے کی کافی یا عامی استطاعت تھی کیکن وہ بھی اس کے اداکر نے سے گریز کر رہے شتے ۔

سرکارعالیہ کی روبکاری بین جن وقت اول مرتبہ بقایا کا مسلمین ہوا تو حضور مروحاس حالت سے بنیات متاخ ہوئیں کیو کم بقایا کا وجود ہی حکومت اور رعایا دونوں کے لئے ایک خطرہ مقاا ور پیرجب کر بید حالت سے کہ کہ تقریباً ایک صدی ہے بقایا نظام مالگذاری کا ایک جزو خطم بن گیا۔ رعایا میں بعتایا و کھنے کی عادت ہوگئی تقی عال والمکاران کے لئے دہ حصولِ اغراضِ ناجائز کا ہوسیلہ تقا۔ بیحالت فارح دعایا معموری خزانہ اور اس خن انتظام کے لئے قطعی سدّراہ ہی جوسرکارعالیہ کے مرکوز خاطر بھتا اسلئے سرکارعالیہ کے عرفی خوا کے کہ ایک کر دیا اسلئے سرکارعالیہ سے خراج ہوئی کہ جو انتخاص کوروں میں ہر باقی دار کی مشل ملاحظ فراکرا حکام صادر کئے ناگل لوصول جائے نے اپنے اپنے بنا ہوئی دار کی مشل ملاحظ فراکرا حکام صادر کئے ناگل لوصول بالی کوخارج فراکرا حکام صادر کئے ناگل لوصول بالی نازوں ہوئی کہ کار دوا کی کو زیادہ میں میں میں کہ کہ کہ بالی کار دوا کی سرسری کے باقاعدہ کار دوائی کر سرسری کے باقاعدہ کار دوائی کار دوائی کر سرسری کے باقاعدہ کار دوائی کہ کار دوائی کر سرسری کے باقاعدہ کار دوائی کار دوائی کہ کار کوائی کا کا غاذ ہوا۔

غرض کتائے ہے۔ 14 کا سرکار عالمیہ کے دُوروں میں ۲-۲-۵ م ۲۷ ۲۷ نقد وصول ہوا اور ۷- ۹ - سمار ۵ ۵ م کا بذر نعیر معافی و قسط بندی وغیرہ فیصلہ کیا گیا۔

نوز ده ساله بندولبت کے بیوں گی تقیم کے دقت یہ بقایا به تعداد کثیر وصول ہواکیونکہ بندولبت بیخ سالہ میں جورعایات کی گئی تھیں ان سے باقی داروں میں ایسی استطاعت بیدا ہوگئی تھی کہ وہ خوشی خوشی زرِنقدیا ہنڈیاں نے کرحاضر ہوتے ستے۔

فَيَّاصَى كَى أَيِّكِ شَاكِ الْيَكناسِ وقتُ سركار عاليه كى بدِنظ فِرَاضى دوسري صورت بين جلوه گر

ہوئی حضور مدوصہ نے نادار متاجروں کی قدامت کو ملحوظ فر ماکران کے ذمہ کا بقایا معاف کر کے جدید خواشکا ران متاجری کی نقد رقوم جر بقایا کے معاوضہ میں وہ بین کرتے منر د فر مادیں بھراکٹر باقی داروں کی اقساط کی مدت طویل تھی اور وصولی بقایا کی کارروائی کا سلسلہ بھی جاری تھا لیکن محلفات میں ایک جنن کے موقع برتقریباً کہ لاکھ روبیہ معان فر ماکراس سلسلہ کو بھی ختم کر دیا۔

انتظام اراضی کے ساتھ ہم کا رعالیہ نے ان مختلف استخابی ساتھ سرکا رعالیہ نے ان مختلف استخابی ساتھ سرکا رعالیہ نے اس مختلف استخابی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کر جی توجہ کی جوا مدنی کے خاص ذرا کئے ہیں۔
ان صیغوں میں سائر اور آبکاری جس طرح ڈو نہایت اہم ضیغے ہیں اسی طرح اُن کے حس اُنتظام پر رعایا کی اُسائنس اور اخلاقی اصلاح کا بھی انصار ہے۔

سرکارعالیہ نے سائر کی اصلاح پر ابتداسے توحبہ مبذول فرمانی اور اس کو نہایت ترقی یافت رحالت میں کر دیا۔

تمام دنیا میں شراب کی تشیدا در فروخت کی نگرانی حکومتوں کے زیر اِنتظام ہوئی ہے حکومت ہد ادر دلیے ریاستوں میں اس کے متعلق ایک خاص نظام قائم ہے اور ہر حکبہ وہ ایک برطی آمدنی کا ذریعیب ہے۔

ریاست بحوبال میں بھی عوصہ سے بیسٹم قائم ہے ،سرکا رعالیہ نے ابتدا ہماں کے انتظام میں بہت سی اصلاحات فرمائیں نیکن بیچقی ت ہے کہ اس کی ترقی آمدنی سے بھی ان کومسرت بنیں بہوئی جنائج الفوں نے ریاست کے ندکرہ سالانہ با بہر مشلف کے جرید یو کورتے ہوئے آمدنی مسکوات کے متعلق بدنوٹ فرمایا تھا:۔

" ہم اخلاقاً و مزہباً آبکاری دسکرات کی تجارت اوراس کی آمدنی کولیٹ دنمیں کرتے اور ہماری عین خواہش سے کہ اگران دسکرات کی تجارت اوراس کی آمدنی کولیٹ دنمیں کو اگران ہشیا، کو جن سے مشراب کشید ہوتی سے اس کی حکم کسی اور مصرف میں لا یاجا سے کو تو ہم کور یاست کا کسی قدر نقصان خود اپنی ذات پر ہر داشت کر سینے میں مجی در لین منیں ہو لیکن اضوس ہے کہ ایمی مک کوئی تجویز میٹی نمیں کی کئی معین المہام کو اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے "

اس سلے باو بو داس کے کہ عبویال کے جاروں طرف بہسایہ ریاستوں اور برطف الله یا کے جنسلاع

۱۹۹ میں جہاں سے مشراب کی کشیدا ور در آمر میں کوئی دمتواری نمیں ہے سرکار عالبیہ نے مطاطحات میں اور در آمر کو کی در مشراب کی تجارت وکشید اور در آمر کو کی بر اور در آمر کو از روسے قانون میدود فرما دیا۔ ازر وسے قانون میدود فرما دیا۔

صیفر مین اور کا میان میں تبدیلی کی گئی اور مجراز سربو تنظیم پرنی اور کا خیل کاڈیمار کیشن کیا کیا اور ورکناگ ملین بنائے گئے ۔

ی سی سیخت معدنیات کابھی ایک صیغہ قائم کیا گیا اوراگر جیسر کارعالیہ کے زماندیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی لیکن آکندہ زمانے کیلئے اسکی بنیاد قائم ہوگئی ۔

قوانین وعدالت اوراندادجرائم اورتخدید دنفا ذاختیارات کے گئے قوانین کی اہم ترین ضرورت ہے اور جس قدر قوانین عمدہ اور تحدید دنفا ذاختیارات کے لئے قوانین کی اہم ترین حقوق کی داقفیت اور تمیز اور امن و آسائش نصیب ہوگی۔

مسرکار مالیہ اس ضرورت اور اس اصول کو بہت انجی عراح محسوس فراتی تقیں جنا نجیا کھو نے اپنے خیال اور وضع قوانین کی ابتدائی شکلات کو اس طرح ظاہر بھی فرایا ہے کہ ہسہ میں نے اپنے خیال اور وضع قوانین کی ابتدائی شکلات کو اس طرح کا ہر بھی فرایا ہے کہ ہسہ اس کے قوانین کی ترمیم کھیل بھی ضروری جی کیونکہ ملک کا انتظام اور امن و امان کا قیام دادری اور تلافی ہے تھی ایک بخصار کھی ہے اگر جنہ نے متازعلی خان کا ایسے ہوتے ہیں جن میں شرور کی ضرورت ہوتی ہے اگر جنہ نے متازعلی خان کا ایسے کے طریقوں بر سے لیکن میں اس کی ضرورت کو خوب مانتی تھی اس لئے کہ ہے اصول کو دی کام سے ح طریقوں بر اس کے کہ میں میں اس کی ضرورت کو خوب مانتی تھی اس لئے کہ ہے اصول کو دی کام سے ح طریقوں بر

اس میں شک نبیں کہ قانو شخصی اختیارات کو ضعیف کرتا ہے لیکن رعایا کواس ازادی

سله مگرافنوس به کداس تجربیت اکامی بود کی طحق الحدود واضلاع سے بکا یک در آمد بره گئی اور ناجائز کشیداس قدر زیاده بروگئی کداس کا انتظام بربیش کل ثابت بواسزا و جزائے قانونی میں بے انتہافت کلات عارض بوئیں اس کے کتافیا میں پہلے نظام می کو بہت زیادہ اصلاحات و ختی کے ما تعجادی کیا گیا۔ سلے معین المہمام۔

اطینان کی نعمت ملتی سید، اس کے ملادہ میں بھی حدسے زیادہ تجا درشخضی حکومت کو سیسند نعیں کرتی اس الحاس سال الك مفوص محكمة لل المجملية وكونسل "كة قائم كيا اوراس كومجلس ستوره ك ہی نام سے موسوم رکھا اس کی ممبری کے لئے وہ جدہ دارنتخب کئے جو باعتبار اینے عمد اور قابلیت و تجربات کے ممتاز مے مجھے اس موقع برطری دقت یہ بین ای که ترمیم توسیخ اور ۔ توفیعے قوانین کے وقت میرامقصور بیر تھا کہ ایک ایسا گروہ کبس شورہ کے ممبروں میں ہو جوتعلیم اینتہ ا ورحالات ملك سے واقعیت تامر ركھتا ہوتاكہ وجلس شورہ میں حقوق رعایا كى وكالت كرسے اور سرکاری ممبروں کے ساتھ ہرا کہ بحث ومباحثہ میں مشریک ہولیکن مجھے ہے انتا افومس ہوا كه اكيشخف ببي اييانه مل سكاج رعايا كي قائمُ مقامي كے فرائض ا داكر سكے بين نے طبقهُ و كلائے ملات بِهِ نَظُرُ دَّالِي مَّروه ولاكبهي اليسقعليم يافته مذسقے كه كا مل اطینان ہوسكتا تا ہم بہ خیال كركے كومقالم دیگر غیرسرکاری اشخاص کے ان کو کھیے نہ کھیے رعا یا کے خیا لات وحالات کا تجربہ ضرور موگا اور نیز ان کوروز مرّه قوانین نافذه سے کام باتارہا سے رعایا کی قائم مقامی کے لئے انتخاب کیا اوران میں سے چندسر رہ اور دہ دکلا ، کو نامز دکیا گیا ان نامز داشخان میں سے مولوی سیوعبدالعزیز مروم کوج عالک بتوسط کے وکیل سکتے نائب ہم مشورہ نعنی سکر ٹری کھیلیٹو کونسل کے عہدہ پر مامور کیا اور بیراصول قرار دیاکرمیری رو ایکاری سے جن قوانین کی ترتیب و ترمیم کاحکم دیا جائے یا جن کی تنبت معين المهام إلفيرالمهام رياست تركيك كرس ياسكر يري كوحن كي مفرورت معلوم بواوّل ان کامسودہ تیار کیا جائے اور سال محلس کے روبر وبین ہوکرا کی متم کارروائی کے ساتھ میری ر دلکا ری میں بیٹ ہوں اور میری منطوری کے بعد نا فذکئے جامیں ۔

چنانچے ہے۔جادی الاول سُلنسلاھ۔ ٣ رولائی سندائے کوہیں نے بذرائعہ پروانہ کے ممبروں کو مقرر کر دیا اور سفر مجاز سے قبل ہم مجلسِ مشورہ کے اجلاسس ایوانِ صدر منزل سے ایک کمرہ میں منعقد ہونے شروع ہوگئے۔

یہ قوانین غور و مجت کے بعد تنظوری کے سلئے سرکارعالیہ کے حضور میں بین بہوتے اور حب موقع اُلونرورت متصور ہوتی تو اس میں تغیرو تبدّل فرما یا جاتا اولیف قابلِ اصلاح امور کی ترمیم کردتیں یا ایسا ہوتا کہ اعتراضات فراکر کھر محبث و تدقیق اور نظر نانی کے لئے والبس کر دیئے حالتے اور غور و مجت کی

مميل كے بعدنا فذہوتے۔

سلافیاء میں سرکارعالیہ نے جب نظام حکومت تبدیل فرمایا تووضع قوانین کا کام کیجبلیٹوکوشل نیپتقل ہوگیا تاہم اس وقت تک جس قدر قوانین و قواعد دضع ہوئے اُن میں ذاتی طور تیپ سرکارعالیہ کی وقیقہ نجی بیدار مغز بھی اور تدبر وحکمت علی کا بڑا دخل رہا۔

جن وگوں کو فن قانون کی نزاکتوں ادشکات کاعلم ہے وہ تھے سکتے ہیں کہ وضع وقصنیف کی تمام خاخوں میں اس سے زیادہ اور کوئی کاخم کل نہیں لیکن جو نکہ سرکارعالیہ اس راہ کی تمام شکات اور سعوبات برجا وی تقییں وہ جس طرح ایک اعلیٰ درجہ کی فرا نروا ایک مرتز ایک منتظم ایک نگران کار اور ایک جو تقییں اسی طرح مقنن اور واضع قانون تھی تقیس فطرت کی فیاضی جب کسی پرمبذول ہوتی سے تو وہ ایک دماغ میں تعدد داغوں کے جو ہر میدا کر دہتی ہے۔

ان بی است میں معدو تو انین ایسے ہیں جن کا تعلق اصلاحات سے ہے۔ ان بی از ان فاقدۃ الا زواج یا کا لمعلقہ کی سبت وہ ہترین قانون ہے جس کی مثال بحبال ہی میں کمتی ہو۔

عمو ما ہر حکم ہمہت سے اشخاص جو بولوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو محالیف میں مبتدلار کھتے ہیں اور بعض اوقات سے بڑی کلیف میں مبتدلار کھتے ہیں اور بعض اوقات سے بڑی کلیف میں ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ہوی کو جھوڑ کر فائن ہوجاتے ہیں اور تمام عمریہ غریب اپنی زندگی کو عمرت و پراشانی میں بسر کرتی ہے۔ بداخلاتی اور ان کا میں بسر کرتی ہے۔ بداخلاتی اور ان کا میں مبتدلا ہوئے کا خطوہ رہتا ہے مسر کا رعالیہ نے اس مسلم پرغور فرما یا اور علاسے مشررہ حامل کو سے کے بعد ایسی زنان فاقدۃ الازواج کے نکاح کا انتظام فرمایا۔

اسی طرح نفقہ اعز اکو تلافی صفوق کی ذیل میں داخل کیا گیا۔ اکثر سخت دل اشخاص لمینے اسی طرح نفقہ اعز اکو تلافی سے بیوا ہوجائے ہیں۔ یہ قانون ان کو عدالتی جا رہ جو ٹی کاحق عطا کرتا ہو۔

دالدین تک کی امراد سے بے پروا ہوجائے ہیں۔ یہ قانون ان کو عدالتی جا رہ جو ٹی کاحق عطا کرتا ہو۔

یہ اصلا می قوانین تفق سرکار عالیہ کی توجہ ذاتی کا انٹر ونتیے ہیں۔

قواین کے سائھ عدالتوں اور وکیلوں کے معیار اور ان کی تہذیب واصلاح برجی توجیہ فرمانی جس کا نیتجر میسے کہ معوبال کی عدالتوں کا وقار خاص طور برتسلیم کیا جاتا ہے۔ ابتدا تنوج صور مرد صدر بنفن فعیس بطور آخری عدالت ابیل ابیلوں کی ساعت فراتی تقیس بطور آخری عدالت ابیل ابیلوں کی ساعت فراتی تقیس بطور آخری عدالت ابیل ابیلوں کی ساعت فراتی تقیس بطور آخری عدالت ابیل ابیلوں کی ساعت فراتی تقیس بطور آخری عدالت ابیل ابیلوں کی ساعت فراتی تقیس بطور آخری عدالت ابیل ابیلوں کی ساعت فراتی تقیس ب

بہلی خاتون تیں حفوں نے ایک جے اور عدالت کے مرکز اعلیٰ کی صورت میں اسپنے آپ کو نا اِل کیا اور کھرائس کے فرائس کمال لیا قت کے ساتھ انجام دیئے اور فیصلے بطور نظائر ریاست کی عدالتوں کی رہائی کے سائے تالیع ہوتے رہے -

المسراحی اسرکارعالیانے بولیس کی نظیم پر بھی فاص توجہ کی آبادی کے کاظ سے اس کی جو بیس وری کے کاظ سے اس کی جو بیس وری کی متعلق خاص انتظامات کے متعلق خاص انتظامات کے اسلے وور دی اور دیگر لوازم سے لئے فیاضا نہ منظوریاں دیں طرینیگ کے سلے صدر میں ایک اسکول نائم کیا گیا۔

سرکارعالیکا ابتدائی فرایست کھویال کی پولیں برلحاظ تعلیم و تربیت اور پابندئی قواعد و ضوابط اور برلحاظ حسن کارگذاری برطانوی علاقه کی پرلیس کے ماوی ہونئے جنا کینے وقتاً فوقتاً جو اصلاحات علی میں آئیں او جبطرح نیاضی کے ساتھ اس پر دوبیر صرف کیا گئیا۔
اس کے نیچ بی بجویال کی پولیس دیگر ترقی یا نمتہ ریاست باسے ہنداور برطانوی علاقہ کی پولیس سے اسے ہنداور برطانوی علاقہ کی پولیس سے میں اعتبار سے کم نابت نہیں ہوئی جس کا اعتبارات برطانوی پولیس کے اعسالے اصروں نے متعدد مواقع پر کیا سبے۔

سلندا صلاحات بین جیل کی می اصلاح بونی قید اوں کو کام سکھانے کے لئے متعدد کا دخلنے جاری کئے گئے جہاں قالین ، وریاں ، توسلئے ، نہایت عمدہ تیار ہوتے ہیں۔ دستی کر گھوں برختلف وضعوں کے سٹیے ہمانی کی موزیے ، بنیائن جنے جاتے ہیں ، باغبانی کا کام کم کہایا جاتا ہی۔ اور انتخام کی سبے۔ ہی اخلاقی اصلاح کا انتظام کی سبے۔

صنعتی ورفتی تدامیر الک کی صنعتی حالت برهی توجیه کی علاءه ان کثیرالتعداد و ظائف کے جونعتی مستعتی ورفتی تدامیر الک کی صنعتی حالت برهی توجیه کی علاء ان کارخانے قائم کی سرائے جو کھیے علامی کے سرکاری طور پھی جند جھیو لئے جھوستے کاروبار کا شوت کر النے جو کھیے عرصہ بعثر کاروبار کا شوت پریدا ہوگیا اور الحنوں نے پرائیوٹ کارخانے قائم کرنا شروع کر دیئے چند مختلف کا جانے شخر کہ سرایہ سے بھی قائم کرلئے متعدد جیناگ فیکٹریاں کھولی گئیں۔
سرایہ سے بھی قائم کرلئے متعدد جیناگ فیکٹریاں کھولی گئیں۔
بیدا وار وکا کے استحان کیمیادی اور د باغت برم کیلئے ایک معمل کیمیائی (لیبار الری)

اورایک وسیع کا رخانہ قائم فر مایا تجارت کی رونق کے لئے جا بجاقصبات میں اور انٹیشنوں بینڈلیاں تائم کی گئیں ۔

اسرگارعائیہ کے سلسائہ اصلاحات میں ملازمت کے معیار کی اصلاح احت میں ملازمت کے معیار کی اصلاح معیار ملازمت کے معیار کی اصلاح محتی جس پراتبدائے حکم انی سے توجیمبزول رہی اور زیاست کی مالی حالت کے لحاظ سے سول اور فوج میں تعلیم طرمنی اور شاہر اس کا معیار فیا ضائہ طریقہ سے مبند فرماتی ہیں اور نین وانعام کے قواعد جاری فرمائے۔

سال گرهٔ صدر شینی کی تقریب کوسال سوم جلوس سے نهایت مفید قالب میں ڈھال دیا۔
تاریخ سال گره سے قبل ہر سیفیہ کی رپورٹیں الاحظہ اقدس میں بیش ہوتیں ان پینفعید و تبصو کیا
جاتا اور سال گرہ کے دن بذریعہ بروانہ جات خوسٹ نوری یا انعامات واضافہ مشاہرات تتابل و
جفاکش جمدہ داروں کی حذمات کا اعتراف فرایا جاتا بھی بھی دربار عام منعقد فراکراس اعتراف و تحیین کو بذریعہ تقریر اظہار فراتیں۔

سول وفوج کے عمدہ داروں میں ساجی او مطبی تعلقات قائم کرنے کے سائے یونا کی طریس کا کی اسلاموں کلیے انتقاح فراکر حجے ہزار رومیبر سالاندکی گرانٹ منظور فرانی جو بھوپال میں ترقیات تدنی و معاشرتی کا ایک اعلیٰ منونہ ہے۔

سرریاست میں منصب داروں اور ارکان خاندان کا طبقہ عمواً برکاری یا تفریحی مشامنل میں اوقات گذاری کرتا ہے اور نصب دخاندان کے اطینان برتعلیم کی طرف توجبنیں بہتی یہی عام حالت بلکہ نام حالت سے کسی قدر زیادہ بھویال میں رونا تھی جس کی اصلاح ہمایت بچید ہو اور دِقّت طلب تھی لیکن سرکا رعالیہ نے بہلے تام منصب داروں اور ارکان خاندان کو مجور فرما یا کروہ اپنی اولاد کو تعلیم دلائیں اور کھران میں جو نوجوان فوجی یا مالی وعدالتی کام سکھنے کی صلاحیت رکھتے سے ان کوان بھی کی مناسب طبع کے مطابق دفاتر وغیرہ میں معین فرمایا جنا نجہ جولوگ بہلے بہکاری میں زندگی بسرکر نے کے عادی اور موجودہ حالت برقان میں بہت سے اشخاص فوج اور شعبہ ہائے ملکی میں امر رہوگئے۔

تهندسيب دفاتر إن اصلاحات مين رقى يافته جديداصول برد فاترى تهذب بجي ايك نمايال صلاح

ہے تمام دفاتر ریاست ایک اصول کے تحت میں لائے گئے دفتر انشاکی جو فرمان روا کاخاص دفتہ ہے تمام دفاتر ریاست ایک اصول بیتنظیم کی گئی او فرتالف تھکھے فتلف سکر بیرلویں کے سپرد کئے گئے۔

## اصلاحاتِ فوج

اور محاربه عظیمی سلطنت برطانیه کی ملاد

سرکارعالیہ نے فوج کی اعلیٰ تربیت اور زانہ حال کے مطابق اسلامی اپنی توجہ روز مدرشینی ہی سے مبذول فرائی اول اوّل جَدِخیف تبدیلیاں اورا بدائی مهلاحات کی بنیاد بھی قائم کردی ہینی اپنے فرز ندگرا می بیج جزل نواب حالی حالی حالی ما ماحات کی بنیاد بھی قائم کردی ہیں اپنی فوراً ہی کامل اصلاحات کی بنیاد بھی قائم کردی ہیں ۔ اس سے ان کو عمار ریاست کے عہدواؤں میں داخل کیا اور حضور مروح سے اپنی خوج سابق خوبی الدہ کی مرضی کے مطابق جند ہی دونسیں ایک اولوالعزم سابھی کی طرح سیا بہا نہ محت کے ماتھ فوجی تعلیم و تربیت حال کی امروں سے ان کی محت و جفالتی اور ہیں گیا ور آغاز کار کمیں ہی توجہ تو ان کی محت و جفالتی اور ہیں گیا اور اس امر برجیرت ظاہر کی کہ کو کر اس قبل عرصہ میں انھوں نے اپنی فوجی اضروں اس امر برجیرت ظاہر کی کہ کو کر اس قبل عرصہ میں انھوں نے اپنی تعلیم حاسل کر ہے جب نواب میدوح انشان پوری تعلیم و تربیت حاسل کر ہے تو ان کوسیر ساللہ تعلیم حاسل کر ہی جب نواب میدوح انشان پوری تعلیم و تربیت حاسل کر ہے تو ان کوسیر ساللہ میں انہیں ۔ محت و مسیم میں انہیں کے خوسیر سے موسیر ساللہ موسیر کی کا مام اور سے بہت کی اصلاحات عمل میں آئیں ۔ محتورہ سے موسیر ساللہ موسیر ساللہ اور اور سے بہت کی اصلاحات عمل میں آئیں ۔ محتورہ سے بہت کی اصلاحات عمل میں آئیں ۔ محتورہ سے بہت کی افسیر کی اور سے بہت کی اصلاحات عمل میں آئیں ۔ محتورہ سے بہت کی اصلاحات عمل میں آئیں ۔ محتورہ کا تمام فوجی افسروں اور سے بہالا ران و ولیسیر لیان بہد نے اعترات کیا ۔

جَمَّعُطیم میں امپرلی سروس طرولیس نے گریزن ڈلوٹی کو ایسے عمدہ طریقے برانجام دیاکہ ہزاکسلنسی لار ڈیجسفور ڈینے اسٹیٹ ڈزکی تقریر میں اس کی تعربین کی ۔ غرص برموقع بدفوج اورسب سالار فوج کی تعراف ہوئی سرکارعالمین و دبھی ایک فوجی ا اہر کی طرح کبھی کبھی فوجی بریڈ اور کرتب کا الاحظہ اور ہرجزئی فوج کا معائنہ اور تقریر سکے ذریعے سے اس کی حصلہ افزائی فرماتی تقیں۔

سلافائهٔ میں جسک وقت یورب میں محار بُر عظیم تروع ہوا توسر کارعالیہ نے سلطنت برطانیہ کی حایت و حفاظت کے لئے تیم مرکی اخلاقی، الی اور فوجی امداد ہی نہیں بلکہ ذاتی امدا دیمی بیٹی کی۔ رملیف فنڈ کے متعلق ایک عظیم انشان جلسمیں تقریر فراکر رعایا کو اس میں حیندہ دینے کی ستر کی فرائی۔

امیر فی سروس تراب کی خدات عساکر برطانید مین تقل کی گئیں ینوفر اور مواز کارمیدان فران میں بھیجے کئے ۔ بھرتی میں خاص عی دکوششش کی گئی یجیسوا دیبوں کے قریب بھرتی ہوئے بھرتی موسنے والوں کو افعالات اور معافیاں عطاکی گئیں۔ مختلف صور توں میں سامان جنگ سسے بھی امداد کی گئی، گھوڑے ، معوفر کارین ہمشتیاں ، ضمے وغیرہ دیئے گئے۔ ایک ہوائی جہاز بھی خرید کرمیدان کارزار میں بھواگی اور ہزاکسلینسی وائیسرائے کی ترکی سے مطابق کھوبال برنیٹ رعطہ بھوبال ) سے موسوم کیاگیا۔

راست کی درک شاب میں تو بوں کے گولے تیار کئے گئے گھوڑوں کی ترمبت سے لئے خاص انتظام کیا گیا۔ خاص انتظام کیا گیا۔

قرضہُ جنگ کو کامیاب بنا نے کیلئے خاص طور پر توجہ کی گئی اور پر تصیل اور گاکوں کاس
کو سعت دی گئی۔ طاز مین و متوسلین کو قرضہُ جنگ کی وستا ویزات خرید نے کے لئے ایک بینہ
کا بیٹ کی مشاہرہ ویا جا نا منظور فر بایا گیا جو بتدرہ کے ایک سال کے اندران سے وصول کیا گیا۔
تبادلہ سکہ کی شکلات رفع کرنے میں بھی اما دکی اور اعظارہ لاکھ رو بے نقد کا سونا خریدا گیا۔
مرکارعالیہ اور ہز بائی نسس مہارا جرسیند ھیا نے والیان ریاست بائے ہمند کی طون
سے برطانوی مجود عین کے لئے ایک بہب بتالی جہاز کی اسکیم بنائی جس میں ہنا ہے کامپ اسائن
ہوئی اور لا کم کے نام سے دہ جہاز تیار ہوا جو بور سے سازوسامان اور ضروریات آسائن
سے کمن کھا۔
سے کمن کھا۔

اسی طرح ریگرکواس سوسائی کے کاموں میں فیاضی کے ساتھ الدادی عطاکیں اور ان ان افزان ان طرح ریگرکواس سوسائی کے کاموں میں فیاضی کے ساتھ الدادی عطاکیں اور انجن خواتین برطانیہ کے برٹن کی میری کا میادی عطاکیں الدادی جو جین کے لئے لیڈیکلب میں مینا بازار قائم کرایا -

کیدی میرین کاری کاری کے کی سے مقتولین جنگ کے بچر کی تعلیم کے لئے جو سے مورج بلی دیڈنگ فٹڈ قائم ہوا تھا اس میں منصرف واتی امداد کی بلکہ و سط مبتد کی جہار انیوں اور بگیا ہے کو توجہ دلاکر اس فٹڈ میں ہزاروں روپیہ جنیدہ ولایا۔

نیڈیز کلب کے طبول میں جو دقاً فرقتاً اس قسم کی امداد کے لئے منعقد ہوتے رہتے تھے اوران تام کاموں میں جو ہر مائی نن میمونہ سلطان سٹ ہانو بیگم کی سربر سی میں جاری تھے ہیئے ہمایت سرگری اور فیاضی کے ساتھ متر کیا۔ دہی اسی سلسلہ کے ایک جلسہیں جب چڑہ تھے ہورا مصنفہ ورو تف کی اور وہ بیار دورو بہ بیار کا مرحمت کیا جس کی ضوصیت ربھی کہ یہ روبیہ اپنے نید مصنفہ ورو تف کی اول کی قیمت کا تقا

اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ علموں میں متعدد تقریریں کیں جن میں للطنت کی اعانت اور مجروحین ویتا می کی امداد پر میلک کومتوجہ کیا۔

سرکار عالیہ نے کئی مرتبہ تہیں کیا گہائی زمانہ میں تشف رہین سے جاکر وہاں کی ختلف زنا نہ الیسوسی آمین خوکا مرکب کی کی اقتضا نے حالات نے اجازت نہ دی اور بجلیے یورپ کے دیاست ہی میں فیام فرماکر سرکار عالیہ نے علاوہ مالی و فوجی اعانیوں کے ایمبونس کے کاموں میں مصروفیت رکھی قصر سلطانی میں ساگھیات خاندان اور دیگر ممتاز خواتین کی کی ورک بار بی بنائی جس میں سرکار عالیہ بی بنفس نفیس شغول ہیں۔

سلەدىرامىرىلىجىسىلىزكى شادىكى نقرنى وبلى۔

ا در ڈے کے طبول کو خصر و ریاست میں کامیاب بنا نے پر توج کی باکہ ہز کسلنسی لیسے ٹری جمیسفور ڈکی درخواست پرسرکار عالمیہ نے لیڈ ٹیڈ فارنل اگز کلوکیدیٹی کے دائس پرپسیڈینٹ کا جہدہ منظور فر ما یا اورایک مفصل اور طولانی خطومیں کمیٹی کوشورے دسیئے افرینسی بازاروں کے قیام جانو کے انتقاد 'جھنڈلوں کی فروخت اور ون روپی فنڈ کھولنے کی بڑ کیس کی ۔ لیڈی جمیسیفور ڈنے اس سے انتقام جھنڈلوں کی فروخت اور اور میں دلایا کہ سرکار عالمیہ کی تمام تجا ویز بڑیل دراً مرموگا۔
مزدوروں کو بوق مطیل کی مزدوری طلباء کے جمیج 'فرجی کرتب وغیرہ کے افواج کی دعوت 'مزدوروں کو بوق عطیل کی مزدوری طلباء کے جمیج 'فرجی کرتب وغیرہ کے علاوہ مساکین کی دعوت 'مزدوروں کو بوق عطیل کی مزدوری طلباء کے جمیج 'فرجی کرتب وغیرہ کے علاوہ مساکین کی دعوت سے بہوئیں ۔

سله سخافلۂ بن وبسارے بندی اہیل برطبواکر ہزامبر المجرائی قیصر بندکی سال گر اُتخف شینی برتام بندرتا اسله سخافلہ بن اسلام کے جلے ترتیب دیائے جائی جس سے سینٹ جان ایم ولنس کو الی مدرمائل ہولید جسیفر والے عور توں سے بھی اپیل کی متی اور ایا کمیٹی بنائی متی جس کا نام لیڈیز فازل اگر کو کمیٹی متیا۔

مشرکیبِ جنگ ہوسنے بین خلطی ......درگذست تہ محاربات میں ٹرکی کے سائھ سلطنتِ برطانبہ کی امداد اور سلمانان مہند کی اعانت وخیرہ کو تفصیل سے بیان فر ماکر مذہبی نقطۂ نیز سے ممانعتِ شاد 'قیام امن وسکون 'احترام معاہدات اور ایفائے جہد کی اہمیت یہ رعایا کے بھویال کے ساتھ مسلمانان ہند کو بھی مؤثر طریقہ پر متوجہ کیا۔

ہندونستان کی تاریخ برطانیہ میں دہلی اورکلکہ وغیرہ میں متعدد مواقع سرکاری طور بیسام اجماع کے ہوئے ہیں جانج ہے کہ سان 1 ہے ، سلا 1 ہے کہ سان 2 ہے ، سلا 1 ہے کہ سان 2 ہے ، سلا 1 ہے کہ سان 2 ہے ، سلا 1 ہے کہ اور مربر آور دو اصحاب امیر میں کونسل کے ہیں کیکن ابر بی سرن 1 اور والیان ملک کاجوا جہاع ایوان کونسل میں ہوا تھا جس میں ہزاکسلنسی والیہ الیس نے کہ ایوان کونسل میں ہوا تھا جس میں ہزاکسلنسی والیہ الیس نے کہ ایوان کونسل میں جنگ علیم کے معلق ابل ہند کواہداو سے کئے لئے توجہ دلائی کئی گئی گئی ایک خاص انہیت رکھتا ہے سرکارعالیہ جبی اس کا نفرنس میں ہو تھیں اختوں نے ایک در ولیہ شن کی تائید میں جو بہارا جہ بڑودہ نے بیش کیا تھا ایک مختر تقویم اگریزی میں ارشاد فرمائی اگر میرس کا دعالیہ انگریزی میں بلائکھ کا قتید کی تابیں بلا مخطر کرتیں اور اینی تھیں کیکن یے بہلاموقع تھا کہ ایسے تیب ابنی تھیانیون میں تقریر فرمائی ۔

یہ تقریراس لحاظ سے اور کھی ہمیت کھتی ہے کہ اگر جہ بسر کا رعالی کے بثیت ایک والیہ ملک کے اس وقت موجو دلختیں مگر اپنی ذات ممبارک سے نصف آبادی ہند وستان کی قائم مقام تھیں اور بیموجو دلگی اُن جذبات کو ظاہر کر رہی تھی جو ہند وستان کی عور توں سکے دلوں میں تاجدار برطانیہ کے ساتھ اور حفاظت وحالیت سلطنت کے متعلق تھے۔

جس وقت سرکارعالبی تقریر فرمار رہی تھیں تام حاضرین جلسہ انداز تقریر اور بُرِجِیشس اہم بہتجیر تھے خصوصاً گیلری میں جس قدر بور مبین خواتین موجود تھیں اُن کی خوشی اور اَظِها رِمسرت سے حیبر ز سے تام الوان کو بچ اُٹھا تھا۔

یوں توسرکارعالیے نے در بارتخت شینی سے اس وقت تک بھویال اور کھویال سے باہر بار ہاعور توں اور مردوں کے متعد د حبلسوں میں اور ریاست کے ڈیزوں کے موقعوں پیقت ریں فرائی تغییں اور ہرموقع برخواج تحیین وصول کیا تھائیکن میروقع جبیا پر حبلال تھا اسی طسرح سرکار عالمیہ نے اپنے علوم ہت او عظرتِ ذات کے لحاظ سے تقریر فرائی 'اس کے بعار سکار عالمیہ نے ایک اور نینگ میں تقریر کی حس میں صرف والیان ریاست اور فوج کے جائی افسرشر کی سے اور جب بیالارا فواج ہندگی صدارت میں منعقد مولی تھی ۔ اس میڈنگ میں جس قدرا ہم مسائل اور جب ندگی صدارت میں منعقد مولی تھی ۔ اس میڈنگ میں جس قدرا ہم مسائل بین ہوئے ان سب میں سرکا دعالمیہ نے فوجی قابلیت و دا قفیت کے ساتھ کا مال حقد لیا۔ اس جب فرقی فلی اس کا میان میں جب کو الحالات کی جب دا فعال نے اس جب فرقی فلی اس کے اس جب فلی فلی سے ساتھ اماد دی۔

غرض اس محار بُر خطیم میں سرکا عالمیہ نے ۱۸ لاکھ ۲۵ ہزار رومیر پختلف صور تول میں لطنت برطانیہ
کی امدا دوح ایت میں صرت فر کما ایجس کا مختلف موقوں پر مختلف عنوانوں سے شکر میا داکیا گیا۔

۳۰ رجون مواقع کی ہزاکسلنسی لار ڈی میں مورد کی میں اس طرح پڑ جوسٹس ایک خراط کو میں اس طرح پڑ جوسٹس اعتراف کیا۔

۱عتراف کیا۔

ته جوز برست او دی اهداد ریاست بعویال نے دوران جنگ میں کی اس کے سئے میں اپنی اور نترج علی کی جانب سے ہنا ہے گرو کی جانب سے ہنا بت بڑجو مش مشکریا دار کرتا ہوں ۔ اور پائی نس نے سلما ناب مہد کے ایک نتا ندار مثال قائم کردی دو فی اضاف خطیات نقد ، ہوائی جہازوں اور گھوڑوں کو بیش کرکے مادی کا خانت کی ۔ بھویال الانسرز نے مہد وستان میں گریز ن دو فی پرقابل قدر خدمات انجام دیں اور تام ریاست میں میری کرویا۔

يد بان كنس في بنوره ما راجرسيندهيا آف كواليار بسيل شيد اللهى كى اسكيم ختراع كى در بان كنس في من المسكيم ختراع كى حرب في مائل ورم كاكام كميا-

یددانی نس فرج کے سائے آرام و اسالیش کا سابان ہم بنچایا او بختلف فنڈوں میں جو مجروحین از کا ذرحت دخرہ سسیا ہوں کی کا لیٹ دُور کرنے کے واسطے تنائم کئے گئے ستھے میان از کا ذرحت کئے۔ فیاضا نہ چندے مرحمت کئے۔

یور! نیانس نے بنفسِ نفیس اور آپ کے صاحبزادوں نے ہزامبر می بستی اور طان طاند

كى ساتھ اپنى مفبوط وفا دارى اوغميق امانت كيشى كوثابت كردكھا إلى است - اورانصاف وآ زادى كى اس جنگ عِفليم مي آپ نے حقد ليا سيجس ميں مندوستان نے ہنايت خوبی سے اپنا فرض ادا كى اس جنگ عِفليم مي آپ نے حقد ليا سيجس ميں مندوستان نے ہنايت خوبی سے اپنا فرض ادا كيا ہے "

اس کے علاوہ بھی دیگر ختلف موقعوں پر ختلف عنوانوں سے سر کارعالیہ کی فیاضا نہ اوروں کا سٹ کریہ واعتراف کیا گیا ۔

مراه المراد وائی کی مواندی کا است المالی میں ایک وسے دیات نے مضافات میہور میں ایک وسے دیات نے مضافات میہور میں اور بھی اور بھی مقام بھوبال انجیسی کا بھی مقام بھوبال انداز اور گورنت آف انڈیا نے اس کو اسلیم کر لیاجس کی کارر وائی کی تھیل ما ۔ اکتو بر مقال کی میں مولی ۔ اس طرح توسیع ملک کے متعلق سر کا رضالیہ کی شاندار اور مبارک زندگی میں اول بر آخر کی نسبت ہوگئی ۔

أموررفاه عام

دین بیل کے زیر اِ تنظام صیغهٔ صفان صحت و روشنی استوارع بلده المزی آب رَسانی وغیرہ ہے عموماً اس کے اخراجات کا بہت بڑا حصّہ خزائہ شاہی سے مرحمت فرایا جا تا ہی خاص

ك سيبور عبوبال سي ٢١ميل ير داقع سي-

مین امرنی بهرت کم سبے اور ایسے وسیع انتظامات کی تحل بنیں بہکتی ۔ مرب کا مدنی بہرت کم سبے اور ایسے وسیع انتظامات کی تحل بنیں بہکتی ۔

مون الماع من لمده میں برتی روشنی کا انتظام کیا گیا جو ابتدا رُمحدود تھا لیکن اللاقاع میں نادہ طاقت کا این منگوا یا گیا اور تمام ستنبہریں اس روشنی کی توسیع کی گئی اور سے میغر تحب ارتی اصول برنضبط کیا گیا -

حفظان میں سے سعیم میں میں میں میں اور اسر مقرد کئے گئے وں کے اور اسر مقرد کئے گئے ۔ گھروں کے اندر کی صفائی معائم کرنے کے دانہ اسٹاف مامور ہوا جوعور توں کو مفیر شور سے بھی دیا ہوں اور لو مولود بچوں کی امداد ونگرانی بھی کی گئی اور غربا کے دیا ہوں ہوا ہوں اور خوا کی اور غربا کے اسلامات کا کھوں روپے سے ڈرینج کا سلسلہ قائم ہوا ۔ گئی کوچوں میں بچنہ کھر خبر اور جا بجا خوست نیا پارک بنا کے گئے بعض سر کی میں میں ہوا ہوں ہوا ہوا ہوا خوست نیا پارک بنا کے گئے بعض سر کی میں میں ہوا ہوں میں ہوا ہوں شہر کے قدر تی مناظ کو نہنا ہوں دلیے بنا پاکیا اور حصہ ناہ جہاں آباد میں توجہاں ورجہ بدر جہنے ہو فراز ہیں تین سر کی اور ان سر کوں کے دریان میں ہوتا لاب ہیں اُن ہیں ایک عجب دلفریبی ہیدا کردی گئی ۔

اکثر مساجد کے اس باس کنتیف وگنجان آبادی تحقی جہاں صفائی کاکام سخت مشکل عشا دہاں ایسے تام کانات معقول معارضوں سے سزیدے گئے اوران کوصاف کرے با بینجے لگا دیئے گئے۔

پرائیوٹ تعمیات کے سلئے یہ اصول قرار دیا گیا کرجمکان بنایا جائے وہ بین پیل قوا عد کے مطابق ہو اور اس کا نقشہ منظور کرالیا جائے۔

عامئه رعایا کی تعمیر کانات کے لئے قرض اور عطیّات سے امداد کی گئی۔

مفصلات میں بہی مقامی حکام کی زیرنگرانی حفظان صحت کی کمٹراں قائم کی گئیں ممبول کے انتخاب کامی عطاکیا گیا اور ضروری قواعد جاری کئے گئے۔ اس طرح دیمات تک میوسیل انتظامات کو وسعت دی گئی۔

شفاخانے ارباست بھویال میں برزمانہ سرکارخانشیں یونانی شفاخانے اور بیجب بر شفاخانے اسرکارخلد کال انگریزی شفاخانے قائم ہوئے جن پر بہشہ بنہایت فیاضی



سلفناء مین سرکارخلد مکان نے لیڈی لینسٹرون باسپٹل قائم فرایا تھاجس میں دایگری کی تعلیم کا بھی کسی قدرانتظام ہوا تھا سرکار عالیہ نے اس ہسپتال کی اصلاح اور ترقی کی طرف خاص آج فرمائی ۔اسسٹاف کامعیارِ قالمدیت بڑھایا۔ایک نرسنگ اسکول جاری کیا تعلیم ایگری کو پیعت دی۔

تعلیم پانے والی عور توں کے وظائفت بھی مقرر فرمائے ادراُن دایُوں کو جنوں نے کو ڈئی سے نہ مقرر فرمائے ادراُن دایُوں کو جنوں نے کو ڈئی سے نہ مال نہ کی ہواس بیشیر کی ممالغت کی گئی اور اسی شفافا نہ کے ساتھ ایک انفینٹ ہوم درارالاطفال) کا بھی اضافہ کیا گیا۔

عابره حیل در نی با میسل و دامیت کی می وه هر کمز در اور بی خداوند تعالی بی درونت در مت عابده حیل اور نی باید و بی میدروی و در قدرتی طور بر کمز در این اور جن بربیکسی کازیا ده از موتا بسیمیشه مرکاره الی بهدروی کام جو رمی بی -اسی رافت در مت کے جذبات نے حضو مِدوحدکو بچوں کے حضوص بہبیتال کے قیام برستوج کیا۔

سلافائم میں یورپ کے سفریں جب بنگسٹن کے مشہور شفاخائہ اطفال کامعائنہ کیا تھا تو ہاں کے انتظام بچی کے نشو وزا اور اخلاق وخیالات کی اصلاح کے طریقے اور ان کی تقریح ومشاغل کے اہتمام کا خاص اثر مواتھا اور پیخیال تھا کہ بھو یال میں بھی ایک ایسا شفاخانہ بنایا جائے لیکن گل امنی می می ٹوٹ یا فی قادیمی اب سرکارعالیہ کو اس خیال کے بور اکر نے کاموقع

سله یه عارت الملخضرت دم اقبالا ک دوم سنه علی سنه می اور قرم کا سامان جربتر سے بہتر شفاحا نے میں ہوسکتا ہوئیا ت نیاضی کے ساتھ فرائم کیا گیا۔ اپیشین اور اکسرنے بہترین آلات میا کئے گئے اور سرکا بعالیہ کے دستِ سبارک سے انتقاع ہوا۔ الما و الملخضرت قدس کی دوئیں سال گرہ جلوس بر نواب گوہر تاج سبگیر عابدہ سلطان ولی عہدریاست کے نام سے موسوم فراکر اس کا سنگ بنیا و جلنحضرت کے دست ممبارک سے دکھوایا۔ سرکارعالیہ نے اس فونڈلیٹ ن کے وقت جو تقریر فرانی تھی۔ اور اس میں بجیل کے متعلق جوکچے فرمایا وہ صفور ممدوحہ کے ان خیالات کا مرقع ہے جواس شفاخانہ کے محرک ہو کے حضورِ ممروحہ نے فرمایا کہ :۔۔

حضرات! بیکلیر شخص مانتا ب کر قویس بجر ب سے بنتی ہیں اور آج جو بجراس فضامیں سانس لیتا ہے دی کل ایک الیت ہتی ہوگاجو قویمیت اورانسا نیت کی تعمیر کرے گااس کلیر کوئٹی فیلر کھ کرتمام متدن او تعلیم یافتہ مالک میں بجرس کی تندرستی اورصت کے متعلق یوم ولادت ہی سے خاص توجہ کی جائی ہے اور نرسنگ کی تعلیم فرائض ما دری میں دہن ہے اور کوئی ماں اس وقت تک ماں کملانے کے لائح تنہیں جب کے وہ اپنے فرائن سے واقف نہ ہو۔

یوں تو بچیں کے سائھ الل اور باب کی حبت ایک فطری جذبہ ہے اور وہ اس کی صحت کے دل سے تم تر ہوئے ہیں اور تعلیم نیا میں اور تعلیم نیا تھیں ہوئے ہیں اور تعلیم نیا تھیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں اور تعلیم نیا تھیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں۔ اس کا نیتے ہے کہ متحد ن میالک ہیں ہیے تو انا اور قوی ہوئے ہیں اور جن بچی برامراض کا حملہ ہوتا ہے ان کے لئے گھوں کے علاوہ اس قسم کے شفا ضائے موجو دہیں جیسا کہ میں نے ابتداء تقریبی بیان کیا ہے۔

اسی بنیا دیریس نے نرستگ کی تعلیم کے لئے مختلف ذرائع اختیار کئے اور اب ایک چلارن سب تال بینی شفاخان اُراطفال قائم کرنے کا ادادہ کیا ہے جس میں مربض بیچے داخل سکے جامئیں گے اور دہیں اُن کی تیار داری ہدگی ۔

ابر ملک بین سراکوں اور شاہرا ہوں کی ترقی ملک کی اقتصادی ترقی کے لئے ہمایت ضروری مشوارع اسے مجوبال میں بھی ابتدا سے اس طوف توجر مبذول رہی لیکن ملک کی جغرافی حالت اور کوہستانی سلسلہ کے کھا فاسے جدید سراکوں کے بنانے میں نہایت کثیر اخراجات کی ضرورت ہے سرکارعالیہ نے بھی جہاں تک فنانشل حالت نے اجازت دی قدیم شوارع کی درستی اور تو سیج اور جدید شوارع کی قرمیم بذول کھی۔

جیلے ارادہ تھاکداگریم سوانہ ریاستیں گادہ ہوجائیں تولائٹ ریلوے کا اجراکیا جائے چانخیاس سے لئے اہرین فن سے ایک اسکیم بھی تیارگرائی سین اور یاسیں آمادہ نہ ہوئیں اور چونکہ خزانہ کریاست تہنااس کے صرفہ کا تھل نہیں ہوسکتا تھا اورصرف اندرون کلک ہیں اس سے اتنا نفع بھی متوقع نہ تھاجو اخراجات کے لئے محتقیٰ ہوتا اس لئے اس اسکیم کو ملتوی کر کے حب دید شوارع پر ہی توجر مبذول رکھی ۔

تعمیار اسرکارعالیہ کی خاص آئیبی کی جیزوں میں سیصیغ کو تعمیات بھی تھاجس کا ان کوہیشہ العمیار اسے سوق رہائے۔ سرکارعالیہ کی طبیعت کا خاصہ تھاکہ جس چیز کی طرف توجہ ہوتی ہی میں جب تاک ایک صاحب فن کا درجہ حاصل نہیں ہوتا قناعت نہ فرہا ہیں تعمیات کے سوق ت نے انجیز نگ ورکس کی طرف اُخیس توجہ دلائی اور اُس میں اس درجہ سے واقفیت بیا ہوگئی کہ ایک اجھے انجیز کی طرح بڑی بڑی عارتوں کے نقتوں کو تنقیدسے ملاحظہ فرہا تیں ۔ اُن کے حتی و میں کو میں کریں اور بعض او قات عارتوں کے خاسے تک بناتیں ۔ فیجی کو میس کری میں اور بالمیں نازک اور شکل جیز ہے اور واقفیت و کمال کے ساتھ فراق سے کا بید آکر نابعیر مناسبہ علی کے مکن نہیں ۔ فراق صبح کا بید آکر نابعیر مناسبہ علی ہے کئی نہیں ۔ فراق صبح کا بید آکر نابعیر مناسبہ علی ہے کئی نہیں ۔ فراق صبح کا بید آکر نابعیر مناسبہ علیہ کے مکن نہیں ۔ فراق صبح کا بید آکر نابعیر مناسبہ علیہ کے مکن نہیں ۔

مرکارِ عالیه کولتمیرات میں جومیح اور اسفلے مذاق حاصل تقااس کا ندازہ اُن رفیع اشان اور دل فریب عارتوں کی بیر دنی واندرونی تقسیم سے کیا جاسکتا ہے جوان کے دورِ حکومت کی اِدگار میں زمانۂ ولی عمدی میں ایوانِ صدر منزل اور باغ حیات افز اکی تعمیرانِ کی خوش مذاتی اور وقهنیت فن کا ہمایت اعلیٰ منونہ ہے۔

صدرت ن بونے کے بعد متعدد عارتیں جدید بنوائیں جن میں احد آباد تو ایک تقل آبادی کی تعریب جو نواب احتشام الملک بہا در (جنت آرام گاہ) کے نام نامی سے موسوم ہے۔ اور جہاں کی اکثر عارتیں اپنے دلچیب اور نظر افروز منظر اور دو قع کے گئا فاست بے نظیر ہیں۔ شام کے اس کھانے وقت میں جب آفتاب اپنی آخری کر نول کے ساتھ اظہار ا دب کرتا ہوا گوشتہ مغرب میں جاتا ہے یہ عارتیں ایک بنهایت دکلش نظارہ بہدا کرتی ہیں۔
میں جاتا ہے یہ عارتیں ایک بنهایت دکلش نظارہ بہدا کرتی ہیں۔

شاہ جہاں آباد اور احمداً إ د كے مابين جوالشل كورٹ راوننو كورٹ كتب خانہ حميدية و فتر

الخیزی ادرمتعد دنگلوں نے ایک خاص رونق ہیدا کردی۔ اسی سلسلہ میں سڑک کے کنارے تاج الساجیسے احاط میں دارالشفقت (بتیم خانہ)اور مرتبہ حفاظ کی بہی آمنے سامنے شکین وخوشنا عارتیں ہیں -

ستخرکے مشرقی حضین (جوشہراورجها لگیرا بادکے درمیان ہے) اسٹیشن کی سٹرک پر ایڈورڈمیوز کم کی عارت سٹک سرخ سے بنائی گئی ہے - بیعارت بھی بھوبال کی قابل دیماروں میں سے ہے اورا بنی متعدد خوبوں کے لحاظ سے ہمایت شاندار ہے اس کے متعلق ایک وسیع احاط اورا یک بارک بھی بنادیا گیا ہے جہاں شام کے وقت ہمایت دل فرسی ہوتی ہے -



پرٹدگراؤنڈ بربہارلی کے نیچ ملیٹری کلب سیے جونظروں کو اپنی طرف کھینجتا ہے۔ تلعہ کھند کے نیچ تا لاب کے کنا رہے عہدہ داروں کے سئے آرام دہ بنگلے تعمیر ہوئے ہیں جوخوش منظری اور موقع سے لحاظ سے بہت دل آویز مقام ہے۔ جہانگر آباد کے اُس حصّہ پرجہاں گلیٹ ہاؤس اور لال کو بھی ہے" مِنٹو بال" کی او ولوفتہ گلڑھ کے پاس پرنس آف دیلز ہم پتال کی شاندار عارات اور جا بجامتعد د بنگلے اپنے اِن کی خوش مذاقی کی حبوہ گاہ ہیں۔

مفصلات میں بھی ضروری عارتوں کی تعمیر کاسلسلہ جاری کرایا اور عض بڑائی عارتوں کؤدرت اور ترمیم کرایا گیا۔اسلام نگر جو بھویال کا قدیم دارالحکومت ہے عرصہ سے اس کی عارتیں خراب حالت میں تحییں اُن کی درستی کرائی اور جدید باغات نصب کئے اور اس کے مناظر کو لجے پہنادیا۔ ہندوستان بھر میں بھویال کا تالاب اپنی وسعت اور منظر کے کھاظ سے بہت مت بہور اور ضرب المثل ہے اور کھر بربات کے موسم میں تو بھویال کا چیچ چیچ ایا یے جیب دل کش منظریت برلی ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ موسم میں تو بھویال کا چیچ چیپ ایا یہ جیس میں ہس ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ موسم میں خاص طور پر خوست گوار بہوتا ہے اس بنا ایراس موسم میں ہس منظر سے لطف اُسطان نے کے لئے ملاکات میں ایک یاٹ کلب کی نبیاد والی گئی رایگا ٹارگشیوں منظر سے لطف اُسطان نے کے لئے ملاکات میں ایک یاٹ کلب کی نبیاد والی گئی رایگا ٹارگشیوں

ر کے دُوڑ ) کا سلسلہ قائم کمیا گیا اور تا لاب کے اندر اس کی خوشنا عارت بنائی گئی۔ \*

انتظام واک عبدسان و اکن اور کا با قاعدہ انتظام تقا اور مرکا رخد مکان کے انتظام واک فانہ سکتے اور سرکا رخد مکان کے انتظام و اکن فائے نے عبدسان و اکن اور کا با قاعدہ انتظام تقا اور بعض مقا مات پر انگریزی و اکنے نے بھی قائم سکتے لیکن با وجود گراں بارمصارف ریاست کے واک فلنے میں برطا نوی مہند کے واک فائوں کی طرح سہولت نہ کھی اور مذاس کا مکان تھا اس لئے سرکار عالمیہ نے گوئونٹ مہندسے کو باک کے بات میں ضم کرا دیئے مورس فکٹ اور اختیا ریاست سے واکن و غیرہ کے متعلق ایک معالم دہ ہوگیا۔
ساعت جرائم و غیرہ کے متعلق ایک معالم دہ ہوگیا۔

سين الله المراع المين المراع المين المروقت آبادريتي سين تعمير ساجد كامئله در المل نهايت نازك سيند - ليظام رقوا يك مجد كا بنا نابرط سے الدا كا كام سيد ليكن أكر موقع اور ضرورت كالحاظ منو توليقديناً اس سي مقصد حاصل منيں بوسكتا - اجس دقت عنان حکومت سرکارعالیہ کے دستِ مُبارک میں تعویض ہوئی اُس تقع تعلیماتِ عالمسے تعلیماتِ عالمسے القلیم جدید کے کھا ظ سے بھوپال بالکل مُعزّا بھا اورتعلیم قدیم کا نظام فرسودہ اوراز کاررفتہ تھا۔ اس حالت کے تعلق سرکارعالیہ کر برفراتی ہیں کہ:۔

آن اتظا ات کے ساتھ صیغ تھیلم برجی میری نظامی اورجس طرح کردیاست کی الی شکالات مجھے برلیشان کررہی تھیں ای طرح رہا یا کی وہ خفلت ہوتھیلم سے تھی، برلیشان کے بہو کرے تھی۔ اگرچہ میں بہلے سے واقعن تھی کہ رعا یا ہے بھو بال کو تعلیم کی طرف مطلق دلیجی بزیں لیکن جس وقت میں بہلے سے واقعن تھی کہ رعا یا ہے بھو بال کو تعلیم کی طرف مطلق دلیجی بزیں لیکن جس وقت میں مفصلات میں کہا شہریں بھی تعلیم جدید سے وحشت تھی اور جوت کیمی کارٹوق رکھتے ستے وہ بہلے نے دور دکیا اور مفصلات میں کہا شہریں بھی تعلیم جدید سے وحشت تھی اور جوت کیمی کیا توق رکھتے ستے وہ بہلے نے وار از کار رفتہ نصاب کے دلدا دو ستے یا وظیفہ کے لائے سے قرآن مجدید اور قدر رہے عس اور از کار رفتہ نصاب مرقع ہی کے دائرے میں قارسی بڑھ سے تھے او نصاب مرقع ہی کے دائرے میں کا فارسی بڑھ کے تعلیم بیشیں نظر کی کہا تھی میں بھی تعلیم بیشیں نظر کی کھیل کے ساتھ کرتی تھیں اور ان اخراجات کو کورٹ کے ساتھ کرتی تھیں اور ان اخراجات کو صلا افر ان کی کہا تھی میں جوئی تھیں۔ وظا گفت کی بہت بڑی قعداد کی جس سے طلباء کی وصلہ افر ان کی کہا تی حق میں سے مشروری اور مقدم امرہ کے گئی ہوئی کئیں آئندہ کے لئے تدا ہیں ہوجیے اور عور وخوض میں ہوئی کیاں اصلاح مہیں ہوئی کیکن آئندہ کے لئے تدا ہیں ہوجیے اور عور وخوض کی سے دائیں ہو گئی کے داسے اسے اب در افت ہو گئی گئیں آئندہ کے لئے تدا ہیں ہوجیے اور عور وخوض کی سے دائیں ہوئی کیاں اسے اسے در افت ہو گئی گئیں آئندہ کے لئے تدا ہیں ہوجیے اور عور وخوض کی کے داسے اسے اب در افت ہو گئی گئیں۔ آئندہ کے لئے تدا ہیں ہوجیے اور عور وخوض کے داسے اسے اب در افت ہو گئی۔

ین نے خصوصیت کے رائد اس طبقہ پر نظر ڈائی جوجا گیر داران وعائد کا تھا یا جن کو مناصب سے بیش قرار تخوا ہیں دی جاتی تھیں لیکن جس طرح رعایا کو تعلیم جدید سے نفرت بھی اسسی طرح اس طبقہ میں بھی منافرت موجود بھی اور اس نفرت کے ساتھ تعصبات رسسے ورواج کی بابندی ناکشتی اور ضول اخراجات کی کثرت اس درجہ رہینج گئی تھی کہ اُس نے اخلاق ومعاشرت پر ناکشتی اور ضول اخراجات کی کثرت اس درجہ رہینج گئی تھی کہ اُس نے اخلاق ومعاشرت پر

بنايت خراب الزوالا تقا-

بالعموم ریاستوں میں برادران ریاست کو از روسئے حقوق آبائی جوگذار ہ دخیرہ لمتا ہوئی میں رفتہ رفتہ صبیح میں رفتہ رفتہ صبیح است اور فا خران کے بڑے خوب سے اس گذارہ یا معاش کی تقییم ہوتے ہوتے و بت یہاں تاکسنچتی ہے کجس کے مورث افخائی ایک لاکھ کی آ مرنی تھی اب اس کی یا بخ رویے الم ان آ مدنی ہے اور کم عمت لوگ اس کو غذیمت سمجھے بیں یعفو بعض کی حالت تو اس سے بھی برتر ہوجاتی ہے اور کھیک ماسکتے پر فزیت بینچتی ہے اور دہ بین یعفو بین این مرتبہ والیان ملک اور جاگیر داروں کے نقب سے مقتب سے اپنا فرایئ معاش بنا تے ہیں۔ فی الحقیقت یرشرمناک باتیں ہیں مگر عربت نہیں ہوتی ملک مسا ہات ہوگئی سے اور کوئی اس برنظونیں کرتا "

سرکارعالیہ نے آغاز جہد حکومت میں ہی ہمایت استعلال وفیاضی کے ساتھ توسیع واشاتہ تعلیم پراپی توجہ مبذول کی۔ اور کامیا بی کے لئے اپنے ذاتی اثر اور حاکما مذرعب تک کو استعال فرایا۔ بلدہ خاص میں متعدد مدارس جاری کئے گئے مفصلات میں کم وبیش ہر یا پیخسو کی آبادی میں مدارس جاری ہوئے اور ایسے مقامات میں جوقصبہ کی جیشیت رکھتے ہیں مڈل اسکول قائم کئے گئے خض ہر ۲۵ مربع میل میں دو اور کمیں ایک مدرسہ کا اوسط ہوگیا۔

سُوُلُوْلَ مِن جَبِرِیهِ ابتدائی تعلیم کاقانون نافذکیا گیا اور بیرتجویزی گئی کداس کیم کانفاذیبط بلدهٔ بحوبال میں کیا جاسے اور حب بیبال کامیابی ہوتو کلک محروس میں وسعت دی جائے۔ بلدہ خاص میں اس کسکیم کے اجرا کا یہ انز ہوا کہ ایک کے مقا بلے میں ساتھ اور شرکے درمیان طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوگیا۔

ابتدائی تغلیم کے سلسلے میں یہ امر بھی ملحوظ رکھا گیا کھ منعتی و حرفتی ڈیپی ہی پیدائی جائے اوراس مقصد کے سلسلے میں یہ امر بھی ملحوظ رکھا گیا کھ منت و حرفت کے مدرسے قائم کئے گئے جن میں ابتدائی تعلیم کے ساتھ امریکی کی ابتدا ہی منظامی میں ابتدا ہی گوٹڈ اور زنگ سازی کا کام بھی کھا یا جاتا ہے۔ اگر جہ ملک کی عام زبان از دو ہے تا ہم ہندی تعلیم کے لئے ہی انتظام کیا گیا اور اُستادوں کی تربیت کے لئے ایک ٹرینیگ اسکول کا اجرا ہوا۔

۴۴ مفصلات میں مدارس کے لئے چند حبد ریجارتیں تعمیر کرانی گئیں اور بعض قدیم عمار تو اس میں ترمیم کرائے مورمہ کے لئے موزوں بنا دی گئیں۔

جومیائیوی مارس جاری کئے گئے ان کوسرکاری امداددی گئی اور قواعدسروٹ تہ تعلیم کے مطابق أن كي نگراني كا انتظام ہوا۔

ا باوجو دیکیہ ابتداسے ملک میں طلب اوسے ...... بمائے نام وظائف وامدادِ تعليم البي فيس نيس لي جاتي هي اوتعليمي فياضي عام هي باي بهرسركارِ عالميه نے ابتدائی تعلیمہ کی مہولت واسانی کے لئے عزبااورغیر ستطیع رعایاکو کبٹرت وظائف عطا فرائے۔ اشاعب تعليم ميسركارعاليه كيشغف وكيشش اورفياضي كااس امرسيع اندازه موكا کہ ایک موقع پر جبکہ مرکب سلیما نیہ کی تمام جاعتوں کے طلباء کو انھوں نے کبلایا جن کی تعدا د کنٹیر حتی توان كو تصكر بهت مسرور بوئي اور برطالب علم سے فرداً فرداً تعليم كے متعلق موالات كئے مكرجب میر بات معلوم ہونی کدان میں سے اکثر لوا کے تحض نا داری کی وجہ سے انگریزی کلاسوں میں دانسل نهيں سوسكتے توفی طالب علم يا بخ روپے اور تين روپے ما مواركے حماب سے فوراً و ظيفے مقرد فرما دسيئے۔

آیک ہزار روپیر سالا نیغریب طلباء کے لئے صرف کتابوں کی فراہمی کے لئے منطور کس اس كےعلاوہ ديگر مختلف طريقوں سے امداديں مرحمت فرائيں -

تالذی اور اعلیٰ تعلیمرکے لئے علیٰحدہ مجبط مقرر کیا گیا ۔ بیرون مجویال اور بیرون ہندگی اعلى اورفتى تعليم كي كشروطا كف عطاكة اوريه فياضى مذصر من خزار محامرة رياست سے کی بلکہ چرک می تعلیمی فیاضیوں میں ڈاوڑھی خاص اور حبیب خاص کا حصہ بھی بہت کافی رہا۔ جاگیرداران واخوان ریاست کوتعلیم بر مائل کرنے میں خاص کوسٹسٹیں اور تدبیر کیں ان م کوہرموقع برتعلیم کی ضیحتیں کیں عطیات وانغامات اورعطائے انزاحات کے ذریعے اُن کی تاليف قلوب كى اورايس ذرالعُ مجى اختيار كئيجن سے ايك حدثك و مصول تعليم كے لئے مجبور بحبی ہو سکئے میتنظیع اور نصب داروں سے بجیں کی غیرحا ضری پر سم مانه عائد کیا اور زر سر مانہ کو غربوں کے وفالف میں خرچ کئے جانے کا حکم ویا۔

مر تعلیم انتهای میم فراک سے ہم ہور ہے۔ بیطلبا بھی وظالف سے ہم ہو وَر مر ہی میم بیم بیرے میں اس مدرسیں دستار بندی باقاعدہ جلسہ منعقد ہوکر فارغ انتصبل طالب علموں کو دستان فضیلت اور مُنددی جانی سے -

قرآن مجید کی تعلیم کاخاص خیال تھاا دیمہ نیہ بیام مرّ نظر رہا کہ ترتیل صحت کے ساتھ بڑھا آجا۔ اس لئے مدسئہ حفاظ قائم فرمایا جس میں صحت و ترتیل کے ساتھ بجوید و قرأت بھی سکھانی ۔ ردتہ میں م

مانی ہے۔

طبی میری است میں یونانی کی بہت بڑی مرتب اور مامی تقیس تمام ریاست میں یونانی کی جانب مائل ہوئی اور مامی تقیس تمام ریاست میں یونانی کی جانب مائل ہوئی اور ایک مدر سے طبیبہ صاحبرادی اصف جہاں بیکی صاحبہ مرحبہ کے آبائی سے موسوم کرکے جاری فرمایاجس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سرجری کی تعلیم کے ساتھ علم میں ان بی بی بی اور ایس میں اور جوری کی تعلیم کے ساتھ علم کیا گیا جس نے خاب نی کو با دجورہ جرین علاج ہوئے جاری اور اس نمایاں نقص کا ایک صدتک علاج کیا گیا جس نے خاب نی کو با دجورہ جرین علاج ہوئی اور است نے حدید فنون طبیبہ کے مقابلہ میں کم زور کردیا ہے۔
مزمن سرکار عالمی ختلف تدا ہی اور انتخاب نظر اور مذارس جو بال میں ہم طبقہ کے طلباء نظر آنے گئے میں اور ایک گرا میں جو بال اس بیدا ہو گیا اور مدارس جو بال میں ہم طبقہ کے طلباء نظر آنے گئے تاریب آبادی کے کہا میں متعدد واشخاص کی صف اس تعلیم عامل کی دجہ سے موجود بائی جاتی ہوئی کیا گئے ہے جن میں متعدد واشخاص کی دجہ سے موجود بائی جاتی ہوئی کے مستقبل میں حصرہ لینے سے تعلیم یافتہ استخاب میں حصرہ لینے سے تعلیم یافتہ ہی جی اور ایک نسل حدیث سے مصل کرے کا ملک کے مستقبل میں حصرہ لینے سے تعلیم یافتہ جی جی اور ایک نسل حدیث سے تعلیم یافتہ ہی جی اور ایک نسل حدیث سے مصل کرے کا ملک کے مستقبل میں حصرہ لینے سے تعلیم یافتہ ہی جی ہیں اور ایک نسل حدیث سے مصل کرے کا ملک کے مستقبل میں حصرہ لینے سے تعلیم کی کہا ہے ہیں ہو گئی ہیں ۔

ابتدا ہُسرکارخلانٹیں کے زمانہ میں ایک مررسہ کی شاخ کے طور بر کرنے نہ میں دیا ہے۔ کرنے نہ میں بیا ہے۔ کرنے نہ میں نا درونایاب کتابیں جمع ہوئی تھی اور پیراس میں نا درونایاب کتابیں جمع ہوتی دہمیں لیکن سرکارخلدم کال کے آخری زمانہ میں کتابوں کی بڑی تعداد مختلف طریقوں سے تباہ ہوگئی۔

سلا واع میں سرکارعالیہ نے اس کواز سرنو مرتب فرماکرا کیٹ تقل علمه اور بجبٹ معین فرمایا ہرسال مفیدا ورکار آمدکتا بوں کا اضا فرہو تاریخ اسبے اور اس کے لئے ایک ہنایت شاندار اور وسیع عارت جدا گانہ تیار ہوگئی ہے -

احدود مملکتِ بجوبال میں سانجی اُنارقدیمید دعجائباتِ عالم اُنار قدیمیر کی حفاظت نفیش بائے جاتے ہیں۔اس میں ایک قدیم خانقاہ سبے جس کی تاریخ سنھلدی مسے شروع ہوتی ہے، مختلف زمانوں تصنعتِ تعمیر کے ہنونے بھی نظراتے ہیں اور ہندوستانی صنعتِ تعمیر برج بیرونی اِثرات بڑے وہ بھی نمایاں ہیں۔ یہ قدیم صنعت تعمیر کا بیش بہا نبونہ ایک عرصہ سے ابتر حالت میں تھا سرکارعالیہ نے اس کی درتی وقعیر کے بہایت گراں قدرا خراجا منظور فرائے اور اس کواس کی قدیم شان کے ساتھ ایک بہترین حالت میں کردیا ساتھ ہی سیاحانِ عالم کے لئے جواس خانقاہ کی زیارت ومعائنہ کے لئے آتے ہیں آسائٹ کا معقول انتظام کو اگرا۔

تحدیم ڈاک ٹنگلہ کےعلادہ ایک اور ٹنگلہ بھی تعمیر ہوا۔خانقاہ تک سطرک اور سیٹر ہیاں درست کرائی گئیں' اس کے محاذیب تالاب اور سبزہ زار بنایا گیا۔ اسٹینن سے دامن کوہ تک گراویلیا کے دو رُویہ درخت نفس کئے گئے۔

ملہ چڑکماس میوزیم سے دہ تقصدہ اس نیں ہواجس کو اس سے قیام میں محوظ رکھا گیا تھا۔ اِس کے اِس کے اس کا سان ختلف اسکولوں میں نتقل کردیا گیا -

سرکارعالیہ نے اس براکتفانیں فرمایا بلکہ بائیس ہزارسے کچھے نیادہ رقم اس کی تاریخ کہنے کے لئے منظور فرمائی جونہایت خوشنما بلاکوں کے ساتھ ارُّد و انگریزی میں ثمالیج ہوئی ہو۔ ادر اسس کے علاوہ متعد دمقامات میں دیگر آنار قدیمیہ کی حفاظت کا کام بھی شروع کیا گیا۔

## تعليم وال كي ترقى اورزاندادارات كاجرأ

اولکوں کے انتظام تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ سرکارعالیہ نے لڑکیوں کی تعلیم برجی توجہ کی اور متعدد مرارس جاری کئے لیکن صرف مرارس کا اجراکا فی نه تقا بلکہ اور بہت سی ضرور تیں اور اصلاحاً بھی مدنظ تقیس اس کئے زنا نہ تعلیم اور عور توں میں ترقی تہذیب و تمدن کی اشاعت کی خرض سے ایک نظام خاص کے ساتھ توجہ فرانی ۔

ایک نظام خاص کے ساتھ توجہ فرانی ۔

ابتداءً باقاعدة تعلیم کے دواج اوراس کی اشاعت میں جذر دجند شکالت بھی بیش ائیں ہماں نہ تو تعلیم سے نفرت می اور مرکار میں اور مرکار خارمی اور مرکار خارمی اور مرکار خارمی اور مرکار خارمی اور مرکار کے خارمی اور مرکار کے خارمی اور مرکار کے خارمی اور میں اور مرکار کے خارمی اور میں میں کا جماعی کے خارمی اور میں کا جماعی کے خارمی کا خوار بیا اور میں کہیں میں میں کا میں خارمی کا شوق خرور تھا اور جیند فاری دان خواتین بھی موجود ختیں سرکاری مدرسوں میں کوئی ترقی یا فتہ نظام تعلیم منطاع مرحق سے کیاری پر اور شک زیادہ توجم کھی ہوتی سے کہی جو خاص خاص اشخاص کے بند طبع مرحق سے کیاری مارک کوئی ویسسے شہیں۔ بازاروں میں اس کی کوئی ویسسے شہیں۔

سركارعاليه كوحبد بدمدأرسس كااجرا اوران دوقديم مديسوں كى اصلاح مترنظر لفتى يينائير

سله تسلسل قائم رکھنے کی غوض سے اس باب ہیں سرکا رعالمید کی دست برداری حکومت کے بعد کے ادارات کے قیام وتر تی کابھی تذکرہ ہے جوصف و بعد وحرکی توجہات کا اثر ونیتے بسیعے۔

مندنشینی کے تیسرے ہی سال سلطانیا اسکول جاری فرمایا - مدرسکہ وکٹوریوا ور مدرسکہ بقیسی ہیں بہت ی مال سلطانیا ووسرے مدارس جاری کئے -

مدرسه وکٹوریویں قرآن مجید' انگریزی (مُول کک) اُرْد و 'حیاب ' خاند داری کے سیاستھ دستکاری کی تعسیم جاری کی گئی ۔ ہید مدرسے عمو ماً غزیب لواکیوں کی تعلیم کا ہے جن کے کم پوش پورے مصارف مختلف شکلوں میں ریاست کی فیاضی سیضنظور ہوئے۔

ررئ لمقبیسی میں اُردو حماب کی تعلیم کے ساتھ علی طور پرچیزوں کی ترتیب اور صف ان کی ترکاری میں اُردو حماب کی تعلیم کے ساتھ علی طور پرچیزوں کی ترکاری میں اُنظام کیا گیا علادہ دو سے طلق اللہ اور کے تام لڑا کیوں کے وظیفے مقربہوئے۔

اید مرسان الرائی الم المرائی الم اور اله اور کر سرشته تعلیم سیلمی کیا گیامنظور شده مرسی ملی کیا الم المرائی الم اور اله اور کر سرشته تعلیم سیلمی کیا الم اور فران مجد با ترجمه کی تعلیم قرات کے الترام کے ساتھ اور مرسی المی دست کی تعلیم کا بحی الیک در حرکھولا گیا کا میابی کا اور ساتھی اجھا رہا۔ اور بہت تقویر سے عوصہ میں اس کی تعلیم کا بحی الله کی ایک شاخی کھولی جند تعلیم المانی کی تیشت سے کام کرنے لگیں سرٹر نینگ کی ایک شاخی کھولی جند تعلیم دسینے کے قابل کئی تاکر معمولی نوشت وخواند جانے والی عور تو ال کو محقول تعداد میں اساف بہیا ہو سبائے اور اس طرح ملتبی تعلیم میں اسانی ہو اور جوشکلیں معلمات کی کمیا بی سے میں وہ من جو بول اس درجیس منابین کی تعلیم کا اور ایک سال کا علمی کی اصولی اور تو کی تعلیم کا اور ایک سال کا علمی کی اصولی اور تو کی تعلیم کا دورال کا نصاب ضروی مضابین کی تعلیم کا اور ایک سال کا علمی کی اصولی اور تو کی تعلیم کا دورال کا نصاب ضروی کی ایک تھریکی افتاب سرکا عالیہ کی اصولی اور تو کی تعلیم کا دوراک کو تعلیم سرکا عالیہ کی ایک تھریکی افتاب سرکا عالیہ خور سے ۔

کی ایک تھریکی افتاب میں درج کیا جاتا ہے جو اسی مدرسہ میں فرمائی گھی ۔ یہ افتاب سرکا بھالیہ خوابیت کے لئے قابل غور سے ۔

"مجھے بیلے اس مررسہ کے قائم کرتے وقت یہی قِبتیں محوس مید دی تقیں ادرابھی تک میسری احسب مرضی تعلیم کی عام ان اعت نه موسلے میں مجی شکلات دربیش میں اگر استانیوں کی تعلیم کا انتظام میوتا ادر عمدہ نضاب تیار کرلیاجا تا قوبڑی حد تک میشکلیں رفع موجایتی تاہم مجوبال

میں مرارس تبرکے لئے منر بخش نے خوابی مرسے کی نو کیوں کوٹرینڈ کیا اور ایک حد تک اس میں دِقت نیس ہوئی۔

خواتین! تمام بینیون میں جو تورتیں اور مرد کرتے ہیں تاکمی کا بینیہ سب نہ یادہ شراف اور اعلیٰ سبے کیوں کہ اس میں انسانوں کو بہت سے انسانوں کی سیرت اور عادات واخلاق اور آئر وزندگی درست کرنے کا موقع ملتا سے لیکن افسوس سبے کہ استانی کا لفظ ہی حقیر سمجھ لیا گیا ہے اور شراف و درست کرنے ہیں حالا نگراگر وہ خواتیں جوزندگی و در میں تاب کی صروریات سے تنفی ہیں اور اُن کو وقت اور خرصت حاسل ہے اس بہت اور کام کو اختیا کریں کو وقت اور خرصت حاسل ہے اس بہت اور کام کو اختیا کریں کو وہ بی این بہنوں اور این صف کی بہت بڑی خدمت انجام دسے کتی ہیں اور وہ عور تیں جو اپنی مدد کو دہ بی ایک بہت بڑی خدمت انجام دسے کتی ہیں اور وہ عور تیں جو اپنی مدد کی سرحہ کی اُن کے لئے جو رہیں اس بہت ہو اختیار کرکے ہم خرما وہم نواب کا مصداق ہو کئی ہیں۔

خواتین! میں بہتی ہوں کہ جونصائی لیم عام طورسے زنانہ مدارس میں جاری ہے وہ ہا دی وہ ہا دی وہ کوی وظلی ضرور اور ہوں کہ جونما ہوں کہ ہوا کہ ایسا نصاب درکارہے جو تمام صرور آوں پرجا کی ایسا نصاب درکارہے جو تمام صرور آوں پرجا کی ہولیکن پیکام کا کسے حال ترین اصحاب کا ہے اورا ضیس ہے کہ با وجو دصر ورت مجھنے کے سلمانوں نے اس بیمطلق توجہ نیس کی ۔اب البتہ وئل سال کی کوششش کے بعد جیند کتا ہیں تیا رہوئی ہیں جو کھی تنیمت معلوم ہوتی ہیں مگر جب مک سلسلہ محمل مذہوجائے صرورت بوری سیس ہوتی تاہم جو کھی تیار ہوگیا ہے۔'

یهی خیالات سرکارعالیہ نے ختلف مواقع کی متعدد تقریر وں میں ظاہر فرائے ہیں اور مہنو زہمی تیں مسلمان عور توں کی تعلیم میں ہر حکمہ رونما ہیں ۔ اس مدرسیمں ایک بورڈ نگ بائوس سی قائم کیا گیا اور اُس کے تقریباً کا مصل و نصیة تعلیم

اس مدرسہ میں ایک بورڈ نگب ہائوس بہی قائم کمیا گیا اور اُس کے تقریباً کل مصارف صیغتملی کے ذِئمہ رکھے گئے۔

معرز وزمطرس كامعائم أو تحريكياكه:-

"اس مدرسسى سرم انى كس كى كبرى دليبي المراسط رياست كى كنده نونها لول كے لئے تعليم مافت اور تيز دار بيوياں جهياكر فيس بہت مفيد ہوگى اور اس اسكول كے افتتاحيں

ہر إنى نس كى مال اندلینى اس لحاظ سے اور بحبى زيادہ قابل قدر ہے كدرياست بلئے مبندوستان

میں اس مدرسہ کی کوئی نظیم لنی شھی ہے "

مجرار دو انگریزی کنظیں سُنانی گئیں سِیمیٹین کیاگیا اوراس دلجیب نظارہ کے بعبہ ہرکسلنسی نے انعاقب میں کیا اس دلی بیش ہوئی جو مڈل کے ہرکسلنسی نے انعاقب میں کیا یہ سب سے بہلے ایک جاگیردار کی لڑکی بیش ہوئی جو مڈل کے اس کوایک سے نداور مرصع نبنجیاں عطاکی کئیں دوسری لڑکی کوجواسی سال سکنڈ گریڈ مڈل میں کامیاب ہوئی تقی طلائی نبنجیاں مرحت کی دوسری لڑکی کوجواسی سال سکنڈ گریڈ مڈل میں کامیاب ہوئی تقی طلائی نبنجیاں مرحت کی

كُنين أوركير درجه بدرجه دوسري لركيون كوانعا مُقسبيم بوا-

تقیم انعام کے بعد ہراکسینی نے ایک ختصر تقریری جس میں لڑکیوں کے ان کاموں پر جو انھوں نے پردگرام کے مطابق انجام دیئے تھے خوشنو دی کا اظہار کرکے اُن کے تھے کو خوش کے ساتھ قبول کیا اور یہ ٹر بطف وزٹ گا ڈسیو دی کنگ" کے برجوسٹس گیت پر خست مدن کے ۔۔۔

اسی طرح سرکارعالیہ کی تقریباً تام ہمان خواتین نے معائنہ کیا ہے اوراپنی قبیتی رائیں رک میں

ریری ہیں-برجیبیب کنیا باط شالا ہنو دکی اوکیوں کا خاص مرسہ سبے بحب میں ہندی انگریزی

اورحساب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس مدرست کوسرکارعالبیر نے جن وجوہ سیختص القوم بنایا ہے وہ اُل ہی کے الفاظ . میں حب ذمل ہیں جن سے مذہبی روا داری کے حبذ باہ صِیحیحہ کا اندازہ ہوگا۔ "بندولوكيوں كے لئے جدا كانہ مدرسہ قائم كرنے كى مجھے ايك ع صبہ سے فكر ستى كيونكمہ میں اپنی رعایا کو ملا استیاز مذہبءزیز رکھتی ٰہوں ادر فی الوا قع کسی فرماز واکو زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ماہین مذہبی رواداری یا استیار کوجہاں تک ترقی واصلاح اورانصا وامن كاواسطه بع جائز ركح للكه برصورت مين ماوات فالمركحنا حياسيئ -إس المحص طرح سلمان الأكور كي تعليم مي مجية شفف ب أسى طرح بندو الأكبول كي تعليم به موانصاليان ہے اوراگرمیں خاص مزہبی ضرور توں سے مجبور مذہوتی تو کبھی جدا گاند مدرسے قائل مذکرتی اگرجیہ تعليم دونوں كے لئے ايك ہى بيايز اورط لفقه بريے كرج نِكمد ابتدائى ورجوں ميں مزہبى تعليم كاحقىد زیاد و ہے نیں لا محالہ دونوں کو ملاکر تعلیم نہیں دی جاسکتی لہذامیں نے اس سال برجبیں جہاں بگم سلم الله تنالی کے عزیز نام سے موسوم کرکے مبند واط کیوں کے لئے ایک باٹ شالا متأثم كياء

اور پھر ہندؤں کے قومی مرسحین سنوتامبر پاٹ شالاکی غریب بولکیوں اور لوگوں کے لئے (سأر) سالانه صرف وظالف کے لئے مفرر کئے اور ہندوعور توں کے جلسمیں اپنے خیالات اس طرح ظاہر فرمائے:-

"میں <sub>اس</sub> موقع برایک بات کهنا چاہتی ہوں جو مثا پر آپ کوبھیمعلوم ہو کہ اس وقت ہندوستا میں جہاں کہیں سند والاکیوں کے بابط شامے مدرسے اور میتی خانے انجی طرح جل رہے ہم اُن کے حالات جہاں تک میں نے دیجھے ہیں یہ معلوم ہواہیے کھور و س کی ہمت، نیافت ِ اور كوسشىش نے ان كو قائم كيا ا ور ترتى دى ہے۔ اكثر عور توں نے تواپنى زندگياں وقت كردى ہیں۔ یہ آپ کی بہنوں کی زندہ مثالیں ہیں اور مجھ اسید سبے کر بھویال کی سندوعورتیں بھی تیکی کے ان کاموں میں ایسی ہی ہمت اور کوششش کریں گی۔

میں انسی برائیوٹ اور قومی پاٹ شالان<sup>وں</sup>

وغیرہ کوبڑی عزت کی نظرسے تحیتی ہوں کیونکہ یہ اپنی قوم کی ہمدردی کا ایک بٹوت ہوتا ہی ادراس سے دوسروں کے حوصلے بڑ ہتے ہیں "

سل مررسهٔ اسلامبیم میدسیم اسرکارعالیه کوجهان اپنی قوم اوصنف کی دُنیوی ترقی مدنظرمی و اسم مررسهٔ اسلامبیم میدسیم افلاح آخردی کا خیال جی ایک لحمد کو خدا نمیس تقا اورچ نکدخود اعمال منرب کی بے انتها با بندتھیں اس سلے بهیشتور توں کی اس با بندی کی کمی کوافسوس کے محدس کیا اور اُس قدم منربی نزیم جو جر مسلمان خاندان کا ایک جو بر تقاضا کئے بوتا دیجیکر زیا دہ درخ ہوا - اِس احساس کی نمین زریجو بال کے تمام مدارس میں آئی منربی تلیم جو ضروری ہوتی سب لازی کردی اور زنانہ مدارس میں قرآن جمید ترجمہ کے ساتھ واخل نصاب فر فایالکین اس لز وم کا دار کو وسیح نمین اور صرف بلد کہ بحو بال تک محدود ہے ۔ پیسلام پیشہ حضور مید وصرفی توجہ کا جا ان مرسم کی اور زنانہ مدارس میں قرآن میں مزند ترجمہ کے باتھ دوخل نصاب فر فایالکین اس لز وم کا دار کو وسیح نمین موردی تصور مید وحد کے بحو بال تک محدود ہے ۔ پیسلام پیشہ حضور مید وحد کے بحد بال تعلق میں اور خوالی میں اور ذائبی موردی تصور می توجہ کی باز الله کی موردی تعلق میں اور خوالی سے میں اور خوالی کسالم میں ہوا کہ ایسا کہ اور جو کتا ہیں بھی اس وقت میں سرائی ابنی سے تعلیم کا آغاز ہو جا لئے میں درسے قائم می کر دیا جا سے بان موردی میں موقع بی خور توں کے ایک میسوط اور فرمنو تقریر موردی کا اسم میں امرائی کئی اس موقع بی خور توں کے ایک میسوط اور فرمنو تقریر فرائی جس کا سے جو سے موردی کی افتحال کی کئی - اس موقع بی خور توں کے ایک میسوط اور فرمنو تقریر فرائی جس کا سے درسے دیا ہیں۔ موالی گئی - اس موقع بی خور توں کے ایک میسوط اور فرمنو تقریر فرمنی کا سے دھیں۔ دیل ہے۔ درستوں دیل ہے۔

خواتین ؛ ہمآراسب کا بیھیدہ ہے کہ اس دنیا دی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہی اور وہ زندگی ایسی زندگی ہوگی کہ جس کی کوئی اہتا ہی منیں ہے اس زندگی کی تمامتر خومشی صرف ہارے اُن اعمال پر ہے جن کوہم اس دنیا میں کرتے دہے ہیں اور جن کوہم فرہبی اعمال

سله به مدرسا گرحددست برداری حکومت کے بعدجاری ہوائی تسلسل قائم رکھنے کی غرض سے اس کا تذکرہ باب ہذا میں مناسب نظراً یا اسی طرح مدرس صنعت وحرفت کی ترقی کا بیان سے - کہ سکتے ہیں گرمیں بھی ہوں کہ ہاری پوری قوم فرہی اکال سے روگرداں ہوتی جاتی ہے مردوں پر ایک ایسی حالت طاری ہوگئی ہے کہ جس سے اس بات کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے کہ گردوں پر ایک ایسی حالت کا از عور توں پر بھی پڑ راہے جس کو ہیں نے جائے ہیں خصرت کے ساتھ دیکھا ہے ۔ بھوبال ہیں اس اٹر کو پورے طور بچھوں کررہی ہوں۔ اور یہی وجر بھی کہ اب سے وسل سال ہیلے آپ کے طب کے طب کے طب کے مالی طور بچھوں کررہی ہوں۔ اور یہی وجر بھی کہ اب سے وسل سال ہیلے آپ کے طب کے طب کے مالی میں میں نے بذات خود فرہی تقریروں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ میں نے اکثر اس بات کا میں میں سے بندات خود فرہی تقریروں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ میں نے اکثر اس بات کا خوال کیا کہا ہم اور اس پر عور کیا ہو کہا ہوں کی تو لا محالہ سب ہے میں خور کا یہی نتیج ہے کہ اس کی ذومہ دادی ہما دی ہی منعف پر ہے کہ وکر نگر جب ان کی اولا دیڑھی ہی رنگ بڑ ہے گا۔ اب سے چوتھائی صدی سیلے عور توں ہیں بیک گونہ نگری ان کی اولاد پڑھی ہی رنگ بڑ ہے گا۔ اب سے چوتھائی صدی سیلے عور توں ہیں بیک گونہ نگری بابندی موجود تھی آگر جوان میں ضعیف الاعتقادی بھی تھی تاہم وہ روزے ناز دغیرہ کی بابنجی سالہ بابندی موجود تھی آگر باب اس ہیں روز ہر در کمی ہورہی ہے اور پخطرہ صاف نظرا رہا ہے کہ آئندہ نسل میں براکے بابندی موجود تھی آگر میں ان تی نہ رہے گی۔

مراب اس ہیں روز ہر در کمی ہورہی ہے اور پخطرہ صاف نظرا رہا ہے کہ آئندہ نسل میں براکے نام بھی مذہب کی خرمت باتی نہ رہے گی۔

ساج ہندوستان میں کہیں اور سی طبہ عبی عور آوں کی مذہبی تعلیم پر توجر نہیں کی جاتی اگر میں علم ارشا کخ اور صوفیا کے بڑے بڑے کے بڑے بڑے کو جود میں مگروہاں بہی سے پر وائی نظراتی ہے اور زیادہ افسوں یہ ہے کہ وہ قدیم تربت بھی مفقد و ہورہی ہے جواعال مذہب کی بابندی کی ضامن کئی یہ امر روز روشن کی طرح ظا ہر ہے اور کسی دلیل کامحان نہیں کہ وہنیا کی گاڑی بان ہی در دیہ ہیں سے بی موروم ہیں اگر ایک پہٹیر بکا رہوگیا تو ہی در دیہ ہی سے اس سے وہ مرد اور عورت کے نام سے موروم ہیں اگر ایک پہٹیر بکا رہوگیا تو نامکن ہے کہ یک طرح وں میں ہونی چہیں اور صلاحیتی جومردوں میں ہونی چہیں عورتوں کے المح کے مفروری ہیں۔

اسلام نے مردوعورت دونوں کومسا وی طور پراعمال مزہبے مکلف کیا ہے اور بہینہ عور قوں کے مساوی طور پراعمال مزہبے مکلف کیا ہے اور ہر نین انحنوں عور قوں نے ہرموقع پر اور ہر نین سے اسلام کی حفاظت میں بہی وہ مردوں کے سفا اسلام میں بھی حصر الیا ہے اسلام کی حفاظت میں بہی وہ مردوں کے

دوسنس بروسن ہیں۔ سیاسی خذشیں بھی کی ہیں اوران کے علمی کا رناموں سے تو الحُخ اسلاً) کے ادراق مزیّن ہیں وہ علادہ علوم کے تفییر صدیت و فقہ میں ہنایت کا مل گذری ہی جب س کا سلساہ جبر یرالت سے ہی قائم ہوگیا عقا خود کا شانہ نبوی سے اس کی مثال قائم ہوئی ہی ۔ المہات المومنین ادر بعض دیگر صحابیات سے بکر ثرت روائییں منقول ہیں وہ صاحب فتوی تھیں اور فتوے دیا کرتی تھیں ۔

ہہت ہی ایسی خواتین گذری ہیں جن کے درس میں علاوہ عور توں سکے بڑسے ہمتا زیالہ ہٹریک ہور توں سکے بڑسے متا زیالہ ہٹریک ہوا کہ تعین ۔ کویڑھا یا کرتی تھیں ۔

عهد رسالت ادرعبدِ صحابہ کے بعد حب کداسلام کا دائرہ دسیع ہواا دراسلامی فتوحات کا سیاب مشرق و مغرب کا کہ بینچا تو اسلام کی تام خوبیاں بھی اِن مالک میں بینچ ہی کہ سلما نون نے تلوار کے زور سے اکثر ممالک کومٹر کیالیکن اسلام نے اپنی تعلیم اسپینے اخلاق و محاسس سے دِنوں پرقبضہ پایا۔ اسلام ہمیشہ تعلیم اوراشا عب علیم کا زبرہت حامی رہا ہے۔ قرآن مجید کی تمام تر تعلیم علم "پرمینی ہے۔

چد رسالت سے تیرجب تک مسلمان عاصون اسلام سے آراست رہے علم کی انشروا شاعت اُن کا اولین مقصد رہا۔ آج اور پہ جعلمی فضل و کمال کا گوہر آبراہ ہے اُس کی یہ آب و تاب اسلام کی ہی رہین منت ہے جس طرح مسلمانوں کے زمان تحوی میں کی یہ آب و تاب اسلام کی ہی رہین منت ہے جس طرح مسلمانوں کے زمان تحوی میں مرزق تعین ہے کر روں میں علم کی گرم بازاری اور و فق تھی اسی طرح عور تیں بھی زلود کی مستق سے وہ ترنی اور معاشرت اور می مالک میں تعلیم عام بازی سے میں اور دو اور ن صنعت اس سے مہتم عدہ ترنی اور معاشرت اور کی تو تیوں میں برابر کی سٹریک تھیں ہے تلم امر ہے کہ کسی قوم کا تد اُن ومعاشرت اور کسی قوم کی ترقی اُنی و قت مکن ہے جب کرمردوں کے ساتھ عورتیں کی شریک ہوں کی پہنیں ہوتا کی جب سلمانوں کا دور تنزل شروع ہوا اور وہ اپنے عاسمین سے عاری ہو چلے تو اینے واس کا اطلاق مردوں کی بہنیں ہوتا افروں نے اسلامی تعلیمات کو پ بینیں بیتا والی دیا توسلامی و توقار میں بھی اندوں نے اسلامی تعلیمات کو پ بینے وال دیا توسلامی ورت دوتا رہیں بھی اندوں نے اسلامی تعلیمات کو پ بینے والی دیا توسلامی ورت کے مرتبراور وقار میں بھی

فن آناشردع بهوا اورعلم كا دروازه مي ان پربندكيا حاف لكايهان ك كريفه حصة قوم علم سي محروم بوكميا غير مالك كى حالت سيقطع نظركر كے حرف بندوستان پرہی نظر ڈالئے کہ اِس گذشتہ صدی میں عور توں کی حمالت کس حد تک بینج گئی گئی میں اورعلوم کا تذکرہ نہیں کروں گی صرف علم مزمب ہی کو کیجئے اس سیج خطابہدوتان ہیں با وجود مكيه برجكم نربي علم كا جرحيار بالرباح موسي علم مركز قائم بوسط ليكن عورتول كى نري نعلىم سيففلت بَرْتَى كَنْي - اورمىي كهور كَي كهربان ابِيحِجُرُا وراراد تاً ان كومز بهي علم سبع محروم کیا گیا کہ آج ہم کو وہ عورتیں جرتفیہ وحدیث سے واقف ہوں اس تعدا دہیں بہنیں مل كتير جن كاشمار أكليون برموسك - اگراس طبقرس مزمج تعليم مي موتى توجولا نمنبي نظراً يى ب نظونه اتى شايدان مى كى تربيت سے كھيے تواولاد يا بند مذهب ہوتى اور وه مذہب کی محافظ بن جاتیں کس قدر اضیس اورحیرت کامقام سے کہ ہاری صنف البيي ضرور ربقك ليم سسےاس قدر بے بہرہ ہو كە كروروں كى آبادى ميں حيدا فراد بھى نظر نرا لی اس سلط به مزرسه اسلامیه اس برسے نقصان کوسی نکسی حدیک صرور اوراکرے گا اورم كواميد ب كرمارى خواتين مربي تعليم حاصل كرف كوب فتلف طرافقي س أس كى اشاعت میں کوشش کریں گی اور زیادہ تر ہذاہبی معلّمات کے فرائض انجام دیں گی۔ اس میں شک نہیں کراس مریسہ کے ابتدائی انتظامات میں ضرور قبتیں ہوں گی اوراتبدا؛ دُرلیزمسلیم صرف ازُ دو زبان ہوگی۔لیکن رفیتہ رفیتہ فارسی اورع بی میں تھی اُنظام ہوجا سے گا۔

اس تقریر کے ساتھ مدرسہ حمید سیاسلامیہ کا آغاز ہوا اور ایک سال کے اندر اسیدسے زیادہ لڑکیاں دخل ہوگئیں لیکن بیابتدائی تعلیم کا درجہ تھا۔

سرکارعالب کے نا نوی تعلیم کا جرابھی ضروری تصور فرمایا کیونکہ ابتدائی درجر کی طالبات کے لئے کئی کئی برسس انتظار کی ضرورت تھی کہ وہ اس طلح نظر کرنیجیں اِس لئے سرکارعالمیہ نے اُن چید لول کیوں کا انتخاب کیا جفوں نے بول پاس کرلیا تھا۔ بھڑا نوئے لیم سرکارعالمیہ سنے اللہ کا مناکرہ کا مبارک موقع کے اجراء کے سلئے اعلی خرت اقدس فرما نرواسئے بھو پال دام اقبالہ کی سالگرہ کا مبارک موقع

اس کے بعدم مانوں کو کھی سائنیں کے بجربے اور کرشے دکھائے گئے۔

ایم سرکارعالی کا درس فرمی است البخان کا بہلاس دے کرائیس است علم کیل مسرکارعالی کا درس فرمی است علم کیل اسبی البخان کا بہلاس دے کرائیس اسبن علم کیل کرنے کا تاکید فرمائی اسبی ساحب دہ سلطان بیکی ماکید فرمائی اسبی ساحب ایسا نظارہ تھاجس نے فلف السخ سلطان بیکی رابع سلطان بیکی بھی مشرکی تھیں ۔ یہ ایک ایسا نظارہ تھاجس نے فلف السخ در ہوئی تالعم است فراموش منیں کرسکتیں کہ ایک طبیل النتان خاتون جس نے منصر شہود برجاوہ گردے ہی اور جس اور جس اور جس کی فرمت و دولت، افتدار وظمت کی اس وقت تاک فرم شربہاریں تکھی ہوں اور جس میں مربح بیسی برس کا بل چرشاہی رہ جی اہوا ورجس نے وہ چرشاہی خود اسبنے دست مبارک سے ایسائی خود البند (جس کو فطرت نے دوشن ضمیری، بیدار مغربی موسالوطنی عبیمی فات

که اقتباسس از دوکداد مرتبه لبقین بگیم صاحبه استانی مرکب جمیدیه -که سرکارعالیه کی مُصنّفهٔ کتاب- کامجموعہ بنایا ہو) کے سرمبرد کھ کراپنی زندگی ملک وقوم اور مذہب کی خدمت کے لئے وقت کردی ہوایا مجمع میں اُم المؤنین حضرت عائشہ صدلقہ ضی اللہ عہم بن اُم المؤنین حضرت عائشہ صدلقہ ضی اللہ عہم بناکی سنت کو اس طرح ادارے کہ طالبات کا ایک صلفہ ستاروں کی طرح اس کے گر دموا در وہ اُن پر ماہ کامل کی طرح صوفتاں موخوشان سرکارعالیہ کی شاگردی اور شبہزادیوں کے ہم بن بوخوشان صوب کی عرب بت ہونے کی عرب حاصل ہوئی۔

اس کے بعد جار لوگیوں نے ایک صف میں کھوے ہو کرسورۃ الناس کو قرأت او زون کا فافی سے تلاوت کیا اور میارک جلسختم ہوا۔

"وہ جاہل اور بے مُہزعورتیں جو وارت اور والی منہونے سے اپنے اور اپنے بجوں کے گذارہ کے ساتھ محتاج ہو کراپنی زندگی بے انہتام صیبتوں ہیں بسر کرتی ہیں در اسل سببت زیا دہ قابل رحم ہوتی ہیں اور ایسی عورتیں اس طبقہ ہیں اکثر الم نئی جاتی ہیں جن کے مردوں کا دارو مدار محنت ومزدوری یا ملازمت پر ہوتا ہے۔

ظاہر سے کہ مَر دوں کے مرنے یا نا قابل کار مہوجائے کے بعد کثیر العیالی کے سبب کوئی اور ذریعیہ روزی کمانے کا باتی نہیں رہتا۔ اس لئے مجوراً گرسنگی اور فاقد کشی ہر داشت کرنی بڑتی ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کی ایک نقسدا دکثیر یا توجرائم بیشہ ہوجاتی ہے یا فاقد کشی کی نصیبتیں اس کوموت کے کنارے کھینچ کرڈالدیتی ہیں۔

بحوبال بین بھی اس ملم کے بے نہز عود توں کی کمی دیمتی نیکن ان پر وہ معوبتیں نہ تھیں جو عام طور پر دو مسری حکد بائی جاتی ہوں ادراس کی وجرصر ف زنانہ حکومت کی فیاضی اور ہا انتہا فواب قد سید بیگیم اور والد کہ کمر مسر کار خلام کان کی وہ اعلیٰ اور شہور فیاضی ورحمد لی تھی جس کی یا دیم شیب باتی رسید گی مگر فقر و فاقد کو کسی فیاضی فیاضی نہیں دو کسکتی اور نہ دادو و دس من می اور دادو درسش دو اسلی معیبتیں جوافلاس کا نیتجہ ہیں ڈورکوسکتی ہے کیونکہ اس مسلی نیاضی اور دادو درسش می فیاضی اور دادو درسش

سے نوگ اپنے آپ کوخود کمتما اور اپاہج بنا لیلتے ہیں اور معاسش کا بارخز اند پر ڈالنا چلہتے
ہیں اور بہی سبب بھا کہ میں نے دیاست میں ایک بڑاگروہ اس قسم کی عور توں کا پایاس
کے مجھے خت ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اور اصلاحات کے ساتھ اس طبقہ کی بھی اسلاح
کروں تاکہ آسے دن کی صیبتوں میں کچے تو کمی ہو میں نے بھو پال کی الیمی عور توں کے لئے ایک
ایسا مدرسہ جس میں ضروریاتِ روزم ہیں کام آنے والی چیزوں کی شعنی کیم دی جائے
قائم کرنا کجویز کیا تاکہ وہ اس میں صنعت وحرفت سیکھ کر کھے نہ کھے ابنی مدرسکیں۔

یفراک واعلی حذبات ہمدردی دراس ورت خداوندی ہیں جن سے خوش قسمت مخلوق ہی ہمرہ مندہونی ہے۔ وقتاً فوقاً اس اسکول کو ترقی دی گئی اور کتا اکار میں الملحضرت فرما نروائے بحویال کی سالگرہ مبارک کی تقریب سعید برجہ دیرائے میں افذ ہوئی جس میں وسکا دی سے سلسلہ کو وسیع کیا گیا، نفت اسٹی، مصوری حینی و با پانی نفتی ولکار، جرطے کے کام، صابون و طرسازی تک وسیع کیا گیا، نفت اسٹی، مصوری حینی و با پانی نفتی ولکار، جرطے کے کام، صابون و طرسازی تک وسیع کیا گیا، نفت دی کئی ۔ سائی نفاک طربی سے خوش ایک خاص شعبہ کھولاگیا مختلف مدارس کی طالبات کے سائے حفظان صحت، بچوں کی خرگیری ، خانگی تیار دادی عام تندیسی ، گرل گائی ، اور ایم بولنس کا اضا فرہوا۔ یہ اسکیم قیام مندن کے ذمانہ میں سرکارعالیہ کے میش نظامتی ۔

یہ اسکول اور رہائیم سرکار عالمیہ کے اُن حذیات عالمیہ کے مظہر ہیں جن کو حضور محدو حہ لئے بایں الفاظ اِس موقع بینطا ہر فرما یا تھا:۔

کون آکار کرسکتا ہے کہ انسانی مصالب میں سے زیادہ صدیت افلاس ہے اور افلی مجی اس صنف کا جو بے کس و بے بار و مرد کا رم واس لئے یرب سے بڑی نکی ہے کہ ان کی مصیبتوں کو دُور کرنے کی کوششش کی جا سے۔

سله اگرجیسسرکارعالیہ نے ابینے زمارہ حکومت میں اس انسٹی ٹیوسٹن کے لئے گراں قدر امداد منظور فرمائی محق نمیکن اس کی تومسیع کے لیا ظاسے اعلی ضرت فرماز واسئے بھوپال نے اس موقع بیوکی وہزار رومبیر سالانہ کا اور اضافہ فرمایا۔ ان دادس نے کانی طور پر ترقی کی ۔ ہسٹاف کی عمدگی کی نسبت تو کچے کہنے کی خودت ہی نہیں کیوں کی سرکار عالمیہ کا انتخاب والطاف اور مینی قراد شاہرات اس عمدگی کے ضامن رہے طالبات کی تعدا دبھی کانی طور پر ترقی کرگئی ۔ وسٹکاری میں بہاں کے مدارس نے مختلف مائٹوں سے تمنے اورسندیں جاسل کیں ۔ وقتا فقتا ڈنا نہ فینسی بازاروں میں جہیباں قائم کے کئے گئے ان او کیوں کی دسٹکاری کی چیزیں کھی گئیں جو قبولیت عام کے ساتھ فروخت ہوئیں اور اسطرح ان اور کیوں کی دسٹکاری سے علی فائرہ بھی حاصل ہوا ۔ چہا خیسے اللہ عمیں زخیوں کی امراد کے سئے اور شاہ لئے میں اور ڈسے کے موقع برصرف مرک ہشلطانہ یہی کی لؤکیوں کے بنائے ہوئے سامان سے تیرہ میں وسیئے گئے ۔

ان مدرسول کو بهشد راست کی معزز بهان خواتین جو تقریباً برقوم و ملت کی ممبر بوتی بی اسے مداده طریقوں پرمعائند کرتی رسی تغییں جس سے معائند کا منشا بخوبی خالان و اسے الدیجی ان مہمانوں کے باتھ سے انعام بھی تھیں کرائے جاتے ہیں۔ اکشرخاص جہانوں کی آمدے موقع برخاص اہما م بھی بہرتا ہے۔ اسکول کی بڑتے تکف سے آرائش بہوتی ہیں۔ ایڈرس پنی مہرسے کی بڑت تعین سے آرائش بہوتی ہیں۔ ایڈرس پنی مارسہ کی تربیت بہوتے ہیں۔ اورو، انگریزی کی ظمیر نمائی جاتی ہیں۔ غرض ان تام باتوں میں مدرسہ کی تربیت بہوتے ہیں۔ اورو، انگریزی کی ظمیر نمائی جاتی ہیں۔ غرض ان تام باتوں میں مدرسہ کی تربیت مسلطانیہ اسکول کو معزز وزیر و الوں کے دل پر بہوتا ہے۔ ان مدرسوں کواورضوصاً سلطانیہ اسکول کو معزز وزیر و الوں کے استقبال کے متعدد مواقع مل چکے ہیں جن میں لیڈی خالی ان میں بروک کو وائر، ایڈی ڈیس اور سزنا کو و کے نام خاص طور پر قابی خالی میں در و کو یو، لیڈی سے میں اور وائر، لیڈی ڈیس اور سزنا کو و کے نام خاص طور پر قابی خالی میں۔ ان خواتین نے بہیشہ اسکول کی تعرف اور لوگیوں کی حوصلہ افرائی کے ساتھ سرکار عالمیہ بیں۔ ان خواتین نے بہیشہ اسکول کی تعرف اور لوگیوں کی حوصلہ افرائی کے ساتھ سرکار عالمیہ بیں۔ ان خواتین نے بہیشہ اسکول کی تعرف اور لوگیوں کی حوصلہ افرائی کے ساتھ سرکار عالمیہ کی اس فیاضانہ ہور دی کا اعتراف کیا ہے جوان سب نیا بی خصنہ کا سرختی ہے۔

مرکارعالیه کوان مدرسول کے ساتھ ایک عجبی شیم کانٹوق وشغف تھا اور حب ہوتھ ہوتا توسر کاری تقریبات میں ان طالبات کونٹر کی کرتیں ۔اور مجی خود بھی دعوت قبول فراتیں اور اوکیاں اپنی عقیدت و محبت کاجہاں تک مکن ہوتا پُرجِنٹس استقبال کی صورت میں ایک پُرلطف مهم نظاره دکھالیتیں مسرکارعالیہ تمام کا نہات سے ذاتی طور پر تعارف کھتی اور شخفت وعطوفت مبادل غرماتی میں تقیب اور مزصرت موجوده حالت بلکہ آئنده زندگی کے سود و بہبود کا بھی خیال کھتیں اور اس میں اگر صنرورت ہوتی تو اسپنے اور کو بھی کام میں لائیں۔ اور اس میں گرمنرورت ہوتی تو اسپنے اور کو بھی کام میں لائیں۔ دریارا وریاری نظام میں نظامیوں کے کومشسٹ فرا رہی تفیس اور مرادس میں نواکسیاں و تربیس

در بارا در بارای این در این در این مراد کا میرد ماه این سبیده اور مدارس می تربیون سے در بارا در بار دی تربیون سے در بارا در بارد در بارد در در بارد در بارد کا استحان لیا اور کیر مخصوس طور بران کی حوصله افزانی کے لئے ایک زنامذ در بارمنع قد فر مایا -

ا پی توعیت وظمت اور مقصد کی عمر گی و ایمیت کے لیاظ سے اس دربار کی مثال صرف کار عالمیہ بی کی ذاتِ اقدس سے اُن ہی کے دُورِ حکومت میں آبا کم جونی ۔

ایوان صدر منزل اگره پهینم اراست ربتها به ایکن اس روزخاص طور ریار استگی کی گئی بختی بست نبین اس روزخاص طور ریار استگی کی گئی بختی بست نبین بها قالین بنجیم بوئے گئے منظم بختی بست نبین بها قالین بنجیم بوئے گئے منظم نبین سرکارعالیہ کی طلائ کرس متنی اور اس نے برابر دولؤں طرف بنگمات خاندان مشاہی کا نبیشست بختی

برابر والی سفنشین کی محرابوں میں اور مین لیٹریز کے لئے اور دالا اون میں دیگر معزز خواتین کے لئے اللہ والی سفنشین کی محرابوں میں مدرسد کی اور کی استظام نیایت قریز سے کرمیاں بھیا تی گئے تیں سف بشین اور صدر دالا نول میں اور سددر اول کی کُرسی و بنملی شنبری کام کے غامضے بولے سہوئے گئے اور حکم کار سے سفتے مشرقی جائز الانوں پر بنایت تکلف کے ماتھ دلفی شمنط کا انتظام کیا گیا تھا اور انوان و انتہاں میزوں برخی گئی تھیں ۔ مرسہ انوان و دائرین کی تھا گیاں میزوں برخی گئی تھیں ۔ مرسہ کی طرف سے باریخ سو الو ٹیٹن کار ڈواراکین و معززین عہدہ داروں کی خواتین اور ایسین میڈیز کے نام جاری کئے گئے ہے۔

سرکارعالیجب ابنی کری پینکن بوگی و نهتم پدرسد نے اجازت حال کرکے مدرسہ کی سالاند ربورٹ ٹنائی ۔ دبورٹ ختم مہونے کے بعد سرکارعالیہ نے کرسی سے ایستا دہ ہو کرا کی بنایت مخصر تقریر فرائی گراس موقع کے لئے آیک اور تصبیح تقریر بھی ٹرتب بختی جس میں نتیجرامتحان پر مسرت ظاہر کی گئی عتی اور میندونضائے اور ترغیب وضرورت تعلیم نواں پرزور دیا گیا ہے اچونکہ آس دن طبیع مبارک ناس از بحتی اسس تقریر کو ایک خاتون نے ٹنایا ۔

تقریختم مو**نے کے بیٹر ت**ہمہ مدرسہ کے ترتیب سے الفام اینے والی لوکوں کوکٹر رہالیہ منابعہ عالم کا بربر اللہ مان میں الکہ استان الکر میں الفام این وہ میں الفام اللہ میں اللہ میں اللہ مان اللہ اللہ

کے حضورین بیش کمیا اور سرکار عالمید نے اپنے دستِ مبارک سے انفام مرحمت فرایا۔
تقبیم انعام کے بعد سرکار عالمیہ کل کے دوسر سے حصّہ میں تشریف سے کئیں اور تقول ی
دیر کے بعد اپنے معمولی اور سادہ لباس میں نہاؤں کے ساتھ سٹر کی سرویئی اور ہرای نہمان
سے عطوفت شالم بذاور الطاف خسروانہ کا اظہار کیا اور نہایت شگفتہ دلی اور اخلاق کے ساتھ

أن ستعليم وغيره كے متعلق بائيس كرئنس رہيں۔

طبی تعلیم دا مداد اورلی گی نیسر کورخلی سے الکاری میں عورتوں کوطتی امراز بیر شنے کے طبی تعلیم دا مداد اورلی گی کی سے ایکن عررتوں اور کچریت قائم کرنے کے لئے ایک شفاخانہ جاری کیا جو کامیابی کے ساتھ قائم سے لیکن عررتوں اور کچریں کی طبی امرا دی متعلق سکارعالیہ کی نظر بڑی و سیع سے تعلق ان مسائل پرصد باکتا ہیں مطالعہ اقدس سے گذریں ڈاکٹر اور اطبیا سے اکثران کے امراض برگفتگوئیں ہوئیں۔ بہت سے ایسے حادثات کا علم مواجوم محض عورتوں کی خفلت وجہالت اوراصول تیمار داری سے نا داقفیت کا نیجہ ہے اس لئے کیو کر مکن تھا کہ وہ دل جس کو اپنی صنف کی ہمدردی سے مت درت نے ملوکر دیا ہموان حالات سے مفسط ب نہو۔

یں نے جہاں تک عورکیا اس کی وجہ طریقہ تیار داری سے عام واقفیت ہجتیا داکہ

کولورب نے بجائے خود ایک متعقل فن بنا دیا ہے جس کوعورتیں با قاعدہ طور برحال کرتی ہیں
اور وہ اُمرا اورخوش حال آ دمیوں کے گوروں ہیں نرس کی خدمت بجالاتی ہیں اورجوں کہ
وہ اسی کے ساتھ اور دوسے زنانہ فنون میں دستگاہ رکھتی ہیں اس سلے اکثر بچوں کی بروش
و تربیت بجی اُن بی کے سپر دکی جانی ہے اس کے علاوہ تمام اور بین عورتین خواہ وہ سی درجہ
کی ہوں اس کام سے کچھ نرکھی واقف ہوتی ہیں اور بیرواقفیت زیادہ تران کی تعلیم کا نمینیجہ
ہوتی ہے اور المال مرتب کی لیطریاں اس کونہایت شوق سے سیکھتی ہیں لیکن مبند وستان
میں یہ قابلیت عقور ہے۔ مذیب اس فرنگ اسکول ہیں اور ندعور توں کی تعلیم اس ورجہ عام
اور ترقی پرسبے کہ وہ لبطورخو د واقفیت میدیا کویں اس سلے تیار داری کی خوا بی کا آخری
امران میں سے ج

طرنعة سے كى جاتى ہے۔

اسی اسکول کے ساتھ دائیوں کی تعلیم کا انتظام کیا اور ایک درجہ وکٹوریہ تعلیم کا تنظام کیا اور ایک درجہ وکٹوریہ تعلیم کا تعلیم کا میں ہوتا میں ہبت مشکلات بین آئیں۔ انتظام کی تو فر دی صرورت سی کیوں کہ ولادت تو روز ہی ہوتی ہے اور مشکلات بین آئیں۔ انتظام کی تو فر دی صرورت سی کیوں کہ دائیاں جرموروفی طور پر بیٹی کرتی ہی تعلیم کے لیے ایک عوصہ در کا دو تھا لہذا یہ انتظام کیا گیا کہ وہ دائیاں جرموروفی طور پر بیٹی کرتی ہی

روزاند لیڈی ڈاکٹرے پاس حاضر ہوکر کھیے زبانی تعلیم حاصل کریں اور اپنی لؤکیوں کو ابتداسے کلاس میں دخل کریں۔ یا بخ سال میں بہت ہی بیشہ ور دائیوں نے اس اسکول میں تعلیم حاصل کی ور کھیے سلسلہ قائم ہوگیا۔ یہ انتظام نصوف تنہر کے لئے کیا گیا بلکہ مفصلات سے بھی میپیٹے ور دائیوں کو طلب کرکے داخل کیا گیا تعلیم کے بعد دائیوں کوسند بھی دی جانے گیا اوغیر سندیا فتہ دائیوں کو کام کرنے کی قطعی مجافعت کردی گئی۔ اس طرح محتور سے حصر میں دائیوں نے جھی خاصنے سیم حاصل کرلی جن کو ما ہانہ دفا اُنون بی دیئے گئے۔

دائیوں کے امتحان میں ریاست کی لیڈی ڈاکٹر کے علاوہ انجیسی سرجن کو بھی ستریک کیا۔ برضلع میں اور ہر بڑے مقام میں گشتی لیڈی ڈاکٹروں کا انتظام ہوا جو عام حفظا بِ محت علاج معالجہ اور دائیوں کی گراں ہیں۔

دائیوں کے انتظام سے جس قدر فائدہ عور توں کو ہوا ہوگا اس کا اندازہ وہبی کرسکتی بر لیکن مردوں نے بھی اس انتشار سے نجات حاصل کی جو جاہل وائیوں کے باعث ہرگھریں پیدا ہوتا ہے یسر کارعالیہ اس تذکرہ میں فرماتی ہیں:۔

"مستورات بہند کونی الواقع جاہل دائیوں کے باکھ سے بھی کچیکم نقصان نہیں بینچیا اکٹر فہلک امراض محتوظ کی کوئی الواقع جاہل دائیوں کے باکھ سے بیدا ہوجاتے ہیں ادر بھیرتمام عمران کا ازار تکل بوتل بعد مرق والدت کے وقت اور نسانی امراض کے معالجہ میں ہوٹ بیار دائیوں کی سخت صرورت رہتی ہے "

اغریب بچوں کی پرورش اوران کی سحت کی نگرانی کے ملے سلالا انجوس افلیز مل الفلیز من الفلیز من الفلیز من الفلیز من الفلیز من الله اس کاستگر بنیاد رکھا اور وہ ان ہی کی یادگار میں بنایا گیا۔

ان انتظامت میں دُمتاً فوقتاً اضافے بیرے سینٹ جان اکیبولنس کے نصاب کے مطابق سیکروں کو لازمی قرار دیا۔ اور لیڈیز کلب میں ایک مُرّس اسکول قائم انبولنس کے نصاب کے مطابق سیکروں کو لازمی قرار دیا۔ اور لیڈیز کلب میں ایک مُرّس اسکول قائم کیاجس میں عور توں اور بجیں کی بہبودی کے کاموں میں فرسٹ ایڈوا کو جزء فرسٹ ایڈ ڈرملین ک بهم نرسک بوم بان مین ، جوم سنیڈین ، مرس ژبینگ اور طرفی کی کیم جاری کی گئی اور تقریباً و بی نصاب بختاگیا بوسینت نبان ائیبلنس انبوسی اسین کی انظین بازی شار کے مقرر کیا ہے بھراس کے استحانات کا باقاعد و السانہ کا شرفا اور الحینبی سرج ن شخن مقرر کئے گئے ان کا باقاعد و السانہ کا شرفا کے شہر کی خواتین نہایت سوق کے ساتھ کا بول میں عائدین وعہدہ واران ریاست اور شرفا کے شہر کی خواتین نہایت سوق کے ساتھ داخل ہوئیں اور ان کی قابل شیم کوستان الدام میں سینٹ جان ایمبلنس کی کونسل نے انڈین برائی میں انریز و الف میسر شخنب کیا اور السائے سے بطور اظہار خوست نوی اپنا بیخطی سے شیف کے ساتھ میں انریز و الف میسر شخل سے اور شرفا میں انہوں کیا ۔

ستشافاع میں أن كامياب خواتين كى تعداد مم يحتى ان ميں سے فرسٹ ايْرُوا أوحر اور مَّرْ لِيْنِ كَى كَامِيابِ طَالْبِاتِ كُومِينْتُ مِانِ ايميونِسْ سِيمِيْنِي اورمُرُفَيْكِ وسِيْحُ سَكِيرَ گرل کا کٹر کا نظام قائم ہواتو ای نظام کے انحت چند سال ہوسے کرمند وسلتان میں بھی پیٹرک شروع بهويئ سركارعاليه ن بحي اس كومفيد تحبيكه بعويال مين دائج كيا اليسكيني قالمُ موني تبس یں حضور محدوصہ نے ایک الحبیب تقریر ایر شا دکی جس کے اقتبار ات ذہل میں درج مسئے جاتے ہیں۔ان اقتراسات سے اس کڑ کے افادہ ادرسر کارعالیہ کی وسیع انتظری اور کڑ کے کی کامیابی کے متعلق ملبندا ورز ہر دست مشور وں کا بھی اندازہ ہوتا ہے میں کارعالیہ نے فرمایا کہ: -میں نے گول گانونگ کی تو کی کوجب سے کرسلی ہی مرتبراس کا نام زبان برا ایسے بنایت توجداور دلجینی کے سابع دیجھا ہے یہ ترکی حقیقت میں ایک ایسی مزوری جیزے کرج کوئی اولان کی صحت کوع نیز رکھتا ہو کا اور جس کی بیخ ہم ہشس ہو گی کدان میں ایک صبیح اصول پڑ حب اُئت <sup>و</sup> تېمت - باېمي تېمدر دي داتجاد و ارتباط پيدا ېو اوران صفات کواکي ضيم نظام کے تحت مين لايا مبائ توليقيناً وهاس تركيك كاخير مقدم كرس كا-بين في بعدرامكان البغضنفي مسأنس يرببينه عوركياب اورس ابيفاد قات فرصت بين تاريخ اسلام كالجعي مطالعه كرتى ري بہوں میں کہیکتی ہوں کرسلمانوں کے زمانہ عروج واقبال میں اور تود اسلام کے دُورِ اَغاز

ین سلمان عورتوار در بهاری صحابتا کرم فیایین جن عورتوں نے بهارے رسول مقبول سلم کا زمان دیکھا اور دسان کی ترقی میں کوششیں کیں اس مجا سند وم سند، بہادری و بمدروی میں ارتباط واقعاد مائی کی بکڑے مثالیں میش کی ہیں۔

خود مجريان كي الرميخ عور قول كي ان صفات سے مرتبی سيد ايران ميں على المرفيان گذراہے کوسٹران عورتوں کی سے بڑی توبیت یہ محی کدان ایر است قسم کے اوصاف موجود مون - بنوادين خلفاسط عباسيكي تام كنيزي سخدت درمست نيتي غيور ثالة تعيمور ميسكه بريني المنازي كالحام المستخ نورتون مشيشتنق متنا اوراس زمانيين بھی تالک ایشن بختیقت ہے کہ ملطنت ٹرکی کی حف ظنتہ ادرا تر کی ٹی زندگی ہیں جورتوں كايى زىردستان بى بىيان كەلغول ئەمران جاكسانى سانىيار، اوتلىول كىلاي كوفوجى ترميب ورو مسلين كرمائة الجام وإسرا فافسي ملان كروك اجنبى چيزىنيى سبى بلكدين تويكېتى مول كرين سرف اسلام بكه برزائه أى قومول كى ترقى مين عورون کی الخین مفات کاجلوہ نظراً تاہے لیکن حیر طرح کر فونیا کے تام کام ایک نما بطہ اور نظام كے سابق زن إرب ہيں اس طرح عور توں كے ان او مرا ف كونتو و خاا در مجلَّا ور منضبط كرف كے عندامول وقواعد كى ضرورت ب او يائي بنى ہوں كداسى ترقى كؤم گرل كالرك ام سے موسوم كركتے ہيں ميں في بااوقات عور كيا ہے اوراس عور كا ينتجبر تقاكر مدارس مجويال مير بواسط الكاؤث كراية يرف است على من كرل كالركونور اني راسئے سے ادرا ینے طرایتوں کے مطابق جاری کیا اور اس سے سی قدر وسیع معیار بر نواب گوهرتان میگم اور أن كی دو نول مجو بی بهنول ساحه دِنْ لمطان اور البینسلطان كی ترمیت جاری كى بد - ہادستھيو لے سے اسكول كى لاكمياں كويتر سية مس كر بن في دى اورجب اين قابل دوست من رير دُست اس بخريك كم متعلق تبادلهٔ خيال بوا توسيم اور زياده توسب ہوئی میں سنے براورہ میں مجی ٹی گئی میں اس سر کی کی کو دیجھا ہے اور مجھے سرت ہے کہ بزہائی نس مہارا مبرگیکواولی توجداور کجیبی سے وہاں کامیابی ہوری ہے۔ جهال کیسه بیری مسلم ایت میں غالباً مہند دمستانی ریاستوں میں بیروہ وہ کے موا آی

اوریں یہ کو بی جاری نہیں ہوئی اور اس لحافات بھویال کو ہم دوسرے درجہ برکہ ہسکتے
ہیں۔ لیکن ایک ایسے موقع پرجب ہیں آپ کی خوامن کے مطابق آپ کی کمیٹی کا پرلیڈیٹ بندا منظور کر رہ ہوں ہجنہ بابق آ زادی اور سفائی سے کہنا اور خاص طور نہیں رحم و او مستیکی کی توجہ ان برمبذول کرانا جا بہتی ہوں یہ تو کی جو ہندوستان میں شروع کی جا کہ من کی توجہ ان بوقت تک عام قبولیت اور کامیانی خاص نہیں کرسکتی جب آپ کہ ملک کے ہم وائی کے مطابق مذہو اور یہ اسلام جا حوالے کم کو اس موزوں ہو سکتے ہیں۔ وہ جبنہ بہاں آئے یوپ سے بہت مختلف ہیں اسکٹے جو طرفے کم وہاں موزوں ہو سکتے ہیں۔ وہ جبنہ بہاں آئے شہیں ہو سکتے اور ان ہیں ترمیات ناگز برہیں۔

میاں کے راسخ الخیال اور در پیمنیالات کے لوگ جو پلنے قواعد اور ہم وروائ کے إ بند میں وہ لفیناً ان اسریوں کو ملی سالہ جاری کرنے سے بھڑکیں گے ۔ آپ دھیں کہ تعلیم ایک الیا سئلہ ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوسکتا لیکن اگر سندوستان کی جدید تا ایک تعلیم یہ ایک تعلیم بیر آپ نظر کریں تو وہ بھی شکلات سے مورنظ آئیگی "

اس نے بور صفورِ مروحہ نے تعلیم نواں کی اُتبدائی شکلات اور کھیران کے صل کا تذکرہ کرکے ارسف و فرمایا کہ :-

"اسی سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کو بک کے اجرامیں کس قدرشکلات ہوں گی اگرمپروہ شکلات السی نہیں کدان پیغلبہ حاسل ندکمیا جا سکے ۔ تاہم بیقنی سبے کہ اور ب کی کلئیڈ نقل نہیں ہو بکتی ۔ ہم کو ابنے ملکی حالات کے کا قاسے صروری تغیر و ترمیم کرنی ہوگی اور اس طرح ہم ایک ترمیمی کی کامیا بی حاصل کرلینگے ۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی وقت زبان کی سبع اس کر کے تام اصول وقواعد انگریزی زبان میں ہیں اور پر زبان سہوزاس وسعت کے ساتھ دائی گرفتل ماوری زبان کے فائدہ حاصل کیا جا سکے اس لئے ہم کو ادمالہ وہ تمام اصول وقواعد سبند وسستانی زبان میں لانے ہو تگے ۔ لامحالہ وہ تمام اصول وقواعد سبند وسستانی زبان میں لانے ہو تگے ۔

اسی طرح اب ہم و سی تھتے ہیں کہ انڈین ریڈ کر اسس سرسائی اور مثیر نٹی اینڈ حب کلا ولمینے رلیگ نے بھی اپنے دائر ہ فیض کو اِن ترحموں کے ذریعیہ سے وسیع کرنا شروع کیا ہو۔

اوران رجموں کی بکثرت اشاعت ہے۔

میں اس تخریک کے بارا ور ہونے سے مایوس نہیں ہوں۔اس ہیں خرد قبولیت کا ما دّہ موجود ہے۔ کیونکہ دہ فی نفسہ مفید ہے۔ میسلمہ ہے کدار حیودت اور مرد کی جنس علی ہو ہے گرفردت نے دونوں کو ایک ہی نفس یا جو ہر سے بدیا کیا ہے اور دونوں کے لئے اشتراکوئل الزی ہے۔ وینا کا کوئی کام بغیران دونوں کے اتحاد کے انجام نہیں پاسکتا گویا دنیا کی گاڑی کار سے یہ دو پہنے ہیں اور جب تک دونوں گروش نہ کریں گے گاڑی نہیں جاسکتی اس لئے لا تحالی عور توں کو اس سے می تو کیا تاہیں حصر لینا اور اپنے آپ کو تیار کرنا ملکی بہو دی اور قوی ترقی کے سائے لا تحالی عور توں کو اس خسمہ مہدوستان کی الرکی ہیں بلیض قوم فوی ترقی کے سائے لازمی و صروری ہے۔ بلاس خسمہ مہدوستان کی الرکی ہیں بلیض قوم کی توجہات اور بالحضوص زنانہ کا موں میں نہائے شس میڈیز کی بڑج بن ہمدر دی وسر گرمی سے امراد کے کی توجہات اور بالحضوص زنانہ کا موں میں شہدوستان کی ان ہی خواہ نیڈیز سے امراد کے اس کا کا کا ظرکھنا صروری ہے۔ کی کامیا بی کے لئے عام خیالات ملکی ہوسہ ورواج اور آریان مرائع کا کیا ظرکھنا صروری ہے "

سرکارعالیہ نے اس تحریک کے متعلق متعد دکتا اوں کا ہضرف کنٹیر ترحمہ کرایا اور پہنیسہ اس پر نہ ا کہ

توحبرمبذول رکھی۔

عالی منزل کے پیفضاا وروسیع باغ میں طبنینگ دی جانی ہے اور منہایت کامیا ہی کے ساتھ ہے تارور مور ہی ہیں۔ ساتھ ہے ترکی بار ورمور ہی ہیں۔

اخىيىسى ئىرىسىل ف دىمىرالىپ تارىز كائب

یوں تو بھو بال میں سرکار عالیہ کی زنا نہ ہمدر دلوں اورعنا بیوں کی بہت سی یا د گاریں ہیں لیکن تام یاد گاریں ہیں لیکن تام یاد گارسے ۔ یہ یاد گاریم ہے ایک ماب الامتیازیاد گارہے ۔ یہ یاد گاریم ہے ایک ہر دلعزیز ملکہ میری شہنشاہ بھم کی اورین سیاحت ہندوستان کی یاد تازہ کرتی ہے جب کہ

وه سندا و مساوله می المحضرت ملک عظم کے بجراه بزمانهٔ ولی عبدی مبندوستان میں تشریف لائیں تخییس جضور سرکارعالیہ نے اس کلب کوعور توں کے لئے ایک بہترین زنانہ سوسائٹی کے توسر مرایا۔ برقائم مسندمایا۔

ت سرکارعالیه عرصه سے ایک ایسی سوسائٹی کی ضرورت محسوس فرماتی تھیں جبیا کہ خود فرماتی ہیں:۔

"بيامرسلمه سيح كمبنى نوع النان كى ترقى و شائستگى كابهت كمچه اتضار عده صحبت اور شاكسته موسائلى بهتر بوگى اسى قدر و سيع الخيالى بديا به كى اور يهى دسيع الخيالى بديا به كى اور يهى دسيع الخيالى بديا به كى اور يهى دسيع الخيالى بديا به كى اور كى موسائلى بين او ب الخلستان ميں بھى تھوڑ سے والى كى خواتين كونها" كى سوسائلى بلا ياں قدر فوائد حال بي تبہتى سے سند وستانى عورتیں جو ناتعليہ سے سبے ببرہ بين إسليم سوسائلى دسيائى دسيا بھى محروم بين ميں نے سوسائلى دسيو كا لفقدان بين إسليم سوسائلى دسيا كى قوائد سے بھى محروم بين ميں نے سوسائلى دسيو كا لفقدان يوں اور بحق محروم بين ميں نے سوسائلى دسيا كى لافقدان كى كرويدہ بين اوران كى نسلوں برلطور ور شركے اس كامراب ني تجم مرتب دو اجاب كى كرويدہ بين اوران كى نسلوں برلطور ور شركے اس كامراب ني تجم مرتب

عجر حب من المائع میں صفور میرو صربیسس موصوف سے اندور میں ملیں تو یہ خیال اور مجانج ہے ہوگیا اور ان کے نام سے اس سور انٹی کو منسوب فرمایا تاکہ اس سے عور توں کے تمدن و معامقر میں جبر تی ہو اس میں اس نام کی برکت شامل ہو اور تا ہشہ خواتین بجوبال کے ولوں بران کا نام نامی عزت و محبت کے ساتھ منقوش رہیے۔

سکرکارعالیہ نے اس کلب کوعالی منرل میں قائم کیا جو دولمبقوں میں قسم ہے اور ب میں مجبو بی حجبو بی اور بھی بہت سی عارتیں ہیں حجنوں نے مجموعی طور برعارت و شاندار بنا دیا ہے۔ صحن میں شنیس ، کرو کے ، مبیٹر منٹل کے لان اور خوش منظر قطعات ہیں جن کی حمین بہت ہی کی گئی ہے۔ ینچے کے طبقہ میں او پنجے او پنجے درخت ہیں۔ حیلنے بچرلے او بختلف قسم کے کھیلوں سے لئے وسیع میں دان ہیں اور کے طبقہ میں ایک بڑی فراخ بارہ دری قبر مرکے میا ان سب

آرامستهب-پرده کے لئے اوغی اونی دادای ہیں-

أكرحيكك شنافاع مين قائم موكميا مقاليكن اس كافتتاح كى باضا بطريسه من الله رمیں لیڈی منوکے درت مبارک سے اواہوئی۔اس موقع برطب خاص طورسے اراستہکیا ب اٹھاا ورشرقی و عزبی آرائش کی ترکریب نے ایک عجمیب نظارہ پیداکر دیا تھا۔

لیڈی منٹو کے لئے باغ کے ایک گوشمیں ایک زیفتی شامیانہ جارسونے کے ستولو یرنصب کیا گیا تھا اوراس شامیا ندمیں لیڈی موصوف آورمسرکارعالبیرکے لئے جا ندی کی کرسایں تحتیں اور بہانوں کی کرسیوں پر زلفتی غاسٹیئے پڑسے ہوئے سکتے ۔جا بجار و شوں ٹریجبٹڈیا کٹان اور كوريب منهواس أرطب ستق محيالك رينسر مقدم كفنهري كتب أويزال ستق وكتورير گراس اسکول کی لواکیاں فیروزی ایاس پہنے قطار با ندھے کھڑی تھیں تاکہ لیڈی صاحب کی

تشریف آوری پرترانهٔ خش مدید اور دوسری جیزن گائی ب

پہلے ایڈی منوصا حبر مدیث سُلطِ انیمی تشریف کے میں۔ وہاں سے فارغ ہوکر اپنی صاحزادی لیڈی المیری اوربیشیرہ کاؤنٹس آف انگریم کے ساتھ کلب تشریف لائیں مینیڈ نے بھو بال انتخم (بھو یال کا قومی گیت ) بجانا مشروع کیا بمعرز مہمان ومیزبان درواز دیروطرسے ار کرمصنوغی محراب کے محرب جہاں ۔۔۔۔ سبکیات خیرمقدم کے لئے جمع تھیں۔ ان سبحوں سے تعارف اور آیک دوبالوں کے بعد اُکے طربین اورایک مقام بیعطیر کم صاحبہ كالرى تقين جنون في بروگرام بيش كياريمان سے آہة آہة شاميان آگ آئيں سكر طرى اور مجالون سے تعارف کے بعدایتی کرسی بیٹیگئیں - وکٹوریداسکول کی لوکیوں نے ترانہ اور ترقیم کاگیت گایا ۔اوربعدازاں لمہنستارہ ٹے قواجئوت بھول ٹکے مہوسے زرین ہار کینائے ۔ بھر سکرٹری کلب نے بنایت خوبی اور شاہیتگی سے ایڈ رس ٹیھا اور لیڈی منٹو نے جابی تقریر كى جن كار جمة عطيه تكم صاحبه ك مستايا-

اس کے بعدر سے افتتاح اواکی تئی اور کلب کے کمرہ میں سب جمع ہوئے بنو آئین کا ہراکسلنسی سے تعارف کرایا گیا عطرگلاب الانجی سے تواضع کی گئی سیکر ٹیری صاحبہ نے ہرالمنسی اورسرکارعا لیدکوگوسٹے کے ہار بینائے اور تھے رسب مہانوں کونشیم کئے مسرکارعالیہ نے ملکہ وکٹوریر

آئجانی کام قع اپنی مرحومه والد که اجده اورنانی صاحبه کی تصویری دکھائیں جواس کمرہ میں ویزال محتیں ۔ ہرمیز برکھی نظیرسالان تفریح رکھا ہوا تھا کہیں رسائے کہیں اخبار 'کہیں بنک بانک کہیں ویک کھیں اخبار 'کہیں بنک بانک کہیں ویک کھیل عرض کہ دھا کمرہ اخلیں جزوں سے بحرا ہوا تقاجی سے کلب کی بیٹیت ظاہر ہوتی تھی بھیرتے بھرا تے سرکارعالیہ ایک میزکے قریب اکمیں اور (ہربانی کنس) میرونہ سلطان شاہ بانو سکم صاحبہ اور جبیں جہاں بگیم صاحبہ (مرحدہ سے فرمائٹ کرکے انگریزی میں ظرعو ائیں ۔ ان دولؤں نے اسی خوبی سے بڑھا کہ ہراسلینی منتج ہوئی سے بڑھا کہ ہراسلینی منتج ہوئی ہیں۔ روائلی کے دقت اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی نقشی تصویر لیڈی المیرٹ کودی اور دبیری دستری دستری دستری کودی اور دبیری دستری کی مولی تھاتھ دیا ہے۔

دوسل میکلب صرف خواتین بھوپال کی کیجیدیوں کاہی مرکز نہیں ہے بلکہ وہ خواتین جو سرکا رعالیہ کی جانہ ہوں ان کی جی بیال کی کیجیدیوں کاہی مرکز نہیں ہے بلکہ وہ خواتین ہو سرکا رعالیہ کی جان ہوتی ہیں خواکہی قوم اور فرمیب سے تعلق کی تقی ہوں ان کو بھی بیال کیبی کا بڑا سامان منتا ہے اور متازخواتین توضیوسیت سے اس کلب میں موجو ہوتی ہیں تمام ولیہ لیا اپنے ہم کی سکھیات جو بھوپال میں بہان ہوئیں اس کلب میں بھی تشریف لا تھی ہیں کی زنانہ جلسے جرخاص تقریبات کے سب میاں ہوتے ہیں۔
تقریبات کے سب میہاں ہوتے ہیں۔

سرکارعالیدگی سال گرد کے دن توخاص دھوم دھام ہوتی تھی۔خاندانِ شاہی کی گمیں ا در گرمتار خواتین کی طرف سے اسی کلب میں پار میاں بھی ہوتی ہیں -

قومی و کلی جلسے اور غالبًا ہندوستان بحریں اس شراف مقصد کے لئے یہ پہلا زنانہ حلاب میں ملم ہونوں میں کا جلسہ ہوا
حلب رفقا کے لیڈی ارڈنگ نے ترکی میٹیوں اور بواوس کی امدا دے لئے ہوئے کی کی کئی اس مقا کے لیڈی پر کئی مقدار میں جندے جمع موسے جنگے ظیم متروع ہونے کے قوت کی تائید میں جلسہ کیا گیا۔ اور کا فی مقدار میں جندے جمع موسے جنگے ظیم متروع ہونے کے قوت بحق میں اس جنگ کے وجہ و اسباب بریجت اور مخالف امور کے بیان کرنے کے بعد منبد وستانی سیا ہیوں کی ہمد دی و اعانت کے حبذبات بیدا کے جنائی امداد میں اس کلب نے معقول حصہ لیا۔

حوری منافلہ کے آخری مفتریں اس مقصد کے لئے آیب بینا بازار قائم کیا گیا تھا جس پ

پیره بین میں ۔ زناذر مصنوعات کی متعدد نمائشیں اس کلب میں منعقد ہوئیں۔ ہفتہ اطفال (بے بی دیک) کے جلسے بھی بیہیں ہوتے ہیں گریا ہترہم کے زنانہ حلبوں کا مرکز اس کلب کو بنا دیا گیا۔ ان مضاغل اور حلبوں کے علاوہ و تتا فو تتا خوتنا مضامین پر تقریری بھی ہوتی ہیں۔ سرکارعالیہ توعمو ما مقاصد و مسائل نسواں پر بیاں معرکته الآرا تقریری فرماتی تحتیں۔ مزید ہیں کے متعلق تو نیز مہیدی تاکہ برابرایک سلسلہ قائم رہا۔ ہر ہائی نس جناب ہمیو نہ سلطان شاہ بالو بیکم صاحبہ کی میروجنی نائی تروی ہوتی ہیں جو ہر کھافا سیط بھی ایمان تقریریں کیں۔ عام خواتین میں شوق بیدا کہ نے سروجنی نائی قواور دیگر متاز خواتین نے بھی بہاں تقریریں کیں۔ عام خواتین میں شوق بیدا کہ نے

ان تقریروں کامجموعہ میں الجنال کے نام سے شایع ہوگیا ہے۔

مہ ۹ کے لئے کئی مرتبہ تقریر وں اور صمونوں کے مقابلے بھی ہوسئے اور کامیاب خواتین کوالغامات عطاكم شخر

حفظان صحت پرورش اولاد اور دوسری ضروریات کے متعلق معلومات بم مہنجانے کے ليُ ليدي واكثر وقتاً فوقتاً ليكيريق بي اورايس ميكيرون مين ممرخواتين كي متركت لأزى قرار

سرکارعالیہ نے براہ شغفت کلب میں مرس ٹریننگ کلاس نجی حباری فروا جس کی قوت وضرورت خود ائس کے نام سے ظاہرہے۔

اس کلب کی ممبرخواتین کے لئے خواہ دہ کجا ظامات وٹروت کسی درصر کی کیوں منہوں لازم کر دیاگیا ہے کہ جلسوں میں ان کا لبامس سادہ رہے خود مبگیات محترم سادہ وضع کمیتی ہیں اور بطيحكفانه مرتاؤر متاسحه

سركارعالىيەنے اس كلب كومرف تفزيح و رئيسي كا ذريبيرنبيں بنايا بلكه علاً عورتوں كى ايك مفيدسوسائمي بنانئ اورتمشيه اس خيال كوظا هرفراً يا-

جۇرى كالكاء مىں جب الىھارىيى سال كرە جكوس كے موقع برخوا يتن كلب نے ايڈركيس بیش کیاہے تو اس کے جاب می حضور مدوحہ نے اپنی تقریر میں اسی سوسائیٹریوں ادر کلب کا صل مقصد خواتین کے ذہرت میں کیا تھا کہ :۔

خاتین اعمدہ سیسائٹ بہشہانسانی اخلات کوجلا دیتی ہے اوراگراسی کے ساتھ تعلیم بھی ہوتو نوڑعلیٰ نور مرجانی ہے میں خو دمسوس کرتی ہوں کہ اس کلب نے آپ کے گردہ میں ایک طلیم تغیر سیدا کردیا ہے اور مجھے کوئی سٹ بنہیں ہے کرخواہ رفتارتر فی تیزنز ہولیکن اس سے ایک حد تک توده اغراص لیوسے ہورہے ہیں جواس کے قائم کرتے وقت قرار دیئے سکے سفتے اس بات كوم كهي تعبي تعبيد لنا منيس جاسيئ كركلب اورسوسا ئيشيال عموماً كسى اصلاح ياتر في يكي اورعد مقصد كلئے قائم كى جاتى ہيں اور وہمواً ستريفا ندمقصد موت بين كيكن أكراس كونود ونائش فين وخورمني كامركز نبالياحاسك تووه مقاصد لورك نبيس بوسق بلكه برعكس تالئ تطقة بی یا اگر صف سیرو تفریح کابی مقام قراردے لیا جائے اور اس میں ہمدروانہ کاموں کے متعلق تبادلهٔ خیالات نهٔ میاجائے یاکوئی اور تقصد مینی نظر ندر کھاجائے تو وہ تضیع اوقات کی علمہ موجاتی ہے '' حقیقت میں کلب کی یہ دلجیپ زندگی ہجائے خود ایک تاریخ کھتی ہے اور سرکار عالمیہ کی مماعی جمیلہ کی مہترین یادگار ہے۔

## خائش مصنوعات خواتين ببنيد

مارج سي الناع مين الناع مين مركار عاليه نے خواتين مهند كى ناكش معنوعات قايم فرائى جس توعليم وتر بيت خواتين كي بهترين نتائج مين شاركيا جا تا ہے اورخوائين كواپنى هنرمنديوں اور دتكاريو كوخش ليقگى اور وقعت كے سائھ پېلك بين لانے اور مذھرف اپنى مفيد منت كى داد لينے لمكم مقول قيمت يا نغام حال كرنے كابهترين موقع حاصل ہوتا ہے۔

اگرچاس سے بیط عبی مختلف صوبوں میں جنائٹیں منعقد ہوئیں ان میں زنانہ مصنوعات کو بھی جگہ دی بئی اور جند سال تک ال انٹریامی فران انگلو اوٹٹیل ایچ کینٹ کا نفرنس کے ساتھ ہم دنانہ نائٹ سے الدی الشرسلمان خواتین کی صنوعات تک محدود بھی لیکن بیتام اقوام مندکی زنانہ مصنوعات کی بہلی بین الاقوامی نائش می جس کی بنیا دبھو بال میں سرکارعالیہ کے دست کرم نے قائم کی ۔

اگرچه ناکش کا علان دہشتہ ارصر ف چند اقبال دیا گیا تھا اور میہ مت ایک عظیم اشاکائن کے سلنے باکس ناکانی تھی لیکن بچر بھی جو کامیابی ہوئی اس بچس قدر حیرت کی جائے کہ ہے اصل وجیسر کارعالیہ کی امداد وامانت اور ہر ہائی نسٹ میمورڈ ملطان شاہ بانو بیکم صاحبہ کی توحیہ تھی جو منتظم کمدنلی کی رہے یونے منتخب ہوئی تھیں۔

جاعت منتظمة مي مختلف فومول كي خواتين شامل تقيس اورسب نے بوري لجيبي اور محنت و كوسٹ ش كے ساتھ كام كيا- نائش مالی شزل کی شاندار عارت میں منعقد ہوئی متی جوابی مجبوبی عارتوں جمین بندیوں اور آ، انتشس سے محمل ہے۔ اس پر روشوں کے گرد دیکارنگ کی حبنڈیاں ہوا میں اہراتی ہوئی انتصاب کی خاندے کیولوں کی ملیس منظر کو بہت ہی دلحب بنار ہی تحقیب عارت اور اس کی آرائش کی اسٹے خود نظر اور دہاخ کے لئے فرحت افز الحتی ۔ اس جرب ملیقہ و نفاست سے اشیار ماکشش کی آرامست کیا گیا تھا وہ اور بجی دلفریب نظارہ تھا۔

امشیارنائٹن کی تعداد (۱۹۲۷) تھی اور یہ تعداد (۲۹۷) مقامات سے موصول ہوئی کا اس تعداد (۲۹ کا مقامات سے موصول ہوئ تی اس تعداد میں ۲۱ مدایسس سے حب میں تین مررسے بلد کا مجھویال کے ستھے۔

ان جیزوں میں خود سرکار عالیہ اور مگیات کرام کے علاوہ ہر آئی نس مہاراتی گوالسیار عناب نازلی نوعیہ مگی صاحبہ زمسنگڑھ جناب نازلی نعیہ مگی صاحبہ زمین کی صاحبہ نومیں کے بیار نی صاحبہ ہار اور رانی اندر کنور صاحبہ کلبرگری چیزی استیازی حیثیت رکھتی تھیں۔

مصنوعات کے ساتھ الیی ترکاریاں اور بھول بھی رکھے گئے سکتے جوخاص باغات بجوال کی پیدا وار سکتے تاکہ عور توں کواپنے خانہ باغوں، پائیں باغوں اور گھرکے اندر کی آرائشس تی ترشیب واسل بہو۔

اس ناکش کے علاوہ متعدد میں خواتین و مدارس بھویال کی مصنوعات کی مقامی نمائش کے علاوہ متعدد میں ہونا کی مصنوعات کی مقامی نمائش مقامی نمائش مقامی نمائش ہوئی تھی جس میں سنم ہومفقی است سے بکثرت است یا و خال مؤمی سرکارعالیہ نے اس نمائش میں بیائے تمغوں کے مہنایت فیاضی کے ساتھ نقد الغام عطافرائے۔

اسى كسلى مضامين كالتحان عت المرهي بهوا أوركاسياب فواتين كومعقول الغيام دا كيا-

جدينظت محكومت

سرکار عالیہ نے سال ہے جا ہوں بیر مظامت المور پیغور و بحث فرانے کے لئے ایک بلس برنام ہشیٹ کونسل قائم فرادی بحق جس میں دونوں صاحبزادے اور آگئی جمدہ داران ریا مظرید سے تاہم ہام تر ذمہ داری ذات اقدس ہی رچتی اور آگئی بیع طریقہ پرمشورہ کی آئیت کاز بردست احماس دریال طبع جمہوریت کی طرف تھا گراس احماس دریالان کے مطابات سوناز ہی میں مدالات ملک کے لحاظ سے نظام حکومت قائم کرنا بہت تی ہجیدگیوں اور سکلو کا بات ہوتا اس سے تاہم کا نظار تھا ۔ چنا خیر ۲۲ سال کک بغض نفیس صحنت انہاک کے بعد جب وقت آگیا تو سلالات میں سرکار عالمیہ نے نظام حکومت میں تبدیلی فرادی -ایک مجلس ہے کہا ہے کہا تھا میں میں با پی خمبروں کو مختلف تحکمات قولین فرائے اور خوداس مجلس کے صدر ہیں۔

وضع قوانین کے لئے محلِس واضع قوامنین قائم کی حب میں سرکاری عہدہ داروں کے ساتھ

بِبلِك و بذرَ بعيرانتخاب ِ نايندگِي كاحق عطاكيا گيا-

بن اگر دیسرکار عالیہ کے پر حکومت میں تحلیق واضع قوانین کا افتتاح نہ ہوسکالیکن مئی سلالا ایم میں سلیط کے دقت ایک سلالا ایم میں سلیط کونسل کا افتتاح کیا گیا۔ اس کونسل کے افتتاح کے دقت ایک مخصر تقریب فرمایا:۔

تر تیجے ہیئے۔ منشا و رحد حرفی الاص پر دلی عقیدہ اور دلی تین رہا اور ہی ہی ہی محقیدہ اور دلی تین رہا اور ہی ہی محقیدہ کر میں نے حکومت کے دوسے ہی سال باوج دیکہ بہت سی شکلات کا احتال مقااصول وزارت کو بدل دیا اور اپنے نظام حکومت ہیں منفورہ کو ایک ضروری اور اہم ہز وکی تیسیے شامل رکھا۔ اور مہینے ختلف شکلوں ہیں عامتہ فرمہ دار عمدہ داروں اور ضرورت کے کا فاسے رعایا کے با امر افرا دسے منفورے حامل کے لیکن اب اس منورہ کو ایک وسیع اور آئین صورت ہیں کا علان ہز راکل ہائی ن

پنِس آف و لیزی تشریف آوری کے موقع پر موجیا ہے اور آج اس کونسل کا باضابطر افتتاح کر تی موں مجھے قوی ہمید ہے کہ یونسل کا مل صداقت ضمیر کے ساتھ میری امیدو اور عام کہ رعا ایک توقعات کے مطابق اسپنے فرائض کو بوراکر سے گی "

اگرجنظام عدالت کی عمر گی بر استراس از کرد نظام عدالت کی عمر گی بر استراس از کی کورٹ اور جرفت کو نسل کو نیام کی کرد نام کا در جرفت کو نسل کو بی فرمان شاہی کے ذریعہ سے قائم کیا۔

میں سرکارعالیہ نے بائی کو رف اور جرفت کی تقریب افتتاح کیا جرابینے عدالتی دقالونی اوصا بائی کورٹ کے افتتاح کی تقریب افتتاح کیا جرابینے عدالتی دقالونی اوصا میں استینی میں اور چینیت فتن کے تام دنیا میں شہور ہیں۔

افتتات کے وقت ہز اسلینی نے ایک بلیخ ایڈریس ارشا دکیا جس میں سرکارعالیے انصاف و نظام معدلت کے متعلق کہا کہ:۔

الروريد الريك كى تقرير كا اقتباس كانفام وطريقة الفيان اور الكستان اور الكستان اور الكستان اور الكستان كونيد فراكد النهى اسول يرجو بال بالئ كورث كوقائم كيا- يحقيقاً اس طريقه عدل ونظام الفيان كي خبيول كانترن سيح جمديوس كي خبيول كانترن سيح جمديوس كي خبيول كانترن الموسية وه نظام سبع جمديوس كي عظر بإت اورتد وين ارتقاكا نيتجرب -

یور ہائی نسٹ کی بیدار مغزی کی بیر نہایت روشن دلیل ہے کہ آپ نے مشرقی زمین میں عمد ہنز کی عید پر کی کامشت کی اور مغر نی خصوصیات کا مشت کے لحافاسے زمین کو تیار کیا سے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یور ہائی نسس انصاف و معدلت کو نظم ونسق کی بنیا وہلی سمجستی ہیں ۔

میں علوم کرکے میرادل بے حدمسرور موتا سے اورسیسے وہاغ میں ایک اسدافوا کیفیت پدا ہوتی ہے کہ اور ان کانس سے اپنے ان کورٹ کا نظام اِس طرح برتا کا کم کیا ہے جس سے کرتے اور مغیر کے مائد اپنے فیصلے کریں گے اور مغیر کسی کے خوف اور خیال

خرمشودی کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے .... بیں اور ہائی سن کو اس اللہ کی کا مول میں اور ہائی سن کو اس اللہ کی کا مول میں ایک سنے ہوں جان اصلاحی کا مول میں ایک ہدے ویود ہائی گئیس کے زمانہ سمکومت کوخاص امتیاز سنجیستے ہیں ۔
مجھے بقین سے کر بھوال کا یہ مالا کو رٹ ایک محتم کی طرح میں الاکٹن کے جکہر میں ا

مجھے لیتین سبے کر بھو بال کا یہ ائ کورٹ ایک مجتمد کی طرح اور ان کسس کی حکومت کے عدل والفداف نیک نیتی اور تد بر کا منظہر بوگا۔

ماس کیا دومرتبہ لورپ کی سیاحت فرائی۔ قوم اور ملک کی دفاہ عام میں لاکھوں کے عطیا مرحت فرائے سروس کامعیار مشاہرات بلندگر کے باقاعدہ بنین والغام کوجاری کیا۔ ساتھ ہی متعد ڈیکیں جو قدیم سے قائم کنے اور سنین ماضیہ کے واجب الوصول بقایا کومعان فرادیا۔ غرض هی واج کے بعد کی روسے جوسر کا رعالیہ کے دُورِ فر ان روائی کا آخری بجبٹ خوان بات کے فرخ ان اور ائی کا آخری بجبٹ کتا ) باسے اللہ کا کو ان موج ہور وائم فرخ موج پائی (سیاح کا کا موج ہور) ان مات یا تی رہے کے اللہ کے موج کا اور اٹھاون لاکھ بنیس ہزار دوسو دہ من روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی رہے کے ساتھ کی موج ہور کا کا دوسو دہ میں روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی رہے کے ساتھ کی دوسو دہ میں روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی رہے کے ساتھ کی دوسو دہ میں روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی رہے کے ساتھ کی دوسو دہ میں روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی رہے کے ساتھ کی دوسو دہ میں روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی دوسو کی دوسو دہ میں روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی دوسو کی دوسو دہ میں روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی دوسو کی دوسو دہ میں روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی دوسو کی دوسو دہ میں روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی دوسو کی دوسو دہ میں روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی دوسو کی دوسو دہ میں روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی دوسو کی دوسو دہ میں روبیہ بیندرہ آنہ سات یا تی دوسو کی دوسو دہ سے دوسو دہ کی دوسو دوسو دہ کی دوسو دوسو دہ کی دوسو در کی دوسو

طرنت كارسنسرمائي

دفترانشاکی تهذیب سے قبل زائد قدیم کے طریقہ برتمام کاغذات میں تنی کے ذریعہ بیش ہوتے سے اور ساعت کے بعد جو کم دیا جاتا اسس کو نوش کر لیا جاتا اور بھروہ نوش مکم کی شکل میں پیخطوں کے لئے رو بکاری میں بیٹی ہوتا جس بر ( م ) بنا دیا جاتا ۔

کشکل میں پیخطوں کے لئے رو بکاری میں بیٹیں ہوتا جس بر کر بطری کے شعبے میں تعلقت ہر دفاتر سے کاغذات آتے ان کاغذات کا احتیا ط کے ساتھ خلاصہ بتیا رکیا جاتا ۔ اور اس دفاتر سے کاغذات آتے ملاحظہ کا ہوتا اسر کا رغالیا نکا ویکاری میں بیٹیں ہوتی عموماً صبح کا وقت ان کاغذات کے ملاحظہ کا ہوتا اسر کا رغالیا ان کاغذات کو ملاحظہ فر اپنے کے بعد اسپنے قلم سے احکام آکٹر اوقات ایک مخصر توقیع کی تکی میں موسلے اور بعض وقت احکام تحریف وقت ایک مخصر توقیع کی تکی میں موسلے اور بعض وقت طولانی کھی ہوجاتے کرتمام جزئیات برحا وی ہوتے ملاحظہ طلب کاغذات پرفلیک (نشان) کی دیا جاتا اور سرکارعالی جب ضرورت بھوتیں توان ہی کاغذات کو منیں ملکم شل کے ہرا کیک کاغذ کو ملاحظہ فرائییں ۔

مرکارعالیگی توقیعات بهایت دلجیپ اوراخلاقی وا دبی حیثیت سے کامل بوتی ختیں اگر کسی معاملہ میں کوئی امر دریافت طلب ہوتا تو اس کو بالمشا فد بیش کرنے کا حکم دیا جاتا۔ خاص خاص معاملات جواہم ہوئے ان براراکین ریاست سے تبادلۂ خیالات ہوتا اس کے بعدا حکام صادر کئے جاتے ۔ بعر تام احکام ایک مقرر شکل میں سکر طریق سے جاری ہوتے تبادلۂ خیالات میں افتدار شاہا ہی منہیں بلکہ دلائل و برا ہین کی بنا، بیعو ماسر کارعالیہ کی رائے خالب رہتی اورجب بھی سرکارعالیہ کے دلائل و برا ہین بقا بداراکین ریاست کی رائے کے ضعیف خابت ہوئے تو اس کے اعتراف اور اپنی رائے کی دائیسی میں طلق تا مل نہ ہوتا گرا ہیں اتفاقات شا ذو نا در ہی ہوئے۔

سرکارعالیجب معاملہ برتباد کہ خیالات اور کجٹ فرماییں تواس وقت عورت اور مردکی دمائی قالبیتوں کے توازن کا ہمایت نادرموقع حاسل ہوتا ایسے او قات میں مباحثہ کالہجر اس قدرتین سنجیدہ اور دوس کے کے لئے حوصلہ افز اہوتا کہ آزاد کی بحث میں مطلق فرق نہیں اس قدرتین سنجیدہ اور تسایمی موتا کہ خورکسی صلاح کے متعلق اینا لؤٹ تحریر فر کا کھیجد تیں اور تبادلہ خیالات کے لئے باسی معاملہ کی تفصیلات سیجنے نے لئے عہدہ دائر تعلقہ یا جینداراکین کو طلب فر البیتیں ۔

ایک داحد ذات کے لئے گوناگوں اور نوع بر نوع کاموں کا ہجوم اور میکے بعد دیگیرے ان کی میٹی جس قدر دلیمید نظارہ تھا وہ صرف دیجھنے سے تعلق رکھتا تھا۔

عداً تی نصاول کا آخری ایل نفنتِ نفیس ماعت فراتیں امتلہ مقدمات کے الهٔ و ماعلیہ بر برائے العین داقفیت حال کرتیں اور پھر آخری فیصلہ کے متعلق نوط تر برفرانیں۔ جوفیصلہ می مسلم مرتب ہوکر بھر ملاحظ اقدس میں ہیں سوتا۔ اور امضائے شاہی سے فرتیں ہونے کے بعدصا در کیا جاتا۔

سرکارعالیہ نے آخری فیصلہ کی ذمہ داری جن وجوہ سے اپنی ذاتِ گرامی برعائد کی ان کوخودہی ظاہر فرا دیا ہے۔ ان کوخودہی ظاہر فرا دیا ہے۔

سین نے پیلے ذکرکیا ہے کہ ریاست میں مقابلتا صیفہ جوڈشیل کسی قدر قابل اطبیان کھتا لیکن اس میں جربھی بہت سی اصلاحات کی ضرورت نظراتی تنی اور رہایا کو وہ کائل اطبیان جوعدالت ہائے انضاف پر مہونا جا ہیئے مصل مذکھا اور مجھے ضرورت محوس ہودی تنی کہیں خود عدالہ ہائے انضاف کی کارروائیوں کی جانے کروں اس کے علاوہ بب فیصلہ وزارت میں میری روبکاری میں فریق ناکا میاب کی طوف سے اپیل کے طور پر ہکڑت درخواسیں بیش موتی موتی اور نیا گا تا است کو حلی ہے جمیں نے وزارت شکست کرنے کے بعد معین المہام و نفیز لمہا فریست کو دیئے سے بیضروری اورمناسب بجہاکدان ہردومکم معین المہام و نفیز لمہا موتی ہوتا ہے اور مجھے آئ کی کاردوائیوں کی جائے کا بخری توقع ملے اونہ نوالہ کا اطبیان بھی ہوجا ہے اور مجھے آئ کی کاردوائیوں کی جائے کا بخری توقع ملے اونہ نوالہ کے اور مجھے آئ کی کاردوائیوں کی جائے کی بخری توقع ملے اونہ نوالہ کے اس المحت عدل وانفاف کا پورا خیال دکھیں۔

اگرچگھی کوئی شخص بینیں کرسکتا کہ مرعی و مدعا علیہ کو راصنی رکھ سکے مگر حب ولی الام اس برخاص توجه کرتا ہے اور اپنا خرصِ مصبی جس سے عدل مُراد ہے کامل طور رہا داکرتا ہے تو اس کی رعایا کا مِرتنفس خوش رہتا ہے۔

میں ہمینہ اس امری کوسٹن کرتی ہوں اور ہروقت اُس سے بڑے اکم الحاکمین سے دُنا رہتی ہے کہ وہ مجھے اپنے اس حکم اِن اللّٰهُ جاهُنْ جالعَدُ لِ وَ الْاِحْسَانِ وابتاءُ خِی الْمُقُرْ بِی وَ مَینَهُ لِی عَنِ الْغَیْسَاءِ وَالْمُنْکِر، وَالْبُغْیِ طَی تعمیل میں کامیاب بنائے۔ ساتھ ہی اپنے فیصلہ میں جِند قانون واس عہدہ واروں سے قانونی مشور سے حاسل کرنے کے لئے ایک اجلاس کا مل بھی قائم فرما دیا تھا۔

اگر حبر عدالت ہائے انصاف پر ذاتی نگرائی تھی تاہم پیاک و پرائیوٹ دونوں طریقوں سے حکام عدالت کو ہمیشہ عدل وانصاف کی طرف متوجہ کھتی تھیں اور ایک لیے تعلیب مبارک نصل کی ذمیہ داری کے خیال سے خالی نہیں ہوا۔

جوطونشل کورٹ کے افتتاح کی تقریب میں جو ڈلشل افسروں کی جانب سے ایک یڈیس بیش کیا گیا مقااس موقع برسر کا عالیہ ہے انتہا متأثر تقیں۔ ایڈرلیس کے جواب میں دہی خیال اثر كارفرما تقا-اتفوں نے ہنایت مؤٹر طریقہ میں خطاب کیا کہ :۔

"سے حکام عدالت! میں انصاف وعدل کے فلسفر پر میاں کچے کہنائیں جاہتی لیکن چب کہم ایسی عادت کے افتتاح کے لئے جمع ہیں جہاں میری دعایا تی سمت کے نفیطے مہوں گے جن کا انزاس کی جان اور آبر و پر ہوگا تو میراول کسی طرح یہ گوارائیس کرتا کوس ہی مسکلہ ترطبی خاموشی اختیار کروں میں آپ سے صرف چند جلوں ہیں یہ کمنا جا ہی ہوں کہ و نیا میں بہم ایک ایسا ہی افت حاکل نمیں ہوت و طاقت حاکل نمیں ہوت و فاقت حاکل نمیں ہوت اور کو نی انز حاکم کے ضمیر کو مغلوب نمیں کرسکتا کیونکہ اس کا نصب انعین اور قصد صرف افتیا ہوتا ہے۔

کوں نہ اور حبب بات کو دلینی گواہی دینی ہویا فصلہ کرنا بڑے) قوگو (فرنی مقدم) اپنا قرابت مندہی کیوں نہ وانساف (کا پاس) کرو اور اور اور کرنے (سائھ جو) عہد (کرچکے ہواس) کو بیراکرو بیمی وہ باتیں جربکا میک کو خدانے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت بجڑو۔

سلف مینی اگرفیصل کم رو توان میں انصاف تحصاری قفیصلد کرناکیونکه انتدانصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سلک (مینی ) اور جب حکم کرومتم درمیان لوگوں کے یہ کہ حکم کروساتھ انصاف کے۔ عا ایک انصاف بین سر گرم بین "

تنظیم جدید کے بعد چنکہ کا مُقیم ہوگیا اوٹیرالمہاموں کے اقتدارات واختیارات بڑا دیکے سے اور سیسے کورٹ قائم ہوگیا اِس کئے سے اور سیسے کورٹ کائم ہوگیا اِس کئے سے اور سیسے کورٹ کائم ہوگیا اِس کئے سے اور کھی نہ رہی جاس سے بہلے بھی تاہم عظاتِ امور سرکارعالیہ کی رو لبکاری سے طے ہوئے سے مشیرالمہاموں اور کوسل کی کارر وائیوں بہتی توجہ کھی تھیں اور احکام اخیر صاور فراتی تھیں یعض اوقات بحث و تبادلہ خیالات کے لئے مشیرالمہام یاسکر بڑی رو کاری لیا بیال کا تعلق کئے جاتے یا وہ خود کسی معالمہ میں استصواب کے لئے صافر ہوتے صیغہ سیاسیات کا تعلق ایک کیلیہ ذات خاص سے تریز فراتی سے سے اور خور کے ساتھ ملا حظم فراکر علی احکام حلم خور خاص سے تریز فراتیں ۔

الکلیہ ذات خاص سے تھا اور عض و کیرشند کے میں خاص سے تریز فراتیں ۔

ساتھ ملا حظم فراکر علی احکام حلم خاص سے تریز فراتیں ۔

سرکار عالیہ جو کہ جی سال کرہ صدرتنی کے دن یاسی اور موقع کے لحاظ سے مو ما ور موقع کے لحاظ سے مو ما ور مار میں دربار ہی معتد فر اق کھیں۔
ہرطبقہ کے معززین واعیان جمع ہوتے تھے اور ابنے انزوظمت کے لحاظ سے یہ دربار ریاب ہم معنو کی ایس میں ہونے کے اور ابنے انزوظم میں نہیں جھو دیال کا ایک قابل یا دکا زنظ ہوتا کھا اگر جہاس کی ظمت وجلال کی تصویر نفطوں میں نہیں کھنے سکتی تاہم مُولف سوائح کی کوشش ہے کہ ناظرین کسی طرح ایک دربار کی لکی سے جبلک کھنے سکتی اور شاید اس طرح ایک دربار کی لگی سے جبلک دی ہوئے سے انظرین کی آنگھوں میں دربار سلطانی کی تصویر بھیرجا سے۔

دی بین اور ایس بازر کے سب بیسے جیٹم صور کو واکیجے اور دیکھیے کہ ایوان میں دلاور بیج کے اور دیکھیے کہ ایوان میں دلاور بیج کے اور دیکھیے کہ ایوان میں دلاور بی محرالوں اور جھپتوں پر نہراکام بنا ہوا ہے۔ بدر جُرفایت اراستہ و بیر سے تکے گئے ہیں اور تمام ارائٹ میں فداقی صحیح کی جبوہ کری ہے بشر کا د دربار کے لئے خوبصورت اور فعیس کر بیوں کی مطاریں اس ترتب سے مرتب ہیں کہ ان پر بیٹھنے والوں کے جوبسے تنت کی طون رہتے ہیں اور جن کی مکیساں وضع اور ملسل سلسلہ کو سرسری نظر سے دیج ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہایت باقاعدہ اور نظر فورج کے دُستے دورویہ کھڑے ہیں اب ذرا آگے برط ھئے تو دالان کے سرے برایک خوست نا تخت ہے اور کخت برایک مُرضع طلائی کُری رہوں ہے۔

چور مربید کاروان این این دیده زیب در دیاں پہنے ہوئے کو این الدر تام بول جدو دارد!ی باس اور المطری افیسراپنی اپنی دیده زیب در دیاں پہنے ہوئے کو کی باطانی کے سائے جاری ہیں اور سائے گیاری میں ہائی اسکول کی اعلی جاعتوں کے طلباء کی صف ہو دبید ن دقار عظمت اور جاہ و حصوں میں ہرجیز ریباد گی برس دہی ہے باوجو داس سادگی کے یہ این دقار عظمت اور جاہ و ملال کی تصویر ہے اور ماروں ایک بڑا اور فارشی جیائی ہوئی ہے اور آخر اس بڑظمت فارینی حیائی ہوئی ہے اور آخر اس بڑظمت فارینی اور کون کا فائمتر سرکار عالیہ میں کو فرق مبارک برایک تاج نما توبی ہے دو سے افر بر نقائی میں جو میں بر میں جال سے ہی ہوں ہو جا تا ہے بالای جس میں جال سے ہی ہوں ہو جا تا ہے بالای میں جال سے ہی ہوں ہو جا تا ہے بالای میں جو اور میں ہوئی ہے اور میں ہوئی ہیں اور فرق ہوئی ہیں اور فوجی انداز سے دست ہا یہ فی بیشائی اقدس بھاتا ہو گویا ان کی سلامی کوقبول فراق ہیں بھر آ ہم ہے ہی توان ہو تھا ہی کی طرف حاضرین کا سلام کیتی میں اور اپنی طلائی کرسی پر رونی افر وز ہوتی ہیں۔ گویا نوان کی سلامی کوقبول فراق ہیں جو آ ہم ہے ہوئی ہیں۔ گویا نوان کی سلامی کوقبول فراق ہیں جو آ ہم ہے ہوئی ہیں۔ گویا نوان کی سلامی کوقبول فراق ہیں جو آ ہم ہے ہوئی ہیں۔ گویا نوان کی سلامی کوقبول فراق ہیں جو آ ہم ہے ہوئی ہیں۔ گویا ہو میں اور اپنی طلائی کرسی پر رونی افر وز ہوتی ہیں۔ ہوئی ہوستی ہیں اور اپنی طلائی کرسی پر رونی افر وز ہوتی ہیں۔

جندمنط تک ایک پر افزان کے بولار کا ایک پر افزان کی بوطاری ہوجائی ہے کچھو صد گذر نے کے بعد سرکار عالیہ کوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوں اور اپنی دا کا ویز و قار اپڑ تقریب شیروع کرتی ہیں سرکار عالیہ کے انداز تقریب کمٹانت سے متانت وسنجیدگی اور لطافت ایک ایسی نامکر التو کیفیت ہے کہاں کا نقشہ سینچنا کمٹانت سے نہیں -بہر حال یہ تقریر جب اپڑ و محویت کے ہوم میں ختم ہوگئی تواعیان وارکان ریاست کے جمع میں نذر بیٹ کرکت ہوئی سب سے بہلے سرکار عالیہ کے والا مرتب نور این میں نذر بیٹ سے بیلے سرکار عالیہ کے والا مرتب نور این وات بر وات اور واب سے کا حرکت ہوئی سب سے بہلے سرکار عالیہ کے والا مرتب نور این وات نور این میں نہر بھی التر تیب سول و فوجی عہدہ دار اور واب سرکان وات لئیں تقین ہی میں ہوگیا ۔

طرح تشریف لے گئی اور بیش موجکیں توجس طرح سرکار عالیہ شور لین تقین ہوگیا ۔

طرح تشریف لے گئی اور بیٹا ندار منظر ضم ہوگیا ۔

عطائے خطابات اگرج فرماں روایان عبوبال اسنے ملکی وفوجی عہدہ داروں اورار کان خالا عطائے خطابات الوخطابات دیتے ستھے لیکن سرکارعالیہ نے عمدہ داروں کی خدمات کے اعترات سلمان بلک م كرف دالول كى اعتراف ضرمات اور وصله افزانى واعز از كے النام خطاباً كاسلىل قائم فرايا-

اسرکارعالیی کے خطابات اسکارعالیہ کی متاز قابلیتوں اور اعلیٰ اوصاف کے اعترات ہیں مسرکارعالیہ کے خطابات اسک فائے میں ہزامبر ملی کئی ایڈورڈ بفتم نے خطاب جی، سی کئی ای سے متاز فرمایا اور اس خطاب کا متغر ہزرائل ہائنس پن اون ویلز دشہنشا، جارج بیخ قیصر ہزند) نے اندور میں ابنے دست ممبارک سے عطاکیا۔

آخرالذکرخطاب فوجی اعزاز کا ہے جو ملکٹِ عظم قبصر ہبند کی جا نب سے فوجی امدادوں کے اعترات کی نشانی ہے۔

دنیا کے حصری ان تمام اعزازات وخطابات کے لیا فاسے تناید ہی کوئی خاتون سرکار ماہد کی ہمسری کا دعویٰ کرسکے اور حقیقت او بیہ کہ جس طرح حضور مدوحہ اپنے کما لات وفضائل کے لیا فاسے فرد فرید ہیں اسی طرح اپنی شہرت وظمت اوراعزاز واحترام کے اعتبارسے بگانۂ روزگار ہیں -

\_\_\_\_\_

### شابى مهمان اورست بإنه مهمان نوازى

سرکارعالیہ کے عددِ حکومت میں والیسرا مان وسید سالاران افواج ہنداور شہزادہ وقی ہد سلطنت وگورنران صوبجات اور اکثر ممتاز لوربین لیڈیز آور تنظین اور مبند وستانی روساء اور الہر الہر الہر الہر المؤ جہان ہوئے اور سسرکارعالیہ نے نہایت اولوالعربی، اخلاق، اور فیاضی کے سائھ بھینہ جہانی از خرائی اور اپنے مغزز نہمانوں کے قیام کو ختلف سم کے مشاغل و تفریحات سے دلجب بنایا۔ ریاستوں کے جہانوں میں ویسرایان سنداور سبیسالاران عظم کی میز بابی ایک حناص آئیت کھتی ہے اور بھان ومیزبان کے مذاق طبیعت کے لیافاسے اس موقع پر مختلف ہم کی تقریبات انجام دی جاتی ہیں اور بہانوں کے قیام کو خوشگوار بنانے کے لئے انتظام ہوتا ہے ریاست کی طون سے اسٹیش آر استہ کیا جاتا ہے گاروا آف آز ملامی کے لئے صف بستہ ہوتا ہے اور جابوس کے لئے فوجی دستے حاضر رہتے ہیں ادکان وجدہ و داران ریاست موسیتے ہیں ہوتا ہے اور جابوس کے لئے فوجی دستے حاضر رہتے ہیں ادکان وجدہ و داران ریاست موسیتے فوج و کو ہما بیت شاخرار اور خوست خابنا یا جاتا ہے کہ دو رق یہ فوج و لویس انتظام کے لئے استادہ ہوتی ہے ان انتظامات کے ساکھ فرمانر وا اسپنے فوج وہان گرامی کا استقبال کرتا ہے۔

جس وقت وبسرائے کی سیشل ٹرین کہتی ہے ۲۱ ضرب توپ خانہ سے سلامی سر کی جانى كيحب ويسراك ايني سيون كسير المدموتا كي توينك الحين اور زير من جاس موقع برحاضر به بنتی بن فرمانز وااورعهده زارون کاریمی تعارف کراتے ہیں یہی ریمی تعارف برالینی كر المردوني به تاسب ويسراك كارة أث از كامعائد كراب اس كيعدويسراك اور فرمال روا ایک گار میں دلمیرا گل کمیپ رواند ہوتے ہیں اور اُن کے عقب میں ہراسلنسی كى سوارى بهونى بىجواوراس كارسى المجينا أنورز حبرل اورايك سردار رياست بهوتا سي عيراور بهااني کی سواریاں ہونی ہیں بیجاد سس کیمیٹ تک بہنچ کرخستم ہوجا تا ہے اور فر ماں روا اپنے محل کولوہی ا جاتا ہے اس کے بعد طور معتید مراسم ادا ہوتے ہیں اور وسیراسے کی قیام گاہ پر فراں روائی الماقات ضابطه موتى مب حسك بأقاعده درباري أتتظام بوتاسي اوربطالوي فوج كأكاركو آف ایز سال می کے لئے حاضر رہتا ہے۔ فر ماں روا کوسکر میری اور ویسراسئے حدِّ معین تک بسیو كرتے ہيں كھ اخلاقى گفتگوا درسرداران رياست كى نذري بيش ہونے كے بعد ويسارك ايني الق سے عطروباین کی تواضع کرتا اور ہارہینا تاہے اور دیوسے رافسراسی طرے سر داران ریاست کی تواضع كرتنتے ہيں کيرالوان فرما زواميں ايك دربار منعقد موتا ہے جس ميں اركان وعهده داران ريا اور مہانان شاہی سنر کیک بہوستے ہیں سر داران ریاست جن کوبلی ظامرتبہ استحقاق بوتاہی ولیہ لیکے كے سامنے نذرين بيش كرتے ہيں ۔اور فرمال روابذات خاص وسيرائے اور لولٹيكل ميرايش سے اعلی عہدہ داروں کی عطرویان اور قلیشی باروں سے مدارات کرتا ہے اور باقی حاضر من کی مدارا

.....د مرے اضروں کے سپر دہوتی ہے اِسس ریم بربیر در بار ند

حتم ہوجا تاہیے۔

سرکارعالیہ کے مہرمبارک میں دیراکسلنیز لار ڈمنٹو، لارڈ ہارڈنگ، لارڈ جمیسفورڈ، اور لارڈ ریڈنگ اپنے اپنے مجداہ ولیسرائلٹی میں ریاست کے مہان ہوسے اور آنزع پر کلالا لاء میں ہزرائل ہائنس نیسس اف دیلزنے اپنے ور وجِسعود سے اعزاز وا فتخار بختا۔

سرکارعالمیہ نے بہیشہ ایپنے ہاناپ گرامی کے استقبال اور مہان داری میں کامِل جذباتِ احترام کے ساتھ ہی نئیس ملکہ اسلامی شان میز بانی کے ساتھ جہاں ایک حد تک مغربی طریقیہ مہاں نوازی اختیار کیا وہاں شرقی دستور تراہین کو بھی ملحوفار کھا۔

ہزرائل ہائینُں کی امرے موقع رہیب مراسب درباد کے سلسلہ میں تحالف بین ہوئے تو سرکار عالمیہ نے ان تحالف ہیں ایک نہایت بین قیمت المواریجی بین کی تھی جس کے قبضہ مرصع پر اس شعرکی ہی ترصیح نہی کہ ۔

مبارکبا وشمشیرت که داری برملادرکف بقا اندر فنا درکف، فنا اندر بقا درکف

ان مواقع بردن کے دربار ضالطہ کے علاوہ شب کا اسٹیٹ ڈرئی ایک خاص آئیت رکھتا آئے۔

ڈزکے بعد بیلے ملک عظام میں اور یہ کا اور مہان ومیز بان اپنی اپنی تقریروں میں ایک وسرے

ڈزکے بعد بیلے ملک عظام میں اور یہ کو رکھے اور مہان ومیز بان کی اور کھر مہان کی تقریر میں ہوا کرتی

کے جام صحت کی تجویز کرتے میں اور یہ کو رکھے بیلے میز بان کی اور کھر مہان کی تقریر میں ہوا کرتی

ہے۔ ان تقریر وں میں ریاستوں کے متعلق مسائل جہتہ اور نظم و ان میں اظہار خیالات ہوتا

ہے یسر کا دخلد مکاں کاطر بعد تھا کہ و ٹر مونے تک وہ ایک علیدہ کمرے میں شف دین فر ارتئیں

کھر ہے میں اپنی تقریر میں نادیا کرتیں۔

ان تقریروں میں سرکارعالیہ کی وہ تقریر جوہز اکسلنسی لارڈ ہارڈ نگ کے ڈوز پر ہم دئی تھتی اپنی فصاحت وبلاعنت اور دوسري خوبوں کے لحاظ سے ہنايت ہي متاز ہے اوراس ميں اپنج جذبات وفا داري تاج ، مهمان محترم كي خصيت ، قديم تعلقات اوران كي حكومت كي باليسي وغيره كيبان يس تام اوصافِ خطابت نايان بي -

يوربين ليذرز كوسركا رعالبرك مهان بنفيس ايك خاص ولحيى اورطف وصل موتاتها کیونکہ وہ بیال مشرقی ہمذیب کو ملا خبلا تجمیتی تھیں بھراُن کو ایک مسلمان خانون کے طرزِ معاسشرت ديكہنے كاموقع ملتا تقاجان كے لئے باكل ايك نئى جيز ہوتى تقى كيركلب كے جليے اور مدارس تشوال كےمعا كنے توان كے سكے مذصرف ايك نا قابلِ فراموش نظارہ ہوجا تا بلكہ وہ ايك عجيب يا د ليفسا عقب اليس

ضابطرکے درباروں میں ازر وکے ضابطر لیے نرسٹریک نہیں ہوئیں۔لیکر جب بھویال میں لار دمنو تشریف لاسے اور بربار الوان صدر منزل میں منتقد مواتو ہر اسلنبی لیڈی منٹو کواس کے دیجنے کا کما کُ ہشتیاق مقاکیونگر در تعقیقت مشرق دمغرب بیں یہ بالکن نکی قسم کاسمال مقاکداکہ کمار مقام کے ساتھ ملاقات ملک مقام کے ساتھ ملاقات

أن كايركسشتياق اس طرح إوراكياكمياكم على يروبسراك كى مدي قبل وه مع چنداور بورسين ليادين كيانك تشرلف لاميس اورسيري ميس ان كينشست كا إنتظام كيا كياجس وقت به دربار ہوا تو ہر اسلنبی اور تمام میڈیز محو نظارہ وحیرت تعین کہیں شائنگی ومثانت سے ایک شرقی ي حكمران بگيه في مغربي مراكب در بار كواد اكبيا - ً

والبان ملک سے ساتھ مراسم سرکار عالیہ نے ایک موض ریلطنت برطانیہ کی برکات کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ د

سله لمانظهُ واختراقبال

آس دستے خطام ندکو برش اقدار وحکومت سے قدرگران قدر نوالد حاصل ہوئے ہیں اُلٹی اسے نیاد ہتے خطام ندکو برش اقدار وحکومت سے وراُن کے لئے ایک ایسا حصارِ اَن قائم ایک نیا ہے دوراُن کے لئے ایک ایسا حصارِ اَن قائم اوکی ہیں ہوئی اسے کہ حسند ہوگیا ہے کہ جاعتوں اور طاقتو جمیا یوں سے رہتے ہے گویاصفی اُستی سے معدوم ہو گئے "

سرکارِ عالیہ کا بیاعتراف ایک حقیقت کامل برمینی ہے اور کوئی شک نہیں کہ برطانوی جمد میں فرماں روایان ریاست ہنایت امن و آزادی کے ساتھ رہتے اور سیروسیاحت کرتے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اقتدار سے اندلیشناک ہوں اور اس کومشتہ نظروں سے دیجھاجا کے آپس میں ملتے خلتے اور ارتباط رکھتے ہیں۔

غدرکے بعد الرابا و اور اگرہ میں جو دربار ہوئے اُن میں روساء اور والیان مہدکوہ کی ترب ہو سکون واطه یان قلب کے ساتھ آبس میں بلاقاتوں کا موقع لما۔ نواب سکندر سکم خانت میں بھی اِن دہاروں میں بڑسے اعزاز و افتخار اور تزک واحت ام کے ساتھ سرکی ہوئیں اور خلف اوقات میں مجمعے روساء سے ملاقاتیں کیں 'آمد ورفت میں ہے پور' گوالیار' ریواں' وتیا وغیرہ میں بھی گذر میں اور وہاں کے روساء نے اپنی اپنی ریاستوں میں ان کا بہت احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ خصوصاً مہار اجتگان ہے یور دکوالیار سے نوخاص عزیز اندا تنظامات کئے تھے۔

ہوئیں خاص کرروساد بھویال اور مہارا جگان ہے اور بھی والیان ملک سے درباروں کے موقعوں پیلاقات ہوئیں خاص کرروساد بھویال اور مہارا جگان ہے بور، گوالسیار اور مٹییالہ کے درمیان حناص

عزيزار مركسم قائم موسكئے۔

سرکارعالیہ کے زماندیں ان تعلقات نے بہت رسعت اختیار کرنی درباروں کا نفرنسوں دخیرہ کے باعث بار بابغیر کلفات کے سب سلنے کا اتفاق اور ختلف معاملات پرخیالات کا تباولہ ہوتارہا۔ یوں توسب ہی سے ایسے مراسم سے لیکن بہارا جگان بیٹیا لہ، گوالیار، برکا نیر بہام نگر کھور کھلہ اور بڑو دہ اواب صاحبان جاورہ مالیر کو ملہ اہر اگر اللیڈ ہائینس نظام ہی بہت یادہ مرام ہوگئے۔
کپور کھلہ اور بڑو دہ اواب صاحبان جاورہ مالیر کو ملہ اس کھی عزیز انہ تے کلفی کے ساتھ ملاقات ومرائم سے متعدد موقعے ایسے آسے کہ سرکارعالیواں ریاستوں میں بطور مہان تشریف سے گئیں اور اپنی ریا

# وليعهدي رياست

سرکار عالیہ نے ساتھ ہیں اپنے فرز نراکبر مالی جاہ نواب سر گریفرانٹ دخال صاحبیان کے بیں۔ اس آئی دجنت آخیاں) کو ولیم دریاست کیا مخالیک مخالے اوریس آئی دجنت آخیاں) کو ولیم دریاست کیا مخالیک مخالے اوریس اُن کی جلت کے بعد جب کوسر کار عالیہ کے اندو جبی خلک نہ ہونے یا سے سے کا نواب صاحب کے فرز ند اگبر واب اُن از درجیب اللہ خال صاحب نے بروسے قانون انگلستان اپنا استحقاق ولیم بدی بیش کیا اور کہیں کار دوائی ضابط کی درخواست کی حالا نکہ شرعاً وقانو نائع فاور واجائیس کی تاکید اُن معاہدہ سے بھی ہوئی سے جو من المالی علی میں کو مرتب برطانیہ اور ریاست بھوبال کے مابین ہوا مخال سے اللہ کیا اور سرکار عالمیہ میں کو واحد خرز ند (اعلیہ خور اور اطبینان کے بعد ان بی (لیف فرا ہی قوراً ہور اگری اور اطبینان کے بعد ان بی (لیف فرا ہی کہا اور اس طرح ریاستوں میں جاشینی ولیم ہدی کا سے مرکبا ور اور اطبینان کے بعد ان ہوگیا۔ اعلیٰ میں کیا اور اس طرح ریاستوں میں جاشینی ولیم ہدی کا سے مرکبار عالمی کو بہت کھی فلا اور اور مالئے کو بہت کھی خورا ور اگری و بہت کور قائم کھا۔ میں کامیاب ہونے کے لئے بیض اپنی کار دوائیاں کیں جن سے سرکار عالیہ کو بہت کور قائم کھا۔ میں کامیاب ہونے کے لئے بیض اپنی کار دوائیاں کیں جن سے سرکار عالیہ کو بہت کور قائم کھا۔ لیکن اعفون نے ان اور وائی کو بہت کور قائم کھا۔ لیکن اعفون نے ان اور اور کائی کو بہت کور قائم کھا۔

سه انتقال جون سنادع بمقام بويد

# دست برداری و تفویض حکومت

\_\_\_\_\_

# دربا رتفوض حكومت

أكلتان كى دائبى بر ٢٤، - ذى تعدد مسئلاً المراسطان ٩ - جن مسئلاً و ايوان صدر منزل ميس تغديض حكومت اور مزالئ نس كي خن شيني كادريا رست قد كيا كيا -

یہ دربارجس طرح کر اسپیٹ مقصد انعقاد کے لحاظ سے تادیخ عالم کا ایک بے نظیر واقعہ ہے اسی طرح اس کے انعقاد وادا سے مراسم کا حریقہ تھی بے مثال تھا ، ادھی کی تام تر ترتیب خور سر کارعالیہ نے فرمانی تھتی ۔

نصرف اینے متعلق ملکہ بڑسے سے بڑسے ادیب اور واقعہ نگار کے متعلق کہا جاسکتا ہی کہ اس دربار کے تا ٹزات او مخطمت وجلال کی ایک نئی سی تھلک بھی دکھلانا نامکن ہے تاہم بھولیں میں جوکھے کہ مُولف کو مشتش کی ہے اس کوان سفحات میں بھی نقل کیا جاتا ہے:۔

المجوج المرحوف الوسس في سبع اى توان سفحات ميں هي سعى المائي گئى اور به تا ارتئى به حرات المحروث المركائي اور به تا المركائي المرحون المنظام كوبان البطاع المركائي المركائي اور به تا المركائي المركائي المركائي المركائي المركائية المركائية المركائية المركائية المركائية المركائية المركائية المركائية المركائية المحتى المركائية ا

كنشست كانتظام عقاجن بير رفضينون كے كيوميي راي مولى تقين-

تلاوت قرآن سے جلسہ کا افتتاح اسلانوں میں جب کوئی جلسے ورح ہوتا ہے آوصولی خیرد برکت کے لئے اس کا افتتاح قرآن مجدے کہی رکوع سے کیا جا تا ہے اورحقیقتاً یہ وہ مبارک طریقہ ہے جو ہراسلامی حلب کا طغرائے استیاز ہونا جا ہے کیکن ابھی تک یہ طریقہ عام قسم کے جلسوں میں سستمال کیا جا تا تھا گر علیا حضرت نے ابنی پوخش تقریب کومی اس اللی عظمت و شان کے مالان کے ساتھ سٹر وع کیا جس سے زیادہ ایک سلمان کے سائے کوئی عظمت و شان نہیں ہوگئی تاکہ الیے درباروں کے سائے ایک مثال قائم ہوا ورجب کوئی حدید فرماز دا تحذیث حکومت برتمکن موقسب سے دیاروں کے بیاے اس کو اپنی عبدیت اور ابینے عبود اور مالک الملک کا تصوّر بھی بیدا ہو۔

اس موقع ومحل کے کاظ سے علیا حضرت نے آیتوں کا انتخاب فرایا کھا جیا بچر سو گولیسف کے گیار موں کرج ..... اور سرر کہ واضحلی کی تلاوت سے دربار کا آغاز ہوا۔

حضرت پوست کا تقد تو رہ میں تھی موجود ہے اور قرآن مجد میں بہا یت حکیما نہ طور ہر مدحبر اور تر اس محضرت پوسٹ کا تقد تو رہ میں جہرت و بھیرت کی صورت ہیں بیان کیا گیا ہے اس میں وہ حضر آنخاب کیا گیا جس میں حضرت یوسٹ نے تمام مرامل زندگی کے بعد تخنت مصر رہاجوہ گرمہ ستے موسئے ضاوندگی کا مشکر ہدادا کیا ہے۔

کا مشکر ہدادا کیا ہے۔

غرض ایک خوش الهجر قاری نے تختِ شاہی کے سامنے تلاوت کی تلاوت بشروع ہوتے ہی ہر ہائینس علیا حضرت اور تمام حضار در بار کلام پاک کی تنظیم وتکریم کے آطہار میں بنایت ادب کے ساتھ استادہ ہو گئے۔

جب تلادت ختم ہوئی توعلیا حضرت نے حبِ ذہیں شانداد تقریر فرما ہی :-علیا حضرت کی تقریمیے آئے جس غرض سے یہ دربار منعقد کیا گیا ہے اس کا اظہار اُٹھ کستان سے بذریئی تارکر حکی ہوں اور اس کے مطابق کینبٹ سے حربیرہ میں اعلان شایع ہو جیکے ہیں-مجھے بیملوم ہوکر دلی سرت واطبیان ہے کہ ان اعلان سے سے رُد جدید کا آغاز ہواہے

سیعے میتعلوم مہولر دلی سرت واطبینان سبے کہ ان اعلان سے میں ذور جدید کا اغاز ہواہے اس کا تام طبقات رعایا اورار اکین دولت نے منہایت گرم جونتی کے ساتھ خیر سقام کمیا اور لینے نئے فرمانز واکے ساتھ اُن جذبات عقیدت کو حررعا یا کے بھوپال کا تمغا سے امتیا زہیں پر جوشش طرابقہ سے نایاں کرکے اپنی وفاداری اور عقیدت کیٹی کا بہترین توبت ویا۔

یں اپنے اکم الحاکمین کاشٹر کرتی ہوں کہ اس نے ہرموقع براور ہر تدبیری میری اعاث کی اور اس امر کا اندازہ کرمیری کوششیں ریاست بھوبال وزمیری عایا کی بہبودی اور فلان میر کہ قلم ر کامیاب ہوئیں آپ لوگ خود کرسکتے ہیں۔

#### حاضرين دربار!

میرے جہر جو کوت کے ابتدائی سال بہایت بحت اور صبر آزما سے لیکن ارحم المراحین فواب جی خوالمند خال اور فواب جی جدید الشرخال کوجوار جمت میں جگر و صبال دو لؤں نے اس بھی اور تر دو کو ابنی معاونت اور جمت و قابلیت سے بڑی حد تک کم کر دیا اورجب تک دائی اجل کو لبیک نه کہا میسے بر برگرم معاون و در کا رہے میں رعایا کی بھی شرکه الرہ ہوں کہ دہ ہیشتہ میرسے اسحام و تدابیر بر بر جلوس دل اور کا مل اطاعت مندی کے ساتھ علی برا رہی ۔ اور فتلف اوقات میں میری فتوں اوران کے نتائج کا قابل احترام جذبات کے ساتھ اعراف کرکے جھے معلیٰ کیا تاہم بیدامکان باقی رہتا ہے کہ کومت کی اہم ذمہ داریوں میں مجھے سے کوئی لہی خوگذائت ہوئی ہوجس سے کسی کے قلب کو کچھ کلیف بہنچی ہواس کے سائے میں آج اس موقع بران لوگوں سے معافی جاہتی ہوں اور مجھے بیتین ہے کہ اس امکان کی صورت میں وہ مجھے معاف کرکے عندائٹ واجور ہوں گے ۔ میں ان تمام سابق وحال ادا کین دولت کا بھی جنون نے اپنے فرائض وحذمات کو دیا نت مقابلیت سے انجام دسے کر ترقی ملک میں مجھے مدددی مشکر سے اداکر نا ان کاحق اور اپنا فرض

اِس تام عبر حکومت بی ترقی ملک اورفلاج رعایا کی تدابیریں مجھے جمھروفیت رہی وہ فق استدکی ایک خدمت حق اوراس سے جا طینا نوجیسی مجہ کو حاص ہونا نظا اس کو میں اپنی محن کا اجر سحجہ تحقی کے دراست کرنے بار سے جا حلینا نوجیسی محبہ کے دراست کرنے بار سے کام لیا گر آخر کا رحبہ اگر سے ان کو امتحال حرف اور کی اور شات الہی تجہ کر انہائی صبر وسکون سے کام لیا گر آخر کا رحبہ اگر میں سے اور کی در اور میں ہوگئی جس سے مجھے میں بھی میں ہوگئی جس سے مجھے میں بھی بھی میں ہوگئی جس سے مجھے میں بھی بھی بھی بھی بھی ہوگئی جس سے مجھے میں ہوگئی جس سے مجھے میں بھی بھی بھی میں ہوگئی جس سے مجھے میں بھی بھی بھی بھی ہوگئی جس سے مجھے میں ہوگئی جس سے مجھے میں ہوگئی کوران اور بیا بارا مانت اور عزار خاور نواز اور بارا مانت اور عزار خاور نواز اور بالفی اور بھیت در امکان محلوق ضداو ندی کے دفاہ اور بالفی اور بھیت در امکان محلوق ضداو ندی کے دفاہ اور بالفی سے صفح تصفی کی خدمت ہیں مبرکروں۔

حاضرینِ دربار! اِس دویعتِ عظمی کا بارِ المنت اب هز بانی نس **ب**زاب محرحمیدالندخان

کے قوی بازو کو رہے جن کویں سے مکند صولت کے خطاب سے مخاطب کیا ہے تاکہ میری حبرہ کو خرمہ نوائیں بازو کو رہے ہوئی ترین اصول حکم ان البسکند رسکی ہے نام کی نسبت اُن کے بھلی ترین اصول حکم اِن وابسکند رسکی ہے نام کی نسبت اُن کے بھلی ترین اصول حکم اِن وابسکند وسکے مرکز میں اور بیش نظر رہیں وہ اس وقت منصرف میری بلکہ تام رعایا کے قلاح وبہود کے جذبات سے معورہ کے کو کہمسلس میں اسال تک الحقین جند بات کے ساتھ الحنوں نے میرے دفیق کار کی حیثیت سے بہایت بروار می اور کا مال تک اور کی افرائی ورعایا بروری کا بور احتجاب میں موجہ سے ملک کا متقبل درختا ان اور آبا بان نظر اور اور میں بہر جہہ میطمئن موں کہ افتاء اللہ العزیز ان کے جہر حکومت میں ملک کی صالت روز بروز ہر اور اور میں بروگی اور روایا سے بھویال اس فیصلہ یو کی کور سے دارے خرسے یا و کر میں ہوگی ۔

یم اس مالک کماک کامش کردا کری ہوں کہ اس نے اپنے فضل وکرم سے سرے اس کے میں منشار اور فیصلے کے متعلق ہر ایک معالمہ میں میری مد فرمائی اس موقع بومیرا یہ بھی فرمن سے کہیں الروریڈ نگ اور ان کی گویزن سی کی ترکزگزاری کا افہار کروں کہ الحنوں نے سکندرصولت وا الجفاراللکہ سے حق وراثت کے تعلق جو کشر میں ہمائی ہور واج ملک برمبنی تھا میری رائے سے اتفاق کسیا میں ہزاسلینسی لارو ادون ولیرائے مہند کی دلی احمان مذہوں کہ جب بیں نے عنان حکومت واب سکندرصولت کے با تومیں وسے کرام فیصلہ کی نبیت ان سے مراسلت کی تو الحوں نے نہایت لطف مرکزم کے مالے میں وسے کرام فیصلہ کی نبیت ان سے مراسلت کی تو الحوں نے نہایت لطف وکرم کے مالے میری و مست کتی پر افہار تا معن کرتے ہوئے واب ممدوری الشان کو گورن ای ان بھو پال وکرم کے مالے میری و ماماؤ کی کا لیقین دلا یا جمعے یہ خرسے کہ ہمیشہ ولیسرایان ہمندوری الشان کو گورن کے سکنیں کی مجدر دی و امداد کلی کا لیقین دلا یا جمعے یہ خرسے کہ مہیشہ ولیسرایان ہمندوری ارتباط احداد میں ہوگا اضاف میں ہوتا رہا ہے۔ حصوصاً گذشت تہ ۲۵ مال میں اس دوسی و ارتباط اور تعلقات میں یو مافیو ما اضاف میں ہوتا رہا ہے۔ حصوصاً گذشت تہ ۲۵ مال میں اس دوسی و ارتباط اور تعلقات میں یو مافیو ما اضاف میں ہوتا رہا ہے۔ حصوصاً گذشت تہ ۲۵ مال میں اس دوسی و ارتباط اور تعلقات میں یو مافیو ما اضاف میں ہوتا رہا ہے۔ حصوصاً گذرت تہ ۲۵ مال میں اس دوسی و ارتباط اور تعلقات میں یو مافیو ما اضاف میں ہوتا رہا ہے۔ حصوصاً گذرت تہ دی میں اس میں اس دوسی و ارتباط اور تعلقات میں یو مافیو میں دربار و ا

میں یاد دلانا جائی ہوں کہ فرماز وایان صوبال اور لطنت برطانیہ کے اتحاد کی مخلصانہ نبیا و دیجارہ یں قائم ہوئی میں نے مسلاماع میں ایک قابل احترام معاہدہ کی صورت اختیا رکی اور بہارے اشار کرام نے بہیشراس کو بیش از بیش مضبوط و تحکم کیا اس ڈیڑھ صدی میں اگر صربہت سے ناڈک درگذرے لىكن فرمازدليان تحبوبال كى تاج برطانيه كے سائھ عقيدت اوروفا دارى منباكِ مرصوص كى طرح شاہت ہوئى -

نبز فرانروایان بحربال کے لئے وفاداری کی بدروایات ایک بڑی جیت اورگراں قدر ترکیمی ادر کھیے کا مل بھین ہے کہ فواب سکندر صولمت اوران کی اولادائی روایات کا ہمینہ احترام کریے اوران کو قائم و دائم کھیں گے ۔ بدا مرخفی نہیں ہے کہ فرانروایان بحربال کی وفا داری کا تاحب دار مسلطنت برطانیہ اور ذی مرتبت قائمقا مان کومت نے ہرموقع پر فیلیم انشان اعتراف کیا ہے اور ہرام برائی بی ملک کے دور ترجی فرانروایان بحربال کی وفا داری کا تاحب دار ہرام برائی بی ملک کے دور ترجی کے مربار اخت ہدسے اب مک لسل طور پر فرانروائی پر فواکش فرام برائی برائی ملک کے دور ترجی کے مربی برائی ہو ان کی باضوص میں ان عنا یات کا کو تربی کے مربی کے مور ان منظم اور ہرام کا کی انسان بی کے مربی کی حکم میں کو تو برائی ہو کہ برائی ہو کہ برائی دور انہوں کے دور پر برائی ان ویل زنر سے کو برائی ہو کہ اس کا منظم اور ہرائی انسان ہیں جو الطاف وعنا یات محجد پر اور مسیک سے کہ اس کی تسلم کہ ان کی تسلم کو ان کی انسان ہیں ہو تا کہ برائی کے دور پر تو کس ہو تا در کھوں گ میں مارہ کو کہ بیٹی شکر گذاری کے ساتھ یا در کھوں گ میں مارہ کو کہ برائی کو کہ برائی کے دور پر تو کس کی ساتھ یا در کھوں گ میں مارہ کو کہ برائی کی کا تا توں سے میرے دل میں طوی کی خوالم نے ان کیا لات احترام واعزاز کی یاد مارہ کی کہ برائی کو کہ برائی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے دور کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کا تو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کر کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کے دور کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ ک

حاحزين دربار!

اب بین آپ سے بیٹیت فرماز واسے بحو پال خصت مجوتی ہوں اور مجھے اس بات سے بے ہم ا مسرت ہے اور میں اس امر پرفتر کرتی ہوں اور رب العالمین کا شکر سے بالاتی ہوں کہ آئ ابنے ہاتھ سے اپنے فرجشم اور عزیز فرز فرکو مربر کا رائے حکومت کر رہی ہوں۔ بین اس وقت ان کو رعایا و برایا ہے بھو بال کا تحافظ بناتی ہوں اور تمام اخوان واد کان و ولت اور رعایا کا مشکر بیا وا کرتی ہوں کہ ان سے اپنی وفا داری اور مطبع الامری سے میں بھد حکومت کو کامیاب بنانے میں ہم تن کومشش کی اور میری ہرمنشاء کی قبیل کو اپنی زندگی کا ایک ایم فرض مجماکو کی حکومت است مدی و وقت تک کا میاب نہیں بوکتی حب تک کر معایا بھی اسینے فرائض کا اصاس کر کے مستعدی و خشد ٹی کے سابھ اسپنے حکم اں کے احکام کی تعمیل مذکرہے بچھے کو کا ملی بیتین ہے کہ آپ اس جدید دُور میں بھی اپنی روایات سابعہ کے مطابق اِس کلیہ کویتین نظر رکھیں گے اور اپنے فرماں روا کے سیقے جال نثار اور فرمانم دار رہیں گے۔

نواسال تک اس ملک کی تعمق صنون صعیف کے باعثوں میں رہنے کے بعد اب صنون تو ہی اسلام کے باعثوں میں رہنے کے بعد اب صنون تو کے ساتھ فیاضی ورحمد لی اور شجاعت کے ساتھ فیاضی ورحمد لی اور شخاعت کی بدر جراتم موج دہ ہے اسلے پر تیمین کو ہل سپے کہ ملک اور دعایا کی دفتار ترقی میں تیزی بیدا ہم جا ساتے گی اور انشار اللہ تعالیٰ ملک میں مزید ترقیات کا دُوردُدر اللہ بوگا۔ اب میں آخر تقریمیں اس مالک الملک سے جس کے قبضہ قدرت میں سارا عالم ہے اور جس کی ذات کے ساتھ بحیثیت خاص سبے دعا کرتی ہوں کہ لو اب مسکند وصولت کی عمروا قبال میں ہمیشہ ترقی ہوائن کی رعایا اُن سے خوش دہے اُن کا ملک مہین ہمرسر اور کی اور رعایا پر دری کے ملے مشہور ہوا درائن کی معالی وردی اور رعایا پر دری کے ملے مشہور ہوا درائن کی صحیف والدہ کی اُن سے جو تو قعات ہیں وہ تمام دکمال اور دعایا پر دری کے ملے مشہور ہوا درائن کی صحیف والدہ کی اُن سے جو تو قعات ہیں وہ تمام دکمال اور دی ہوں۔

طاری ہوجاتی تہی تقریباً ہامنٹ پہنگرش جذبات رہی ۔ اُعلیا حضرت کی تقریخیم ہوتے ہی قلعہ فتح گڑھ ادر تو بچانہ کی سے بیک وقت هراسیم دریار هراسیم دریار

المبوس مق اور مفید شاول کی عمالیس ان کے شانوں رہیں۔ قاضی صاحب ریاست کے آگے ايك وي افسرك إحول إي المنظان مفيلاً منابي كا تفاجس برزي الطفر سيس إن العِسّ لا لِلْهِ جَسِيعا (يني مَام عَرَبْس اللهي كم الله بي الحريقا من كاضى رياسك برئيس كي المفين كياد الخول في ليندرت مارك بين كرفتان بدواركسيروفر ايا اوريفان نذكودالصدرنشاون كم بيجيس كفراكياكميا يحرشا بي طعت كي شتيال المن آئيس عليا حضت مكور عالمد في براني ن ك فرق مبارك يسريج ولمني لكاني اورقاسي رياست في اس كى بندش كى ي المرداريدادرا مكشرى الماس بينان كئي اوراراكير مجلس علماء وشيرالمهام افواج مياست في ب تول الوار بين قض جيري گرز اكان اتركش ازه كبترا بني اورا بني دستافين كك قلدان حكومت در بهروياست بريدين كابيئهاليف شابى بمطليا حضرت كرائو صكرارى فخزان وتوشك خاندى طلائ ونقرى كغيال جوخاص الخين واقع ك واسطع وتي بي مخرافي راست نيين كيدون درنادسُرخ كى ١٦ تصليان مين كائيس واللصرت ك قدرون ك نزديك كشى ميں كھدىگئيں اورمليا حضرت نے ايك تيلى الطاكر لينے لخت جكر كے مسرم كينيا ور (يعنی تصدق) كرك دومركيتى ميں ركبي بخصاوركي تيلي بعدمي فقراكوتسيم كيكى-ان مرام کے ادا ہونے کے بعد قاری صاحب و تخت شاہی کے قریب سی کرسی مربیط تے کھڑے ہوئے اوراعنوں نے سور ہ لقمان کا دوسرار کوع اور سورہ الم نشرح کی تلاوت کی اور تهم حاصرين بطريق أول تعظيم كے لئے استادہ ہو كئے۔ ختم تلادت کے بعد ہز بافی من نے ایک نہایت کیا شر تقریر فر مائی حس میں اس عظیم فرمالدی كاحاس علياحضت كاحمانات رميت وشفقت ادرى كاشكريه واعتراف نصاريم

سله الدركوعيس ده نضار كابي بوصفرت لقان نے اپنے بيٹے كونترك سے پينے اور مال كى اطب عت، نازكى با بندى اور امر ما الموون اور نبى عن المنكر كے اسحام اور صيبت برصر، نخوت سے احتراز ، ميا مذوى اور نوى وغرد كى بابت كى بيں -سله وغن مرتب اور صيب تے بعد داحت اور خلاكی طون رج ع بونے كى مرابيت ہے -

على برائى كاوعده تقاادر كمك ورعايا كح حذبات بهبودى دفلاح مصعموراوراك خاصقهم

ارزمین دوبی بونی تقی سے برقلب متاز تھا۔

و اعلی صنرت کی تقریب کے بعد پیرسر کا رعالی کھڑی ہوئی اور اعلی صنرت کی تقریب کے بعد پیرسر کا رعالی کھڑی ہوئیں اور اعلی صنرت کو اسلام کا آیات ذیل تا دیت کیں۔

(١) إِنَّ اللَّهُ يَا فَمُ إِالْعَدُلِ وَالْآحَمَانِ وَإِنْتَاءِ ذِى الْقُرْ لِي وَيَنْعَى عَنِ
 الْغَمْشَاءِ وَالْمُنْكُرُ وَالْبَغِي \*

ر٧) وَإِلَى الْمَالَ عَلَى حُبُّ مَ خُومِى الفُنْ إِلَى الْمَيْلَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّيْلِ
 وَالسَّ آئِلِينَ وَفِي الْمِرَقَ الْبِ عَرَاقًا مُ الشَّلُوةَ وَالْتَى الزَّ وَالْحَ وَالْمُونُ فُونَ لَعَمَد حِمْ إِذَا عَالَمَ لُهُ وَالْحَ
 اَعَ مَد حِمْ إِذَا عَالَمَ لُهُ وَا حَ

(٣) فَأُوْفُو بِالْعَهِي إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْتُولًا

اور عجرابین و رسین فقت میں بزبان سن کا بریث و دو ادت کر درمیان کُرسی برج بخفِ ثابی کرکسی برج بخفِ ثابی کرکسی بی بیا اور بربان سن کے رضارہ میارک کا بوس میلتے ہوئے کہا کہ کرب اور حنی الد الشکر نعمت اللہ اللّٰ کا نفی مُنتَ عَلَی وَعَلْ وَالِلَ تَی وَالْکَ اللّٰ اللّٰ کَا وَاللّٰ مَنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ کَا وَاللّٰ مَنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ کَا وَاللّٰ اللّٰ ال

ترجیمه (۱) دسلمانی الله الفه الفه الفه الفه الفه الفه الله الدر الوگول کے ساتھ اصان کونے کا ادر قرابت والوں کو (مالی المداد) احدان کرنے کا ادر بے حیائی (کے کاموں) ادر ناشا اکتہ حمکتوں ادر (ایک وسرے برب) ذیاد تی کرنے سے منع فراتا ہیں۔
(۲) ادر مال (عزیز) اللہ کی مجت پر بیٹ دار دن اور شیمیں اور عماجوں اور مسافروں اور مانگے والوں کو دیا اور غلامی وینے مولادی تاریخ اور کرایا تو در کوئی تد بید اور جب کسی بات کا افرار کرایا تو اجینے قبل کے لیدسے در ہدا در ہے۔
اجینے قبل کے لیدسے در ہے۔

(٣) او عبد كولوراكياكروكيولك (قيامت كون) عمدكى بازېرسېدگى -

(۷) است میرسے بدودگار مجے اس (بات) کی تومین دے کہ قوفی دیے جو بر اور میرے ماں باپ مارسا نات کئے ہیں تیرسے ان است کی برائیں کے اس دارس اور است کی دھی توفیق دے کہ میں ایسے نیک علی کروں جن سے ترسطی ہوا در میری اور کی میرسے سے ترسطی ہوا در میری اور کی میرسے سے میجب راحت ہو) میں (اپنی تمام جا جو ل میں اتبری خرار بردار مبدول میں ہوں ۔ رجوع لا تا ہوں اور میں تیرسے فرال بردار مبدول میں ہوں ۔ اس برخطمت اور اختیام دربار است مین اور اختیار در است اور از است مین اور از است اور از است مین اور از است مین اور از است مین اور از است مین از است مین از است مین از است و است و از است و است و از است و از است و از است و از است و است





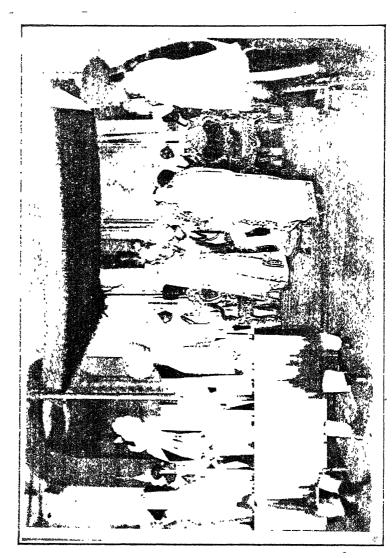

تقريب ذربار دست برداري سركار عاليه فردوس آشهان ، <sup>با</sup>رونيشن نياب سمندر دوات افتنخارالملک بهادر دام اقبال

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## فائمقامان لطنت بيطانيه كااعترات

ہر حکمراں اور فرما نروائے ملک کی لا گف میں سب سے شاندا جھتے ملک کا بہتر کنیظم پنت ہوتہ اوراس کا اندازہ مرتبین ملک کے اعتراف اور رعایا کی شکر گذاری اور فرش حالی سے کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جوخود مختار روساء ہیں وہ بذریعہ عہو دومواثیق برط نیہ کی شاہی گوئنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور میگر نینٹ ریاستوں کے نظام حکومت کو اپنے قائمقاموں کے ذریعی تنقیدی نظر سے دکھے کر رائے قائم کرتی ہے جہنایت اہم انی جاتی ہے۔

بس اسی الهیت کے لحاظ سے سر کا رہالیہ کی ان قابلیتوں اور اُن کے نتائے کے متعلی لطنتِ برطامنیہ کے متاز مدبرین کے خیالات کا اقتباس بیش کیاجا تاہے۔

ان اقتباسات جہاں ترکارعالیہ کی صفت حکم آئی کی اعلیٰ شہا دہیں نظر سے گذرتی ہیں دہاں صفور محدوصے ان نوع ببنوع اور گوناگوں اوصا ف جمیلہ کا بھی اعتراف یا یا جاتا ہے جو مذصرت خواتین اسلام ملکہ کل مشرقی خواتین کے لئے اور ڈنیا کے مشرقی حصّہ کے لئے ایم نازہیں ۔

مارل ہمن مند و والیہ لم کے ہند | "آپ کی توجہ فقط انتظام فوج کی طرف ہی مبذوان نیں سے ملکہ آپ کی توجہ فقط انتظام فوج کی طرف ہی مبذوان نیں سے ملکہ آپ کے اعلیٰ منتظم ملک ہونے کی شہرت ہنا ہے۔

مارک ہونے کی شہرت ہنا ہے۔

بب ای ترقی تعلیم ، خاص کردوساد استد کی المی تعلیم سے دلجیبی ، آپ کا تعلیم نیم کی احساس آپ کی ترقی تعلیم سے آپری اور دی آپ آپ کی ابنی حبنس کی تعلیم سے آپری بهرودی آپ کا ابنے مہم ذہب عزباء کے ساتھ خالم ذکرم اور فیا صنی اور آپ کا یہ اصول کہ اعلیٰ ذمنیدار ان ملک عوم الناس کے کاموں میں ذیا دہ نمایاں حقد لے کر آئٹ دہ دیاست کی اداد کا باعث مہوں بیب باتیں ایسی میں جو ایک برط مزال دوا کے ذائف کی بیش قبیت نظیمی اور جن کاعل در امر آئٹ ندہ بندوستان میں حکومت برطان یہ کی بھی اداد اور تقویت کا باعث بوگا "
ہندوستان میں حکومت برطان یہ کی بھی اداد اور تقویت کا باعث بوگا "
سندوستان میں حکومت برطان کے بہت دسال لاء جن سے کوان

كے خوش فا دار السلطنت ميں اس وقت مجي كوسلنے كا انتخاره كسل بواسيے اپنے نامور مورث كے قام بقدم ہیں اور اسپنے خیرخوا ہانہ کارناموں کو انفوں نے برستور قائم رکھا سے ملکہ اپنی رعایا کی لاح میں الھوں نے جو فکری کی ہیں وہ مزید ہوگئی ہیں اور ہائی نس کوجی بہی ہی آئی 'ای وجی سی الس، آئی کے خطابوں کا انتخار حال ہے اور سال گذمشتہ میں خور تہنشا دِ عظم نے دہلی میں ب كوتمغيرُ كرون آف اندُّيا عطا فر ما ياہے- يتنهنشاه عظم كې دوستى اور لحاظ كى نشانياں ہيں اور آپ کے عمد اُنظم دسٹ کا احترات بعد اندرونی انتظامات ملکی میں جھی در اِنگیس کا نام دیساہی منہورسے جیسی کرآپ کی خیرخواہی تاج وتحنت اب نے اپنی ریاست اور رعایا کے فائرہ کے دا مط ان وسيع معلومات كے نتائج كووقف كر ديا ہے جوآپ نے أنكلستان اور ديگر وسيع مالكِ پورپ اورالیت یا میس سفر کرنے سے حاصل کئے میں اور جن کی زندہ نہادت وہ کتاب بوجد ب جوحال میں آپ نے شایع کی ب نظر دنسق ملک کی اصلاح میں جو ترقیاں زمانہ حال میں كى كى بين أن كا اعاده چندال ضرورى منيىل بيع مكر دوخاص مبتم بايشان امور كا ذكركر ناخرورى ہےجس سے کدیور ہائی من نے ایک نظیر درختاں قائم کردی سنے یمیرا اتارہ ان ایکام کیواف سے جرتر فی تعلیم نسوال کے متعلق آپ نے جاری فرمائے ہیں اور اُس دلیسی کی جانب سے جواہم منکا تعلیم اعلیٰ 'درماء وسر داران کی بابت آپ نے کی سیے یعی*ن حصّہ حات بہن* دیتے لیم تنوال كااس فدركم انتظام كيا كياسي كنبض اوقات بدا مرقريب قربيب فراموش كردياجاتا كهعورتين مردو ں كى ماں ہيں -ايك خطرناك تعداد مىني ہرسال بجيں كاملك ميں ضالح ہونااور برطبقه كى عورتول كانتسليم سيمع وابونايه عام طور بريب كومعلوم سبيدا ورجيح اس كرحرت کرنے کی صرورت نہیں ہے مگر ساتھ ہی اس سے میں یہ کوں کا کہ اہل سند کی زندگا فی میں فیود امور جزو اعظم بي - ترقى مين جوشكلات بين ده بيا صدم بي مگر مجينيت ايك خالون او زالي كار بعف کے بور ہا نی اس کوجوموا تع مل سکتے ہیں وہ دوسروں کونمیں مل سکتے اور آپ نے جوالی قع كاعده استعال كياوه اس كام سے ظاہر ہوا ہے جوليدي لينظرون سبيتال ادرمدر ريملطانير ادر وكورير كرس الكول من بورا سيك

لار دهیمیسفور و مطالع ایرانی نس ایرین و بشلین امیرے دونوں مزز پینیوں

نے حب اس ریاست کا دُورہ کیا تھا توخوش قسمتی سے اُن کو ریاست بھویال سے قدیم خاندانی تعلقات كى تجديد كاموقع ل گيا مختاي اس رعايت كاستى نبيس برسكتا بور، بار اتنا خرور كې<sup>ي</sup> گاکەمیں اور نیڈی تیمینیفورڈ یمعلوم کرکے بیجد خوش ہیں کر ہمارا شمار آپ کے حلقہ ُ احباب میں ہے اور آب كاس برج تن خرمقدم كابهم كوكافي احماس سيحاب في ابني تقريبي اس دوزافزول دلجيي كا حوالہ دیا ہے جو ہند درستان موجودہ خبگ میں ہارہے بشنوں کے مقابلہ میں لے رہا ہے۔ کامش میسے باس اتناوقت ہوناکہ میں آپ کو اسس شاندار تائیدی جاب کا جہندورتان کے والیان ریاست اورعام باشندول سنے وزیر عظم کی ابیل کا دیا ہے مفسل حال بتاتا اور آپ سے آس حیرت انگیز جنگی مثین کی ترمیوں کا ذکر کرتا جونم نے تیار کی ہے ہندوستان نے اس وقت تک این اوری طاقت استعال ندیس کی سے ادر اسکی ضرورت سے کہم برکلن کوسٹسٹ اس کام ہیں خرج كري جس كويم ف إلحامين لياسيدلكن بارى كوشتنين محده إين إوربم حاست من كريم راستی رہیں اس شہور سلے کو بوبینڈاروں کے خلاف مجویال وحکومت بطامنیہ کے ماہیں ہو کی مق ایک صدی سسے زیاوہ زمانہ گذرا اور وہ دوستی جواس زما مذمیں قائم کی گئی محقی وہ ہمیتے کے لئے محکم ہوگئی ہے وہ وفادارانہ وشا ندار حذمات وسكو مت برطانيه كى آپ كے خاندان نے انجام دى ہيں تار تاخ میں تثبت ہیں اور مجھے ان کے متعلق کھے کہنے کی حیٰدال صرورت نہیں ۔ مگرمیں اس مرد کو حا غرین کے گوش گزاد کرنے کیلئے ضرور ذکر کروں گاجو موجودہ زمانۂ جنگ میں آپ نے مختلف مورد میں گوفینٹ برطانی کوئینیانی سے جارسال کا زمانہ گذراجب آپ نے ریاست کے تام وسائل گوزنٹ برطانیہ کے زیرتھرٹ کردسیئے مقے اوراس کے تقوط سے پی عرصہ بعد آپ نے ہزاگر الشاخ ہائی من حضور نظام کی شرکت میں ایک اعلان شا بے کمیا عقاج گور منت کے لئے بہت ریادہ قابل وقعت عمااس سلخ كداس مسعام طوريان وفادار الذجذبات كاافهدار موتا عقاج شابي طاقت اورود کھسے درج کی اسلامی ریاست ہند کے درمیان قائم میں اس وقت سے اب تک آپ نے بین قیمت موط کاری کشتیال اورایک مع موانی جهاز دیا سبے اوران کے علاوہ کنیرالمقدار فیافن ا داديمختلف تنگى قرضوں ميں كى ہيں - ان سب ريسقزا د ٢ لاكھ كى وہ كثير رقم ہے جو اپنے ہسپتال كے جہاز" لأللن "كے سائے دى سبے -آپ نے اسپنے توب خاند كے سب گھوڑ سے بھى عنايت كرفيليے

اوراس کے علاوہ ریاست نے اور بہت سے گھوڑے ہمارے کئے تیار کئے جو مختلف محاذو<sup>ل</sup> برروانہ کرنے کئے ہیں۔ آپ کے امپر مل بروس رسالہ جنٹ نے ہم سال تک شمالی ہندوستان میں کام کمیا اور اب وہ سرصر و ذریرستان برمصر و فِ کار سہے۔

ین تیج جزل یا طی کوه رآبر طی یوه کرج اس جربنظ کے معاکنہ کے بعد انعفوں نے لکھی ہے بنا بت محظوظ ہوا ہوں۔ آپ نے قرضہ جبک میں بہت کثیر رقم عنا بت فرائی سے اور بھوبال کے عوام و نواص کو بھی آپ نے اس کی تر عنیب دی کہ وہ اس میں فراخ دلی کے ساتھ رقوم ہیں۔ آخری مد جو آپ نے کی سے دہ میرسے ریاست میں آنے کے موقع پر ہوئی ہے آپ نے جھے اخراجا جبک کے جائے ہوئی سے آپ نے جھے اخراجا جبک کے ایس ہزار رو بیرعنا ایت فرمایا اور اس کا وعدہ کیا کہ تا قیام جبگ آپ اتن بھی ہم سالا نہ عنایت فرمائی رہیں گی ۔ جبکی ضد مات کے ذیل میں اس کا ذکر کئے بغیر نہ رموں گا کہ با وجو جبند درجوں کے کئیں۔ یہ بھی آپ درجند دونوں کے آپ جبگی کا نفر نس کے موقع پر ماہ ایر بل میں دہلی تشریف کے کئیں۔ یہ بھی آپ درجنس وفا داری کا ایک زیر دست شوت ہے۔

کے ہاں زیر بحث ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کے علدراً مدسے اسٹہر کو کافی فائدہ بینیے گا اور طاعون کا کافی مزارک ہوجائے گلج سلسل کھی آپ نے سائجی ڈپ کی کھدائی اور درستی کے کام میں ظاہر کی ہے وہ اس قمیتی رپورٹ سے ظاہر ہے جو سرحیان مارشل نے تیار کی ہجاوجب میں آپ نے ان کوفیاضا ندر دی ہے اس کی وجرسے میرا اورلیڈی حمید بفور وصاحب کا مبح کا وقت بوده کی قابل قدر یا دگاروں کے معائز میں نہایت مفید دلیبی و نطف سے گزر ا۔ کی کچینی کی معاملات میں اور عور توں کے مسائل کے متعلق متم پورا فاق ہے بیندوشان کی عورتوں نے بہیشہ اسپنے فرفتہ کی ایک اعلیٰ حکمراں کی نظرسے ہرامداد وسر رہیستی کے سوقع پر آپ کولکھا سے اور اُن کا یہ خیال باکل درست بھی سے جو ذمرداری آپ نے تبول کی سے دہ بہت معباری سے مگر آپ نے اپنے فرض کو نہایت خونصور تی سے اداکیا ہے جس کی شازار نظرى بيدى بينىدون سپتال، مرسىلطانيه، وكورير كرس اسكول اوروقف كاوه فندس جس كى بنياد كالاله من عويال كراز اسكول كيمصارف كي الخريري على آخريس مين اس مرد کا بھی ذکر کروں گاجس کاعلم مجھے ہرالمنسی (لیڈی جیسیفورٹ )سے مہوا سے کہ آپ ان کی شاہی نفرنی شا دی کے مذرانہ کی سکیم میں اُن کو بہر قیمیتی مدود سے رہی ہیں اوراس کے ضمن ہیں آپ نے اُن سیا ہیوں کے بجی کے لئے جواس لڑا انی میں کا آئے ہیں کچے وظا لُف منظور کئے مہر حصور كمكتِ فطم لن ابن اظهار قدر داني مي آب يرجيد درجيد مراح خروان كئي بين اوريد امرمري سلط بهبت باعث مسرت تقاكر كرست تديكم حزرى كوآب كوحضور تبنيتاً معظم كى بيش كاه ساروار " وَ رَبُّشُ امِيارُ كَا زَانَهُ كُرِينِ لا كُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

لار دریزنگ والیسرائے مہند کورہائی نس نے تاج برطانیہ کی دفاداری اور طانت کی خدمات کے متعلق جس اعتماد اور مقین کا اظہار کیا ہو

اس کی پوری قدر و مزلت کرتا ہوں ۔ میں نے اس کو بھی محسس کرلیا ہے کہ یور ہائی کن میری گوئین شامیری گوئین سے ہم کر گوئینٹ اور دہیں ریاستوں کے مابین رسل ورسائل کے نظام کو موجو دہ صوت سے ہم تر دکھینا لیڈر کرتی ہیں پور ہائی نس کو معلوم ہے کہ میں باہمی تعلقات میں زیا دہ قربت کرنے کے اصول ہر توجر کر رہا ہوں۔ یو رہائی نس نے مہند وستان کی نضامیں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ

تبرالميان كجيم بندوستان كرائق محضوص منيس بير بلكه يه زمانه كي ارتقا في فريك كانتجري اور ڈینا کے ہرمقام برکم ومبیش یہی تبدیلیاں ہورہی ہیں۔ یہوہ زمانہ ہےجس میں کہ یور انگی نس کے خیال کے مطابق ہنا یت اعلیٰ تدبر اور کامل بڑر بکاری کے سابھ واقعات کی رہنا ان کمف حیاتہ میں بنیایت خوشی کے سابحة اکنده ایسے موقعوں کا خیر بقدم کرول گا جو بچھے اسینے اس دورے كے اثنار ميں مليں كے جن ير عجر كوم ندوستانى دياستوں كى لولٹيكل ہميت كامطالعركرنے اوران کی ترقی اور بہتے ہی کے ذرائع ریخور کرنے کا موقع ملے گا سند دستان میں جوسیاسی اورمعاشرتی تبدیلیاں موری ہیں اُن میں ریاست کے باسشندے کامل اعتما داور روایتی وفا داری کے ساتھ ا بنی شکلات کو دُور کرنے اوران تبدیلیوں میں این رہنا دی کرنے سے سلئے اپنے حکمرانوں کی طرف نفُورت ہیں ۔ اِس اعما واورتعلق سے زیادہ کوئی قبیتی چیزاپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بورہ کیں كى طرَّ بالديج كمران اس بات كى كوشش كرتے ہيں كه اس انقلابي زماند ميں رعايكا بياعتمار اوروابتگی اُن کے اِنحاسے تکلنے نہ یائے ۔ مجھے اپنے دُورانِ قیام میں یہ دیجھکر ازی مسرت بودائر ہے کہ رعایا کی میجیت اور وفاد اری بیاں ایک زنرہ قوت ہے پیکض روایتی جذبات کی بناديرىنيں سے ملكماس كى منياد بوريا ئىنس كايرخلوص برتاؤ اور رعايا كى بېترى سے لئے يوركانيں كى بهتري كومنت في مين بيت عن بايش ديجيف سے اس نتيج ريينجا موں جس ميں خاص طور پرمیک انسٹی ٹیوسٹسنس میں جن سے ظاہر ہو اسے کہ اور ان اس کو اپنی رعایا کی تعلیم فقاعت رفة تكليف اور دوسرى عزوريات كاكتنا زبر بست احماس سے - بور ہائى نس نے حذبات افیصٰاحت کے ساتھ ایکنی گوزشٹ کے قیام کا ذکر کمیا ہے جس کی بنیاد پور ہائی نس نے ہزرال ہائی نس پنس و بلز کے ورود کے موقع بر کھی عتی گواس کا دارہ ایمی وسیع نیس سے لیکن اس کی بنا ہنایت مناسب ہے اور بیانی کے ساتھ رکھی گئی ہے اور میں بھیتا ہوں کہ آئندہ ان میں اور ترقی ہوگ حبكه ما لات اور رعايا كي ضروريات اس سے زياده وسيع اور ترقى يا فتر نظام كى خواہاں موگى ۔اور میں نہایت امید کے ساتھ اس دن کا انتظار کرتا ہوں جبکہ یہ نظام محمل ہو گران لوگوں کی جائے عافیت اور قابل فز ہوگا جاس کے سابیمیں زندگی بسرکریں گے... میں براسلنسی کی طرف سے بھی در ان کن سر کاان ترمنی الفاظ کے متعلق شکریداداکرتا موں

جواب نے ان کی ماعی رہندوستانی عور توں کی طرف سے ظاہر کئے ہیں بقیناً وہ اسینے كام كى تعربي كواس ذات كى طوف سے منهايت قدركي كاه سے تحميي كي جس نے كه اسى ميلان میں کا کمیا ہے جو اس کی شکلات کا اندازہ دکھتا ہے اور جس کے دل میں ایسی اسیدیں او خطرات ہیں۔ بیاحیاس ان کی تقویت کا باعث ہوگا اوران کو مبند دوستان کی تہناخانون فرمال رواکی ہدر دی اور اما د حاصل سیحس نے کہ خود تھی ہندوشانی عور توں کے لئے ہمت کھے کیا ہے! لاردارون والسرك ببند إس معصفص طوريون بون كرس وربكين كيسيك سال حكومت من مجويال أيا اورمي آب كے اللے اس سے زیادہ خوش تصیبی كى اوركيا وعاكرسكتا ہوں كہ آپ كا زماز حكومت است اہى بُرامن اورکامیاب ہو جتنا کہ آپ کی والد<sup>ہ</sup> محترمہ کا ہوا حجنوں نے ابھی حال میں آپ کے لئے مندسے دستکشی اختیار کی ہے۔ ہر بانی نس بگیماحہ (اپی خدمات بر) ہندوستان ادر رياست بجويال كى جانب سيستائش كم ستى بين قريب قريب وه يجيبي سال رياست كفظم و

نت میں ہم تن منہک رمبی اور ہم سب یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس مکیبو دکی میں ج اکٹول نے اس خاندا رطِ لية ريحال كى سع بسط مرك سال بسركري كى بربانى سى وصف يوربائيس كواينا جانشين بناكرا وراس طرح ابينے كامل احتماد كا أطهمار كركے آپ كوسر فراز كهاہے اور ميں جا نتا ہوں کہ اپنی زنرگی کے آئندہ سالوں میں وہ اسپنے عزیز فرزند کی جس پڑا بھوں نے کامل اعتما د كا اظهاركيا سي مرتر كو يُمنط يحيكراطينان حال كريس كي - يور بان ين سيات بنايت خوش نفيب بي كرمالما كم متقبل مي آب ك الح اليا مشرر سي كاجراب كواسين تجربه اورتدركا يورافائده بينيا كاليجويال مين اس سيبط كونى واليرائ ايد وتت میں بنیں آیا جب کہ کوئی مرد سند حکومت مرتکن ہوا ور اِس سنے یہ نہایت بمحل ہے اگر بھویال كى خاتون حكم انوں كى قابلىت اورمضبوط أور حكم حكيت كے متعلق استعاب كا اظهار كروں - ايك انگریز کے لئے اگر وہ ایک خاتون کی قوت کا مجینیٹ ایک عمدہ فرمانز واکے اندازہ کرناچا ہتا ہو تووه اسينے ملک كى تادىخ يرنظو والے اور ميں خيال كرتا موں كرمبند يوستان بھي ہر ہا تك نس جبیبی ایک حکمران خالوّن کے وجود رین خرکرسکتا سیے جس نے با وجود آبنی مختلف المزع ذُمّه داری<sup>ن</sup>

اعمادِ ذاتی کی بنیادوں پر صنبوطی کے ساتھ قائم سے۔

فونتاً کیں ایسادیکا دو مسے جب بر پور ہائی نس اور آپ کی ۔ یاست بجاطور برفخ کرسکتی ہج اور مجھے ہمایت مسرت سے کمیں ترجرات کو اپناسٹ کریے ذاتی طور پر پور ہائی نس کی خدمت میں بنی گراہو۔
میں اپنی تقریر کوختم نہیں کروں گا تا وقلیکہ میں اس عزت اور احترام کا تذکرہ مذکروں حجہ بور ہائی نس کو ایک روشن خیال اور دور اندلین فرانزوا اور اپنی رعایا کی سود و بہووی ولیپی لینے والے حکم ان کی حیث سے عام طور پرچانس ہے۔

ا ہرایک فرمانرواکی کامیانی کا بورسے طور پر اندازہ کرنے کے لئے اُل رعایا کا جوش عفیدت اور خلوص وجبت کے جذبات ہے عقیقی والمان معیار ہیں اور خلوص وجبت کے جذبات ہے عقیقی والمانی معیار ہیں اور ختلف موقعوں برائی جبت و در فاداری و عقیدت کے جذبات کا اظہار کیا - وخلوص اور و فاداری و عقیدت کے جذبات کا اظہار کیا -

كميرى والده برام رائي على كوكن اميرس كولور بانى نس كى خدمتِ خلق كے أسس رخ سے

مثلاثہ میں حضور سرکار عالمیہ کی سال گرہ کے موقع پر جورعایا کی جانب سے انڈرلیں بیش ہوا وہ ان کے دِلی حِذِبات کا ترجان تقاجس کا اقتباس حسب ذیل ہے:۔ حضورعالیہ! ہم ہیں سے بیخص واقعنہ ہے کہ جس زمانہ ہیں اس ملک کی تسمیات کم الحکین افرائی اس ملک کی تسمیات کم الحکین سے علیا حضرت کے دست مبارک میں تعویض فرمائی اس وقت مختلف اسباب سے اس کی ما دی و اقتصادی حالت نہایت تھیم ہو کئی تھی تحطو و دبا کی صعوبات نے سخت صدم ہینچا یا تھا۔ مزر وعمر قدیم مرائی شخصہ خیر آ بادی آ ۔ اور تقریباً بادی کم ہوگئی تھی اور اسی طرح عمواً دو مرسے انتظامات اور خصوصاً تعلیم میں ملک بہت بڑی اصلاحی تدامیری امیاری تعام شکلات اور دفتوں کو انتظامات اور فقوں کو جو اسلاحات کے رہستہ ہیں حالی تھیں تو ور فرایا اور اعلی ترین اصول حکومت سے لیں عصر محالی حصر اور زعی و تدفی حالات کے رہستہ ہیں کامیابی حاصل کی حضور عالیہ کا نیفس ملک محروسہ کا دور محالیہ اور زعی و تدفی حالات کے استہ ہیں کامیابی حاصل کی حضور عالیہ کا نیفس ملک محروسہ کا دور محالیہ فرائی ایان اصلاحات و ترقیات کے لئے فتح الیاب اور زعی و تدفی کے انترائی زمانہ سے ہم مقابلہ کرتے میں مہیں توکونی کشعبایہ انظامیات آتا جس ہیں جملاح و ترقی کے اختار نایاں مذہوں۔

حضورعالمیہ اسم الیموری اعتراف کرتے نئے اپنی متوں بیخر کرتے ہیں کہ ہم کو اس وجود ہما یوں کاظلِ عاطفت نصیب ہواسیے جس کی نظرت کا جو ہر عظم محلوق اللی بینی فقت وجیت ہم اور جس کے قلب مبارک ہیں ہیا ۔ سے حذرات کا کا الی اصاس اور بہا رسے ساتھ انہا ائی ہمدری ہے اور جس کی ذات تنابانہ اعلی اوصافِ حکم ان کا مجموعہ ہے اور اس میں تمام وہ صوبسیات مجمع ہیں جن کے باعث متقدم فر فانروایان بھو پال خاص طور رپیمتاز ومعرون رسے ہیں۔

سرکارعالیہ کے ساتھ رعایا کو جوالفت تھی اُس کا نظارہ اُن کے دوروں ہیں ہوتا تھا یا ہے کہ حب کھی وہ اچا تک تھا یا ہے کہ حب کھی وہ اچا تک موٹر ہرجائے ہوئے کئی گاؤں میں یار است میں حبّر جاتی تھیں ۔ بجوبال کے قرب وجوارمیں یا کوہ وصحرا کے دُور و دراز گوشوں کی آبا دلوں میں ہرجاً بسر کارعالیہ کا نام اُن کی رعایا کی زبان رجیبت والفت کے ساتھ جاری تھا۔

تمام کمکب محروسہ میں ان جذبات کا انداز داس وقت کا مل طور زنظ آرہا تھا جب سرکا رعالیہ نے دست برداری حکومت کا اعلان کیا ہے۔ تبرخص اگر چیم دوج دہ فزانز واکی ذات اقدس اور اُن صفاتِ عالیہ سے جن کا گذمت تہ دین سال سے بجر یہ مور ہاتھا کا الم طلس تھا ایکن سرکارعالیہ کی دست برداری سے انہتائی اندوہ گیں اور رخبیرہ تھا۔ اور بھیر با دجو دیکے سر کارعالیہ عکوم سے خرض عظیم سے سبکد وش تقیں گررعایا سے بھویال کے قاوب رحکومت قائم رہی جس کی بیش گوئی جلیکھ خرات قدر سے سبکد وش تقیر رصار شینی کے وقت ان الفاظ میں کی تھی کہ:۔

" اگر حیصفور عالمیہ نے امور ریاست سے دست کشی فراکر حکومت فنا ہری کے بارگراکی میرے شانوں پر رکھد ما ہے لیکن طاست برمیرے اور تمام رعایا سے بھوپال کے دلوں برہم بنی حضوعالیہ کی حکم انی رہے گی اور تمام ملک محروسرمی حضور عالمیہ کی حجب وشفقت کا جیسک مرجی امواہے وہ بیستوریوں ہی جاری رہے گا"

## صل الاصول حكومت

سیای نایار حقیقت سے کہ سرکارعالہ جب سر برآرا کے حکومت ہوئیں قو مائتہا می و اقتصادی عمرانی و نفرنی اقولیمی واخلاقی حیثیت سے بہت کھیے اصلاح طلب سے اگر سرکار نالیم میں بہت کھیے اصلاح طلب سے اگر سرکار نالیم میں بہت کھیے اصلاح است والد تقائے کاک کی سائی جمیام میں بہت کہ بلندا و برتہ ہوئی کی سائی سنتہا میں موض وطول ملک اور صوائی وکوم ستانی رتبات کا دُور ہو ترک کے ہوئی سے اور وہ تجاویز و اور ردایا سے آ:ادی و بلنگلفی سے ل کراس کی جملی وحقیقی حالت کا مشاہدہ کیا اور وہ تجاویز و ترام براندیا کی بی مردان میں جن سے ملک و رعایا میں بہو میں اور ہرجیتیت سے ملک و رعایا کو مدادج ترتی بربہنجا دیا۔

وه اپنی رعایا پین مجوب و هر دلعزیز تقیی راحی و رعایا مین گفتگی محبت اورطها نیت تا تد دی ۔ ان کی تدبیر ملکت و میدارمنزی اوراصلاحات کی شهرت حیا روانگ عالم میں تحبیلی بهزمیر ایر محبی ملک معظم قبیر مند کی گوئنسط سے ان کو مراتب واعز از حاصل بودے اور وائم قا بار بلطنت نے اس کا احتراف کیا۔

سركارعاليكي بينتانداد كاميا في محض اس عقيدت بيبني حتى كدوه للك كو و دبعيت اللي تصوّر

120

کرکے فرضِ حکومت کواہِ تقین کے ساتھ ادا کر تی تھیں کر چکومت واقتدار عزت ومرتب اور نجاتِ آخرت صرف اسی فرض کی بجآ اوری پر خصر ہے۔ ایخوں نے سربر چکومت پر قدم کے تحقیہ وقت ہی محسوس کر لیا بھا بلکہ اپنی تقریر میں اسال صاس کو ظاہر بھی کر دیا تھا کہ :-

"جس فرد بینز کے سریرتاج شاہی رکھاجاتا ہے اس کی آسائیٹ محدود ہوجاتی ہے" چنالخیراس د۲ سال کے دورِ حکومت میں ان کی آسائیٹ ہہت محدود رہی اور کوئی سنیں کہ سکتا کہ اس احساس اولین کے خلاف کے بہی محسوس ہوا۔

عبا دت کے او قات بیج کا مہر عبدیت کا اظہار واعترات اور روز ورثب کے باقی حصص میں فرائض حکومت کی انجام دہمی نیابت الہٰی کا نورانی منظر کتا۔

\_\_\_\_\_\_

## م فوی و کی جمار دی

## سعى ول اورفتاضا بندا مداوين

مرکارعالیه کورخاله اورایک به اولامی قوی فلات و بهبود کاجس درصرخیال تقا اورایک به بدوی فلات و بهبود کاجس درصرخیال تقا اورایک به بدوی خاتون کرسته فاتون کی حب قدر آر زوند کتیب اس کا اندازه حرف و بهی اشخاص کرسته بین جن کوان سے قومی و ملکی مسائل برگفتگو کرف اور تبادلهٔ خیالات کا موقع ملا ایمنوں نے مسائل تعلیم بی جن بین ایمنی سنسے ظا جر کیا موجوده نصاب بین می بین تقلیم کی ایمنیت کاجواصاس تقاوه جروقع بران کی تقریروں بین نایاں ہے و و مادری زبان میں تعلیم کی اور دست حامی اور موجوده طریقی است و ایمنیت می نامت و خوالیت و خوالامی کو برا بین قاطعہ کے مالح متعدد مواقع برخل برجمی کرتی کہتی تھیں -

ان کو بہند وستان کے افلاس کا بورا احساس تھا وہ غرباکے سیحے حالات کا علم کھی تھیں۔ باوج ورصار بِ کمتر ہ کے زنانہ نبتی امداد و ل میں جو کمی ہے، اوراس کمی کے جراب اب بی ان پر عبور بھا اور اعض کے نہایت آزادی کے ساتھ اُن امور پر ایک طرف اہلِ سند کو اور دومری

طرف حكومت كو توجه دلاني -

ده قومی دملکی معاملات کے ستعلق جب صرورت مجستیں برفش انڈیا کے اعلیٰ جہدہ داروں گورزوں اور والبیرایان ہند کو مجبی متوجہ کرنے سے دریغ مذکر تیں اور قومی و مذہبی احماسات جذبات کو با بھٹ ظاہر کردتیں -

. غالباً سرکارعالیہ بی وہ کیلی فرہا نروا ہیں حضوں نے اسٹیٹ دروں اور ریاست کی تقریبات کے موقع بربھی قومی ومکنی مسائل کے متعلق اپنے خیالات کا انہمار کیا سہے - ۱۳۹ سنا قلیم میں جب انار کی کا آغاز مہوگیا تھا، لار ڈمنٹو کے ڈرزکی تقریر میں ملمالوں کی اس دفا داری کوجوسلطنت برطانیر کے ساتھ ہے اس طرح ظاہر کیا :-" يوراكسلنسي!

مر بمنيت ايكسلان كبلاون ترديداس إك ظاهر كرف كاستحقاق رصتى بول كمات برطانبر کے سالھ مسلمانوں کی وفاداری اوران کی محبت کسی عاضی صلحت بیبنی بہنیں ہے بلکماُن کی مقدس کتاب میں اس کی بدایت موجود ہے "

اسى طرح مبندورتاني عورتول مي توسيع داشاعت تعليم كي متعلق حمياريد لائبريري كي افتتاحی تقریب کے ایڈریس میں لارڈ ہارڈ نگ کو بوں توجہ د لائی کہ :۔

ا وراسلنسی اکیا ہدوستان اسمشہور مرتر (الرؤمنری ارؤنگ) کی جس کے آپ تابل فخر وارث اورمتاز جائشين بين التجهات كوكهي فراموشش كرسكتا سيصوصاحب موصوف فى مردول مى تىلىمى ياكان بىداكر فى كەلكىمىدول كى تىن اسى طرح يوركىلنسى سىدىتوق كىمنا بجااور مبت با سے کہ در کسلنسی عبی عورتوں کی تعلیم میں اسی درجہ کی بڑا از اور خصوصیت کے ساتھ توجهات كى يادكار حجيواس كركيونكرحب بك بردو صنف انساني تعليم يا فته نهون أس وقت تك تعلیمے بورے فوائد مترت بنیں ہوسکتے۔

محاد را خطیم میں طرکی کی مترکت اور اس کے مابعد نتائج کی وحبہ سے سلم اِون کے قلوب پر جوا تر بھاسر کا رہا لیانے بحیثیت ایک لمان کے اس کو حکام سلطنت کے ریاستے بھی مخفی نہیں کھا۔ لار ڈ ریڈ نگ کے ڈرزیراس از کو اور نیز ہندوت انی سیاست کی رفتاریر اینے خیا لات کو بنايت صاف لفظول مين اس طرح ظا بركياكه:-

بيوين صدى كے مندوستان كى دفتار سے جهيب أفار نماياں بين اور عالم انقلاب میں ان کی رمبری ایک ایسا کام ہے بھے بقول لارڈ مار سے انسانی ہمدردی اور مروت سیاسی مصلحت بینی، اور حِراُت قوی، فرض ثناسی اورعزّت کے ساتھ انجام دینا ایک نہایت نارخوت كما حاسكتا سب يغود مجيه إس بات كايورا اطمينان سيه كدان الهم معالات كتصفيين جوحياب والاكوآكِ ون بيش آك بي آب جوكي كريس كے ده بلاست باعلىٰ درصر كى مال اندىشى اور

معالم فبمي كے طغرائے امتیا زسے مزتن ہوگا۔

مئلہ ٹرکی کے متعلق آ ب کاوہ شہور مراسلہ جو آب نے گویمنٹ برطانیہ کو کھا کھتا جس میں آب نے نہایت صفائی اور بے اوٹی سے لمانان بندوستان کی شکایتوں کی دگا کی عتی اور اجینے منصب عالی کا تمام وزن ان کی حایت میں صرف کمیا تھا ایک الیبی دشاویز ہو جس سے سئے بندوستان کا ہرسلمان آپ کا ممنون احسان ہوگا۔ اوجس سے ضمناً آپ کی انصاف پروری اور عدل گستری کی وہ قابل رشک شہرت جو آب سے بہلے اس ملک میں بہنچ چی متی قطعی طور بڑا بت ہوجاتی سہے۔

یورکسلنسی کوحضور ملک عظم کی تمام علم رعایا کی اس دلی طانیت کاکانی اندازه بهو کا جس سے اعفوں نے "معابد کہ مدائنا "کاخیر مقدم کیا تقاتمام ہدوستان کے مسلمانوں کی اور میری بہی دلی تمنا ہے کہ میر معاہدہ دوقد یم دوستوں بینی برطانیہ عظمی اور ملطنت عثمائیہ کے ابین بھیرا بقد ملاب اور اتحاد کا ایک تنقل ذریعیہ بینے لیکن اس بارہ میں مجمعے اپنے خیالا کے اہمار میں اطناب سے اجتما اب کرنا چاہیے اس معاملہ میں میری رائے گوئنٹ مہندسے خفی نین اظہار میں اطناب سے اجتما اب کرنا چاہیے اس معاملہ میں میری رائے گوئنٹ مہندسے خفی نین سے اور بیال حرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ ایک ایسام کا مسید میوں یاغ میں کہنا کا فی سے کہ یہ ایک ایسام کا مسید میوں یاغ میں کہنا کا میں سے تمام سلمان خواہ وہ کہمیں میوں یاغ میں کہنا کہ میں اس کا تر ہیں ۔

یسلمام سے کہ مبند وستان کی ترقی اس وقت تک نامکن ہے کہ جب تک مہندوں کو اس طرح سلانوں کے باس بھی اسب ترقی ہمیا نہ ہوجائیں اور وہ ان کے دوش بدوش کھڑے ہوئے کی طاقت حامل مذکریں اس سلے پہلی خرورت یہ ہے کہ اس قوم میں ان اسب کے ہمیا کرنے کی قابلیت بیدا کی جا سے اور ظاہر سے کہ اس مقصد میں جب ہی کامیا بی بیکتی ہے کہ سلمانوں کی قابلیت بیدا کی جا سے اور ظاہر سے کہ اس مقصد میں جب ہی کامیا بی بیکتی ہے کہ سلمانوں کی تعلیم کے متعلق زیادہ توجہ رکھی اور اس سے نظیمی رفتار تیز ہواس سے کہ اور اس سے انگار نہیں ہوں کہ تاکہ فلا کو بہدد اور امراد نہ تھی ملکہ نتیجہ میں بورے ملک کی فلا کو وہ بدد اور ترقی مرکوز خاطر محق ۔

قومی فیاضی اوراس کا اصول و مرک فریمالات میں تو بقول نوائے قارالملک

سركارعاليه كے حضور ميں جب قومى حالات بيان كئے جاتے تواكثر اتنامتا تر بہوجاتيں كه أواد من تاثرات ظاہر بهوٹ كئے واقعات براطمینان واطلاع كے بعد نائكن تقاكمى قومى اداره كورني اداره كورني اداره كورني اداره كورني

سرکارعالیہ کوجب محدّن کالیے کے فوائد اور اس کی حالت کا اطبینان ہوگیا اور نوائے قاللکہ
(مرحِم) سے دقین مرتبہ طاقاتوں میں آزادی کے ساتھ گفتگو ہدئی تب کالیے کی طرف دست جود مختا ہے اور اس طرح کہ کالیے کا ہرصیعہ سرکارعالیہ کی فیاضیوں سے بہرہ یاب ہوگیا۔
ال انڈیا مسلم ایوکیٹیل کا فغرنس کوجو شایا مند دری اس نے کا نفرنس کی بنیا دوں کومضبوط
کردیا او بھوا کی شاندار عارت کے سئے گراں قدر عطبیہ مرحمت فراکر ایک تیم صرورت بوری کردی۔

مرکارعالیون پہلے عارت کے فنڈ میں بندرہ ہزار روسیے عصیہ کاوعدہ فرایا تھالیکن جب صل حبزادہ ہو آور نسخ ملاحظہ میں بندرہ ہزار دو ہوائی گرام اور نقض ملاحظہ میں بنیں میں اسلامی میں بنیات کی خورت بیان کی توسر کا رعالیہ کے قلب مبارک پرایک خاص الز ہوا اور فراً رقم مطلوب بوری کردی -

قرمبرط الدی کی کا نفرنس میں جب بیطے ہوگیا کوسلم لویٹورسٹی کی سرکے کو قوم کے ساست بیش کیا جاسئے قو ہز الی نس آغاضان اور نواب وقارالملک بطور ڈپٹیٹن کے سرکا رعالیہ کے پاس بمقام الد آباد آسئے ہماں ڈائش دیکھنے کے لئے تشریف فرمائندیں جز انئی نس نے نہایت مؤثر طریقہت یو نیوسٹی کی ہمیت وضرورت بیان کی اور دیر تک تباد کہ خیالات ہو تا رہا آخر میں سرکار بھا سنے زیایا -

"ایک لاکھ میں اس وقت دیتی ہوں گرکھے دیتی ہوں کداور بھی دول گئ اس کے علادہ میں سنے غزود کیے اسے کھئی گڑھ میں ہواری قوم کے سکتے گرمی میں سخت کلیف بر داست کرتے ہیں انحفیں کجاری کے دور میاست کے جاگیر دار دی وغمال سے مجی دوہ ہیں اور میاست کے جاگیر دار دی وغمال سے مجی دوہ ہیں دول گئ اور میاست کے جاگیر دار دی وغمال سے مجی دوہ ہوئی دو انگوں گئ" دار اور کار نیا لیم کی آنکھوں میں آمنو کھرسے ہوسے کے سختے - بنر ایکیٹر آن خاخان اس وقت حاضرین اور خود مسرکار عالمیر کی آنکھوں میں آمنو کھرسے ہوسے سختے - بنر ایکیٹر آن خاخان سنے بھر ایکیٹر سے کو ان الفاظ میں ادا کیا کہ :۔

«ولِ بينده دا زنده کردی ولِ اسلام دا زنده کردی ولِ قوم دا زنده کردی مندا تعالیٰ

بطنیں رول اجرمش ہرہد "
مرکار عالیہ کی اواد ورجی عرف ہی عطیہ جیم نہیں ہوئی ملکہ جب وصولی جنوا کی روائی
ہاقاعد پر روع ہوگئی تو بھو اللی رافت کی ہائی ہیں ہرکار عالیہ نے عائدین کوحیٰدہ دسینے کی رغیب
دی اورخود برنفس ففیس نہوس اف ویلز لیڈرز کلب میں خواتین کے سامنے ایک برجوش تقریفر ہائی۔
اخوا جرہی جیمن صاحب جب حالی میموریل سکول
حالی میموریل ہائی اسکول کی امداد سے جندہ کے لئے بھو پالی سئے اورمرکارعالیہ کی مدمت ہوئے وقت ان سے خدمت میں حاضر ہوسے تو دوت اسکار ہو ایسی میں ماد رہن ہوئے وقت ان سے خدمت ہوئے وقت ان سے

ارتاد فرا یا که مدارمسس بجوبال کامعائندگری معائنهٔ کے بعد جب دوباره گئے توانتظام مدارس بر گفتگورسی بچنکداس گفتگومی وقت زیاده گذرگیا تقالهذا برخیال تحلیف خواصر صاحب اجازت چاہی نمین اس وقت مک حالی میموریل اسکول کے متعلق کوئی گفتگونہیں آئی تھی مرکا رعالیہ سے خود فرمایا کہ :-

"خاصرَ صاحب جس مقصد سے آب نے بھو پال کا سفر کیا ہے ابھی اس پر تو گفتگوہی نمین کئی گئی میں مولانا مالی مروم کی اِدگار قائم کرنا مرا لمان کا فرض بھی ہوں میں نے ان کی قومی نظموں کا مطابعہ کیا ہے اور جھیے معلوم ہے کہ قومی اصلاح میں ان نظموں کا کیا اثر ہے میں ضرور اس میں در دول گئی "

اس کے بعد خواج صاحب احبازت سے کرواہی آسے اور شام ہی کومعلیم ہوگیا کہ سرکارعالیہ نے بارہ سوروسیریسال کی گرانٹ مقر فرفزی ۔

تالیف سرة النبی کے مصارف کی کفالت کے لئے جس طرح مصارف کی کفالت

کی دہ ان ہی کے الفاظ میں بیان کی جاتی ہے:۔

چ نگرارد ومیں اس وقت نگ آئضرت ملی المدعلیہ ولم کی کوئی مفصل اور ستند سوائح عرفی ہود منیں سے اس افتحب مجھے معلوم ہواکہ شمس العلما مولانا شبلی جزار نئے اسلام کے ایک باکمال اور ستند عالم میں ہوت نبوی مرتب کرنا جا ہتے ہیں لیکن مالی امداد سے بجور ہیں اور الفوض ایک میل امداد سے بحبور ہیں اور الفوض ایک میل امداد سے سلے شاکل کی سے تو میں سنے اس اہلی کو دکھا اور اضوس ہوا کہ ایک لیسی صروری اور مذہبی تصنیف کے سلئے بربلک سے اہیل کرنے کی نوبت بہنی ہے میں نے ان کو مطلع کیا کہ دو فراً کام مشروع کردیں اور جب قدر رویا ہے سئے اہیل کی گئی ہے وہ میں دول گی "

مر المولانا شلی مرحم اکثر سرکارعاتیہ سے ملاقات کو استے سے اورکئی کئی کئی کئی سے ملاقات کو استے سے اورکئی کئی کئی سے ملاقات کو استے سے کھنٹوں قومی و ذہبی معاملات برگفتگوئیں ہونی تھیں 'ایک مرتب جب وہ تشریف لائے توصحت بہت خراب ھی اور غالبا بجوال سے آخری ہوقع تھا بسرة کے مصارف کا تخلید انداز ہستے بہت بڑھ گیا تھا لیکن جب بولانا استے کا بہی آخری موقع تھا بسرة کے مصارف کا تخلید انداز ہستے بہت بڑھ گیا تھا لیکن جب بولانا

نے عرض کیا توسم کارعالیہ نے فرما یا کہ:۔
"ابین طمئن رہنئے جومصارت ہوں گے وہ میں دوں گی "
اور اسی وقت فوراً محکم زید یا بھیر مولانا سے سنبر ما یا کہ:۔

اور اسی وقت فوراً محکم زید یا بھیر مولانا سے سنبر ما یا کہ:۔

سیسے میں نے اپنا فرض پوراکر دیا اور بقیناً میں اس تواب کی متی ہوگئی جواس نریس کا میں میں سے سے گالیکن آپ کی صحت تواتنی خواب ہے کہ در و دوقت کھانا نہیں کھاتے اگر

ایک سیسے نوکٹاب کیونکر بوری ہوگئی "
مولانا سے کہا :۔

مولانا سے کہا :۔

سله سلم الله المراب المراب المرابع ال

سرکارعالیہ کی اس فیاصنی اور جوش وحصلہ سے مولانا پر ایک خاص اڑ ہوا اور اسی ا ٹرمیں مولانانے بیطعہ نظر فرنایا۔

اس کے بعد جب دار المصنفین کے کاموں کی ربورٹ بیش کی گئی جس سے ظاہر ہو اکر سیت

مله مولانا حميدالدين بي-اسے سله مولانا سيرسيان ندوي سلمهان د تعالى -

کے اور حصے بھی تیار ہیں اور اس سلسلہ کی دومری کتابوں سرت عائشہ شمیر الصحابہ برالصحابیات کے مودات بھی کمل ہیں گر رہی کتابوں سرت عائشہ شمیر الصحابہ بیاری کئی کے باعث طباعت واشاعت ملتوی ہے جس کی ہمیت تین ہزار دو ہے ہے توزیل ایک الیسے نیک کام کے سائے بین ہزار کیا جیزی ابھی حکم سکھے دیتی ہوں " جنا کنے فرزاً ربورٹ کی بیٹیانی بر کتر بر فرایا کہ:۔

- به به ما ما به الماري من الماري من الماريكة ا

كتبائي فيركا سلدارى ده كرقوم كواستفاده حال بوء

چانچه به رقم دومرے ہی دن وصول ہوگئی اور د المصنفین میں ایک عمدہ رسیں کا بھی انتظام ہوگیا۔

اگر چی بھو پال میں علی تعلیم کے ایک مخصوص مدرسہ سیجس کے

مذہبی مدارس کی امرا دیں کافی مصارف ہیں ادرطلبا کو وظائف بھی دینے جاتے ہیں لیکن

سرکا دعالمیہ نے اشاعب تعلیم نمہی و تحفظ علوم دینی کے خیال سے مدرسہ دیوبنداور دارالعلوم ندوی اور مدرسہ دیوبنداور دارالعلوم ندوی

ایک موقع براور غالباً آخری مرتبه مولان شبلی نے سرکارعالیہ کونوجی و و کنگ مشن کی امداد پر توجه دلائی اوفیصل حالات اور خرورت برطلع بونے کے بعد سرکارعالیہ نے امدا خوارش مائی کی کی دری مربیتی خواجه صاحب به دونان آکے اور باریاب حضوری بوئے توسرکارعالیہ نے امدائی شن کی پوری مربیتی فرمائی اور جرسم کی اخلاقی و مالی امدادیں کیں بعض کتابوں کی اشاعت کے لئے حضوص عطیات منظور کئے۔

طب بونانی کی سرتریت گلیں ایر کا رعالیہ بونانی طب کی نهایت قدر شناس اور سربرست گلیں طب بونانی کی سرتریت گلیں ہو طب بونانی کاج باقاعدہ سیغہ قائم تھا اپنے عمد حکومت میں اس کو سبت کچے ترقی دی اور ریاست کے علاوہ دہلی کے آبور ویدک ولونانی طبی کا نے کی قر تعمیرین کیس بزار روبید نفذ عطاکئے 'اولی ظالا سورو بریرالا نہ کی گران شامنظور فرائی ۔

بن الى الماه او ول كم المواسحة فاع مين سالانه علم تقتيم الناد كى صعارت فراكرنها يت شانداد اخلاقی امرا دلجی فرانی - اِس موقع برمرکارعالیہ نے ایک مبسوط تقریر کی جس کی ابتدا میں ارشا دکیا کہ:۔
آپ نے جس ہر بابی کے ساتھ آج کے عبلہ کی صدارت کے لئے مجھے مرحوکیاہے وسی ہی سکوارا کے ساتھ میں نے آپ کی رعوت تیول کی سنے کیؤ کمریں ایک ایسی تقریبے فرائض اوا کرنے کے سئے مرعوکی گئی ہوں جس میں انسانی تحلیفات اور مصائب ہیں ہم ردی کرنے والی جاعت کو ہم مب خدا حافظ کمیں گے اور ایس طرح اس ٹواب میں ہم بھی کھیے تہ کچے حصہ باب نے کے تحق ہوجا کیں گے جاس جاعت کو حاس ہو! کرسے گا۔

تاریخ اور زمانهٔ حال کامشا ہدہ اس قیقت کوعیاں کرتاہے کہ اسلامی دسیا کی گذشتہ خطرت اور زمانہ حال کامشا ہدہ اس قیقت کوعیاں کرتا ہے کہ کرشتہ خطرت اور ڈاکٹر وں مسلم میں تحقیقا توں کو تھی وہی خطرت ماس کرو تو کہ تا ہے تھی وہی خطرت ماس کرو تو

تممي اليصيبيل القدرمحقق اطبامو في المبين جن كى تحقيقا توك ويورب بهي وقيع نظرون

ئم كومغر بى طب كے ساتھ بھى مہيند رلجبي رہنى جا بسيئے كيونكداس كى حديد يُحقيقا تيس برروز بهارم علم مي مكيه زكي اضا فه كا باعث بوتي بي-

محقارا ذبن كبعى أس بات سي هي خالى نهونا جاسبيك كدير تعسليم حقيقت ألمس انان بهدردی کی تعلیم سے مرخواک محلوق کی خدمت کے لئے تیاد کئے کی سوجس میں طب عفر وفكرا ورصرو كالتعلل كرساته تناعت البتار اورتوكل كي ضرورت سي البتيس اطلبا کے لئے براوصاف محضوص سے ہیں اورخصوصاً عمل رسے کا لج سے بانیوں کا خاندان توان اوساف میں بنایت متازر ہاہیے۔ مجھے سامیدسے کہ تم ہر حگدان ہی اوصاف کا تبوت فے کرا طباسے سلف کا بنونہ بنو گے او بچوخدمت کرنم کر وگے زیا دہ تراس کے اجر کی تمقع خداثیجہ كرام كى در كا دست دكھوسكے "

ور اسرکارعالیہ نے تعلیم کو ہیتہ اس کے صلی مفہوم میں سمجھا اوراس کا حقیقی تنسم مقصد حضورمد وحرك بين نظر بإج تالعليمي تقريون اوربالحضوشكم وبنوری کے خضات میں نایاں ہے۔

بندوستان كي تعليم كابي ملاشبه بوزاس مفهوم وتقصد كي معيار يركامل طورس بورى نهين ازتين البته شهورجام ولمبيراملامير (دبلي) اسي مفهم ومقصد كاحامل بن كرَّفا مُرْبِوا كَيْكُن بعض وجوہ سے اس کے بامنوں نے اس کوایک سیاسی ادارہ کی حیثیت سے ملک محسامنے بيين كياج حقيقاً ا يعظ بمطيعتي تاهم حيند سال مين اس غلطي كا احساس ہوگيا اور جامعه كوايك خالص تعليم كاه بنايا أب مكن من تقاكر سركار عاليه كي نظرالتفات سعوه محروم روسك جنائي يخط كايم يں بنبگام قيام دہلی غير ہمی طور ريجامعه كامعائند كيا ہر شعبہ بونظر امعان ديجھا اُوراس كے نصاب طاتي ىتىلىيەسىنى مۇرىغايەت دەھىلدافرانى فرمانى اورارشادگىياكە :-۔ ایا معرکے حالات من کر مجیمے بہت فوشی حاصل ہوئی آب بوگوں نے مسلمانوں کے تنزل کے

املی امباب کو سجے درائے امید ہے کہ آپ اسلام کے مجھتے ہوئے چڑاغ کو دوبارہ

روستن کریں گئے "

سرکار عالمیہ بلاس خبرہت کچے امراد فراتیں کئیں انسوس ہے کہ ان کی رحلت ۔ سنے جامعہ کو خورم دکھا۔

اسرکار عالمیر کلی اور ای کی ترقی کی توجہات

علوم کو بہایت طردی تصور فراتی تھیں اور اس مقصد

کے حصول میں بذات شا با زساعی متی تھیں اور ہمیت اس کے متعلق ہر مناسب موقع پر اپنے خیالات

کوظا ہر فر ماتیں ۔ وہ ہمند وستان کے تمام صولوں میں تشریف کے گئیں ۔ جمارانیوں اور تکمیات سے
مئیں اور متعد دمواقع پر ایک ہی جگہ ایسی ملاقاتوں کا اتفاق ہوا اس سلسلمیں عام خواتین کو بھی

ان کے حصور میں باریا بی کاموق ملائیکن ہر حکمہ اگر دو زبان ہی بلا تحلف ذریعہ گفتا کو اور وسلد اظہار خیالات

بی اور کمیں کسی جگہ کوئی وقت محسوں نہ ہوئی ۔ اس سلے اُن کا یہ صفیدہ راسنے ہوگیا تھا کہ اگر منہ وقت محسوں نہ ہوئی ۔ اس سلے اُن کا یہ صفیدہ راسنے ہوگیا تھا کہ اگر منہ وقت محسوں نہ ہوئی ۔ اس سلے اُن کا یہ صفیدہ در اسنے ہوگیا تھا کہ اُن کہ کے مثلف صوبوں کے باشندے تیا دائے الات اور باہمی معاشری تعلقات کے قائم رکھنے کیائے کسی

زبان کو وملیہ وذریعہ بنا سکتے ہیں یاکسی زبان میں اُسی صلاحیت اور دیگر علوم کی استعداد مباذ ہیں وجود سے تو وہ بحرف" اگر دو تا ہیں۔

اسی بنا، پڑا بھنوں نے مہینہ اُر دوزبان کی ترقی پر توجیب بزول کھی۔ جامعہ عثما نیہ کے ایتلائی مرحار ترقی پر توجیب بزول کھی۔ جامعہ عثما نیہ کے ایتلائی مرحار ترقیم برجبکہ اس کے وجود و کا میابی پرخود جیدر آباد کے ایک مقتلار کروہ میں تذہب تھا اس کی صرورت کی تاکید میں ہزاگز العثیل بائی نس سے ہمایت مرکس خیالات کا اظہار فرمایا۔ اور اس کی صرورت دیا۔

القوں نے انجن رقی اڑ دوکی سریہتی فرائی اور متحدا نجن (مولوی عبدالحق صاحب بی ہے)
کو قوجہ دلائی کہ خصرف کورس کے سلے کتب سائیس کے تراجم کی خردرت ہے بلکہ ملک میں سائینس
کا مذات بیدا کرنے اور طلبا رسائینس کے علاوہ عاتم لیم یافتہ لوگوں اور ابتدا سے بجر ب میں کیجی بیدا کرنے کے لئے رسائل جاری کئے جامیس۔ اس سلم پرقابل کرمیڑی سے مراسلت کی اور انگلشان دامر کیے کے جندرسائل بطور بنونہ جسیجے۔ تراجم کے ساتھ ہی شتقل تصنیف و تالیف کو بہت زیادہ فید

له بيمراملت وفراجمن مين مفوظ سبے۔

تصور فرماتی تخلیں جہائیہ اس کے متعلق اس طرح اپنا خیال ظاہر فرماتی ہیں کہ:۔

اور در کھڑی قرمی ان ترجوں سے بنیں ہرکتی جو غیر زبانوں سے اردومیں کئے جاتے ہیں اور در کھڑی اور در کھڑی اور میں ہو کھڑی ہیں کیونکہ اردو کے ساتھ ابھی کالنے وہ اور در کھڑی اور در کھڑی ہیں کیونکہ اردو کے ساتھ ابھی کالنے وہ طبقہ میں وہ در اس کے مالا وہ طبقہ میں وہ در اس کے مالا وہ اگر کوئی عام کا شوقین ایسی کتا بوں کا مطابعہ کرنا جا ہے گا تو وہ بجائے ترجمہ کے اس کو در کھڑنا زبادہ بیند کرے گا اور ہی سبب سے کہ اردو میں ایسی علمی کتا بوں کی اشاعت بہت کہ ہوتی ہے اور بر بین سے کہ کا در ہیں ایسی علمی کوئی کا تعلق سائنس سی ہے کہ ایک کوئی کوئی کا تعلق سائنس سی ہے کہ ایسی کی کوئی کا تعلق سائنس سی ہے کہ ایسی کی کوئی کا تعلق سائنس سی ہا ہوئی ہے تو اس کے کہ کہ ہوتی ہے ہوری دوئیں اور بینے ہوتی ہے موالا لیم کر کئی ہیں اور کھی ہے ہوری دوئیں اور بینے ہوتی ہے موالا ہو کہ کہ کہ تا ہے موالا ہو کہ کہ کہ تا تا نع کی جائی ہیں ۔

اور اُن سے معلو اب عام موال ہوں جن طرح کہ انگریزی میں اس قیم کی کما ہیں عام طور ہیا دور کھڑے تو تا نع کی جائی ہیں۔

بیم میں تا نع کی جائی ہیں۔

اگرابتدای سے اسے علوم کے متعلق ہمادے بچوں میں دِلتِی پیدا ہوجائے گی تو دہ آکرابتدا ہی سے اسے علوم کے متعلق ہمادے بچوں میں دِلتِی پیدا ہوجائے گی تو سے نا مالون دہمیں ماہری و موجدین کے ذمرہ میں داخل ہم کیا سے نا مالون دہمیں کہ تو خواہ ڈگر یاں حال کرنے کے لئے کالمنوں میں وکھی ہم ٹی کیوں ذکریں ان میں کوئی شوق در لجبی نہوگی بنیا و وں کومضیو طار نے کے لئے اس م کی کوست کا درخت خواہ کومشنوں کی صفر درت ہے اور جب تک جوام صفیو طانہ ہوگی تو ہمادی قومیت کا درخت خواہ دہ کتنا ہی تناور کیوں نہو زمین پر گرباسے گا۔ اِس لئے سائمینس اور علوم کی ضخیم کا بول کی جگر دہ کی تو ہم سے تو دو ایا دہ فید اگر تھجو سے اور ایس نا ہے کئے جائیں جس میں کال درج پی ہوتو مقابلتاً وہ ذیا دہ فید ہول گئے۔

اکین اردوکے ساتھ باوجوداس عقیدہ اور شف کے جوان کی تصنیفی ساعی اُور منظین کی الی ادادوں سے عیاں ہے وہ موجاتی زبانوں کی ترقی بھی ضروری تصور فر ای تقییں اوران میں ہندی کی طرف فرادہ ما اُل تھیں جنانچہ اپنی متعدد تصنیفات و الیفات کے تراجم مبندی میں طبع کر الے اوران کو سام دو کتا ہیں جوانی میں مرجمہ کرائی گئی تھیں۔ سام دو کتا ہیں جوانی میں مرجمہ کرائی گئی تھیں۔

ا بنی ہندی دال رعایا بیم سیم کیا۔ الحنوں نے آل انڈیا دکین کا نفر نس منعقد 'ہ ولمی منافیاء کی صدارت کے موقع برجہاں تعلیم ما فتہ خوامین کا اجماع عظیم مقاا بنی اختتا می تقریبیں کا روائی احبلاس بیتبصرہ کرتے ہوسکے اس طرح نصیحت فرمائی کہ:۔

"اس اجلاس میں زیادہ ترکارروائی زبان انگرزی میں موئی ہے اور میں نے محس كياب كربيت ى خواتين نے من كو المحيى طرح نبين تجيا خصوصاً مسلمان عورتين جو أنگرزي تعلیمیں دوسری اقوم سے نسبتاً بت بیھیے ہیں اس کے تھینے سے زیادہ ترمجوری اِس ك صلى الرية المرايضة خواتين ابني ملى زباول بن قالميت ببداكري اوراسيف معا کے اظہار کا اسی کوؤ ربیہ بنا کی کا نفرنس کا ذر نعیر کارروائی اور اس کی تبلیغ واشاعت البی زبان میں ہوکدا گرزی وال جاعت کے محدود وارکہ سنے محلکہ بند وستان کے گوشہ گُونٹر میں اس کی اواز سینچے۔ یہ توصاف مسلم ہے کہ اگر ہماری تجا ویز اُن کے کا نوں تک نہ بنجیں جن کی بہبودی کے سلفے ہم ان کومیٹ کرتے ہیں تو مذتوان میں کوئی دل جی بیل ہوگی اور نہ ہم کو ملک کی الرکہ حاصل ہو سکے گئی - بلا مشسبہ آپ نے ملک کے مرص کی شخیص كرلى ہے اُس كے لئے نسخہ بھی لكھند يا ہے ہدا يتيں بھي كردى مېر نسكين جب يرسب نسخة الیی زیان میں ہوں کے کر مز ریض سجھے مرعظاراور مزتیار دار توالی سورت میں ان بر عل كيوں كر ہو گا اورك طرح مرتضيوں كوصحت حال ہو گی- اگر اپ كارروانی اورا شاعت مقاصد کا ذریعیه زبان مادری اختیار نزگرب گی تربقین کیجئے کرآپ کی زنتار ترقی بہت مست رہے گی کے کورس قدر جرت ہے کہ ہم اس طریقہ سے فود اس بات کوٹا بت كرتے بيں كرہارے اصلاح العليمي مائل بھي ہارى كمى زبان بيش نيس كرسكتى اس كے علاوہ برطانیة دلی زبانون می تعلیم کے مطالب کا صرمے روعل بھی ہے اس کئے مجھے امید سے کہ آپ الندہ اپنی کارر والیوں میں ما دری زبان کو ترجیح دیں گی اور جومقصد انگرېزى ميں كام كرنے سے سے وہ ترجموں كے ذرابيہ سے حامل كريں گى " ارُووز بان کی ترقی کابیہ ہی جذر بھاکہ الجنن ترقی ارُدو کی امراد کے لئے بروقت ا ماوہ رہتی تقییر اس کونہ صرف ایک بیش قرار رقم کمیشت امرادیس عطا کی بلکه سالاین امراد بھی جاری فرمائی ادر مولوی عبد الحق سکر پڑی کی درخواست پر انجن کی مجرزہ کتاب بہمارا ملک " میں ایک باب تعلیم نسوال کے متعلق سے رخ رفر مانے کا وعدہ فرما ہا۔

ارکار عالیت این است کام کری اور جائی سر رست تقیں اور جاہتی تقیں کہ جہاں تک مکن ہو جہاں کہ مکن ہو جہاں نے است کام کریں اور قوم میں تعلیم کی روشنی تھیلا مئی۔ جنا بخیرجب ایسے اصحاب کی جائب سے ایک کا لیج کی اسکیم الاحظ اقدس میں مین کی گئی اور عرض کیا گیا کہ یہ اصول کھا بیت شعادی واپنا رہوگا تو بہت مسرور ہوئیں بتعد دمر تبہ تباول کھا اور جب کھیا گیا کہ یہ واپنا کہ اور جب کہیٹی کی باقاعدہ در خواست بین ہوئی تو نہایت حصلا فزا کیا 'کی نہا بت حصلا فزا اور شعن میں اور جائی ہوئی تو نہایت حصلا فزا اور شعن تا میز جواب مرصت کیا 'اور بغیرات ما کے جاولا کھ روپ کا عظیم نظور کیا ، اسکین اس کی اور خواست بین اور گیا اور ان کے رفیقان کا تعلیم کی میں انتقال ہوگیا اور ان کے رفیقان کا تعلیم کوچھوٹ کر بیاسیات میں شغول ہوگئے اس لئے یہ اسکیم میروپ کا رفیاسکی۔

سلنالایه میں تعلیم خربا میں امداد کی خوض سے کام دینو رسٹی کو نصرانٹ رخاں ہوشل کی تعریم کے سکتے

اسٹی ہزار دو بیہ مرحمت کیا اوراس کی افتاتا حی تقریم میں اسپنے اس خیال کو ظاہر بھی فرفا یا کہ جہ

حضرات این ابن قوم کی اقتصادی حالت سے بخربی واقعت ہوں اور یہ بات مجھنی تق

ہوں کہ تعلیمی اخراجات روز ہروز ہوئے جارہے ہیں اور حض اسی وجہ سے ہمادی قوم کے بہت

سے بہترین دماغ نشو د خاص کر کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا قومی نقصان

ہوں کہ تعلیمی اخراجات کی وساری ہے اس کے جن لوگوں کو منع جقیقی نے دولت و مزوت دی

ہوں کہ خوار کی فراری میں اس کے جن لوگوں کو منع جقیقی نے دولت و مزوت دی

ہون کا فرض ہے کہ ختلف تکاوں سے اس نقصان کی ٹلانی کے سئے فیاضی سے کام کیں۔

ہورڈنگ باؤس بنا یاجا سے تاکہ جن قدر مجی مکن ہو خویب طار بہت نہ کام تواب عواکہ کے ایک

بورڈنگ باؤس بنا یاجا سے تاکہ جن قدر مجی مکن ہو خویب طار بہت نہ کام تواب عواکہ سے کام کیا۔

ہورڈنگ باؤس بنا یاجا سے تاکہ جن قدر مجی مکن ہو خویب طار بہت نہ کام تواب عواکہ سے کام کام کیا۔

ہورڈنگ باؤس بنا یاجا سے تاکہ جن قدر مجی مکن ہو خویب طار بہت نہ کام کیا گوں۔

ہورڈنگ باؤس بنا یاجا سے تاکہ جن قدر مجی مکن ہو خویب طار بہت نہ کام کیا گور کورٹی کی کہ ایک کے دور سے کہ خدا و فرکورٹی گاس عالم بقامیں اُن کو اس کا تواب عواکہ سے کام کورٹی گاس عالم بھا میں اُن کو اس کا تواب عواکہ سے کام کورٹی گاس عالم بھا میں اُن کو اس کا تواب عواکہ سے کام کورٹی گاس عالم بھا میں اُن کو اس کا تواب عواکہ سے کہتر کورٹی گاس عالم بھا میں اُن کو اس کا تواب عواکہ سے کہتر کیا گورٹی گاس کا کورٹی کارٹی کے کام کیا گورٹی گاس کے کارٹی کورٹی گاس کورٹی گاس کے کورٹی کورٹی گاس کی کورٹی گاس کورٹی گاس کے کارٹی کی کورٹی کورٹی گاس کورٹی کورٹی گاس کورٹی گاس کورٹی کی کورٹی کورٹی گاس کے کارٹی کی کورٹی کی کورٹی گاس کی کورٹی کی کورٹی گاس کورٹی گاس کورٹی کارٹی کی کورٹی کی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی ک

اده قومی تعلیم و ادارات میں امرااور والیان ملک کی فیافیتو ادارات میں امرااور والیان ملک کی فیافیتو امراد و کی میں میں اس میں بیکن عزیوں کے جیند وں اور امراد و لک کو قومی تعمیر کے سی صفر وری تصنور کرتی تحتیں جنائیے مذکور 'و بالا تقریر میں ہی فربایا کہ :
عضرات اس ج جبر سلمان و ایران کک اور امرائے قوم سے آپ کولا کھیں اور ہزار و کی امداد ملتی ہے اور آپ کے دل تمرکز کر ادیوں سے معروبوتے ہیں قواس وقت آغاز کا دکے ان فلص عزبا کی اکا کمیوں' اور دہا کیوں کی جانب بھی خیال کے چلے جاس شا مدار وا مانعلوم کی خشوش نہیں اور میں اس ختیم ہوں جو تہور لمانان کی اکا کمیوں اور دہا گئوں سے تعمر ہوں کیوں کہ و کی تعمیر ہوں کہوں کو میں ہوتے ہوتی اور ای سے قوم کی زندگی اور دوح کا انداز و موتا ہیں ان کو فرامویش نیوں کرنا چا ہیں ہے۔

قومی تعمیر دوس عزبوں کی ہی مددسے ہوتی اور اس سے قوم کی زندگی اور دوح کا انداز و موتا ہیں ان کو فرامویش نیوں کرنا چا ہیں گئے۔

اصابت رائے واظهار رائے اور واقعات وحالات برعورا وراخز نتائے کے تعدہوتی سی اور کھر نہایت رائے واظہار رائے کے دو واقعات وحالات برعورا وراخز نتائے کے تعدہوتی سی اور کھر نہایت از دی سے اس کو برائیوٹ ملاقا توں اور بہاہ جنسوں میں ظاہر کرنے میں تامن فرای مرکار عالیہ نے مشافارہ میں اور کو رہائے گئے کہ کے سیاسنا سے سے جواب میں اور کو رہائے گئی کہ مالی کہ کے سیاسنا سے سے جواب میں اور کو رہائے گئی کہ مالی منزل (صدر وفر کا نفرنس) کے افتان کے وقت کا نفرنس اور کالی کے سے نظام کر اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ اور کہ کہ اور کہ دونوں کے متعدی ہی مان صاف صاف دائے بیان کر دی مشیعہ دی گئی کے اختلافات بر وونوں کے حذبات سے ابیل کی اور دونوں کے مبایل کی اور دونوں کو مہدایت فرائی ۔

قومی کارکنول کے اختلافات اور استان اور ان اختاافات کوج قومی معاملات میں بدا اور ختلف بارٹیوں اور ختلف بارٹیوں استان کی معاملات میں بدا اور ختلف بارٹیوں علط رویتی برط رویتی برط رویتی مسل کے ممبروں کوجب بھی وہ باریاب ہوئے نسیسے تیکس میں استان الداد بہتور اور اتحا وجل برز در دیا ترمی کام کرنے والوں کے غلط طریق عل برتبدید و تبغیر کی نمیکن اپنی الداد بہتور

تائم کئی اوجود کمیر کالخ کالفرنس اور زنانه ایکول علیگلاه پر ایک زبر دست معترض کی تثبت سے اعتراض فر است کلی امرادول سسے بھی اعتراض فر ماسے فرادول سسے بھی دریغ مذکرا۔ دریغ مذکرا۔

البته معالی اور اصلای تجاویز بروک کار آف تک است درباری گران قدرا مداد کو ملتوی کھا
بہت امنوں ہوا اور اصلای تجاویز بروک کار آف تک اسپنے درباری گران قدرا مداد کو ملتوی کھا
لیکن اصلاح ہوتے ہی ببستو رجاری فرادی اور ملتو بیرت م بھی عطاکر دی گئی استفار میں
ان ایڈ ہونی گڑھ کالج کو دیا کرتے سے بند کر دی سے اور ضروریات کالج بیر
استفار میں
ان ایڈ ہونی گڑھ کالج کو دیا کرتے سے بند کر دی سے اور ضروریات کالج بیر
ان کا بڑا اور ہوا خال ان عزیز ان تعلقات کے جوان دونوں خاندانوں میں بہی بزیاب کالج بیر
ان کا بڑا اور ہو جا ہوائی اللہ بیر ای نوح مور نظام الماک اصفیا ہ ما بع دہلی تشریف کے کے
تواعیان کالج کی درخوا میت پر سرکار عالمیہ نے اعلام ضرت نظام کومعائنہ کالج کے سے ایک بیرونوں
مفاری کھی ۔
تواعیان کالج کی درخوا میت پر سرکار عالمیہ نے اعلام ضرت نظام کومعائنہ کالج کے سے ایک بیرونوں
مفاریت کھی ۔

اسی طرح ہرموقع ریکا لج اور بعدہ مسلم بینورٹ کی ترقی واشحکام کاخیال رہا۔ زنانہ انٹر کا لجے کے لئے بھی متعدد سفارشی خطوط کر پر سکئے اور دوسری ریاستوں سسے امداد دِلوائی ٔ۔

خالطا فوا ہوں کی تروید علطا فوا ہوں کی تروید اور کام کو بنظن کرنے کی کوششیں کیں اور اس میں شک نہیں کہ ان کا دروائیوں کا کچھاٹر بھی محوس ہونے لگا۔ اس زماز میں اعلی خضرت اقدس ہز بائی نس فواب فتخارا کملک بہادر بھی کا کچھاٹر بھی میں تعلیم پارسے سے لیکن سرکار عالمیہ نے ان لغوا ورسے اس قریب زمانہ میں مرکار عالمیہ وزیط کی جی اور میں میں مدور الشان برلتور کا لجے میں سی میں اس میں اس میں میں اور اسٹان برلتور کا لجے میں سی میں سے کئیں اور طرمیٹیوں کا ایٹریس مرکار عالمیہ وزیط کی جی شاہد میں اور طرمیٹیوں کا ایٹریس قبول فرایا اس طرح الشان برلتور کا لجے درشے کے کئیں اور طرمیٹیوں کا ایٹریس قبول فرایا اس طرح ان افواہوں کو حقیر تا بت کیا جرکا لیج کے بدخوا فی کفت صلقوں میں بھیلا رہے سکتے، سرکارعالیہ کا معاملات کا لیج میں حصد لینا بجائے خوداس امرکی دلیل گئی کداس سے روایتی اعتماد میں کوئی فرق میں سبے اورا فوا بین محض بنیاد اور معاندانہ ہیں ۔

مصرف امداد کی نگرانی اسرکار نالیجن ادارات کی امداد فراتی تقین اُن کے حالات و رفتاریر مصرف امداد کی نگرانی ایسی توجه رکھتی تقیس اوران کی سالانه ایدادین عین تقیس ان کے مکا تقیس تاکہ امداد کامھرف میچ رہے نبیض مقامی ادارات کی تھبی سالانه امدادین عین تقیس ان کے مکا حالات کا ذمہ دار آل اُنڈیا مسلم ایج بیشن کا نفرنس کے صدر دفتر کو قرار دیا تھا جو وقتاً فوقتاً اپنی ربورٹ بیش کرے۔

روسا ببندكي الخانعليم كي السلاح وترقي

سرکار مالیہ کے عظیم الشان کا موں ہیں رو آل بہندی کا انتہم کی ترقی و صلاح ایک آپی اور کارہے جس کے احسان سے نہ صرف طبقہ روسار بلکہ ابل طاک کا کوئی گروہ بھی کبدون نہیں ہوسکتا کیونکہ بہ لحاظائ درجہ اور مرتبہ کے جو بہدوتان ہیں اس طبقہ کو مال سیے اس کی تعلیم و جہالت سے بالو اسطہ اور بالو اسطہ سارے ہندورتان کا متا تر ہونا ایک قدرتی امرہے۔
اس طبقہ کی تعلیم کے لئے ایک عرصہ سے اجمیر اندور اور لا ہور میں چیفیں کا لیے قائم کے ایک عرصہ سے اجمیر اندور اور الا ہور میں چیفیں کا لیے قائم کے ہیں لیکن ان کا تعلیم عمیار عام ہونیو سٹیوں کے کا لجو اور الکولوں کے برا بر بھی منتقا اور صحیح معنوں میں وہ کھی زیادہ مفید نہ تھے سرکار عالمیہ نے ابتدائی جب اعلم عظام والتھا اور جوالمہ کی لیے اندور کے نصاب کی تعلیم کا مذاق سلیم عظام والتھا اور جوالم کی کا لیے اندور کی خام و را اور تھا تھا اور ہور کی کی عادت تھی ۔ اس سے اس نے اس نصاب و معیار کا ہندورتانی یو نیورسٹیوں کے برطبیعت کو غور و فاکر کی عادت تھی ۔ اس سے اس نے اسٹن اور ہر و کا لجوں کے طریقے تعلیم کا خروں اور تھا ہوں کے اندوں کے دور کا کون کی خام یوں اور تھا تھا ن کے ایکن اور ہر و کا لجوں کے طریقے تعلیم کی خور و اور کا کون کی خور موالم کی کی میوں اور تھا تھا ن کے ایکن اور ہر و کا لجوں کے خور موالم کی کی کی کیوں اور تھا تھا کی کر بریت کے نقائم پر ذہن و تا در نے عور حالم کی کہ کی کی کی کی کی کی کی کے دور کا کون کی خور موالم کی کی کی دور کا کون کی خور موالم کی کی کی کی کی کی کی کی کون کی کے دور کا کون کی کی کون کی کون کی کا میوں اور تو کی کی کی کی کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کی کی کی کی کون کی کون کی کون کی کا کون کی کون کا کون کی کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کی کی کون کی کون کی کون کون کی کون کون کی کون کی کون کون کی کون کی کی کون کی کون کی کون کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کون کی کون کون کی کون کون کون کی کون کون کون کون کون کی کون کون کی کون کی کون کون کی کون کی کون کون کون کون کی کون کی کون کون کی کون کون کی کون کون کون کون کون کون کون کون کون کو

اوران کی اصلاحات پر توحبنعطف ہوئی۔

اور ات کی اسان کے طبیعت کاخاصہ کنا کہ جب صالح کاعزم بالجزم فرمالیتیں تو ہمہتن اس کی طرف متوجہ ہوجا نیں حیفیں کالجوں کی صلاح کا بھی عزم صمم فرما یا اور کوشٹ کی کسان کا انساب ومعیار لبند درجہ کا ہو۔ اور ان تو کمیل کے اعلیٰ درجہ تک براسلوب جدید پہنچا یا جا سے اوتعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کیا جائے کہ دوساء ہندگی ائندہ تمام نسلین تعکیم یافتہ بندیں بر کاظار بنظم واخلاق اور ارتقاد ذہنی و دماخی کے آولین کردہ نظراً سے۔

سر کارعالیانی است به خیا لات وقتاً فوقتاً متعدد دربالوں کی صورت میں امرا ، دروُسا،
مرکز عالم بن تعلیم کی توجه اور عند کے سائے شامعے کئے جن برتام ہند وشانی افرائی گوانڈین
برلین نے عرصہ کا تحبیل کیں اور ان مجاویز سے بڑی حد تک اتفاق کیا العقل الهرب فراته بنایم
کی دائیں مجبی شایع کیں جن کے مطالعہ سے مرکا رعالیہ کی ذہبی ود اعنی قالمبیت توسید نیجیل بعملی میں مناسبے مسلمی دائیں ہے۔
شعف اور اس احمال غطیم کا زوازہ کیا جا مکتا ہے۔

کیران تام طبول میں جواندورود بلی میں اس کے متعلق منعقد ہوسے متر کیس ہو کیں اور تهام مباحث میں بڑی سرگرمی سے حضہ لیا -

ما م ب سے یں دی اور است کے علاوہ تنا ما بھا ان سلطنت بھی ان تجاویز رہید دوانہ احمر اف سے ساتھ متوجہ ہوئے اور برہد دوانہ احمر اف سے ساتھ متوجہ ہوئے اور برکا رعالیہ کی ان مراعی جبیار کوسرا با جنا کئی آ نریبل میج ہیو دلی نے جن کے ناموں باپ سر بنری ڈیلی نے اندور میں ڈیلی کا کئی کیا گئے قائم کیا تھا ایک و داعی دعوت کی تقریبی کہا تھا گئے:۔

اب سر بنری ڈیلی نے اندور میں ڈیلی کا کئے متعلقہ امور کی جانب انثارہ کیا ہے نیکن جب اِت کو میں بہلے کہ جبابوں اُسے بھر ڈہرا تا ہوں کرنی انتقام اور ترمیم باکل اُمرا میں بہلے کہ جبابوں اُسے بھر ڈہرا تا ہوں کہ نی انتقام اور ترمیم باکل اُمرا کیا میں بیاجہ کہ جبابوں اُسے کی اُرکر دھالت کا دارو مار بھی ان بی پر سبے گا۔

کا کام ہے اور کی لیکن اُرکر دھالت کا دارو مار بھی ان بی پر سبے گا۔

میں جانتا ہوں کہ اس معاملہ میں اور بائی نس اپنے تصدی کو اور اکرنے سے سائے کس قدر قال ہیں اور بائی نس کی بچو بزسہے کہ ایک ویز برسطی قالاً کرکے تام جینیں کالجوں کے باہم اتحاد و اقتظام کا نگر بنیا ور کھا جاسئے اور بائی نس سے بہتر کسٹی خص نے اس بات کو محوس نہیں کیا کہ ایسے اہم معاملہ میں بنما بیت احدیٰ عاسے کا روا فی کرفی جا ہیں گیاں میں جاشت ا ہوں کہ گوئنٹ ہندلورنہنیں کی تجریز ہوری ہمدوی سے خود کرسے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ملک کوخیر ہا دکھنے سے ہیلے اس کا اجراد ہوجا نا تکن ہے " اسی طرح ہز اکسلنسی لار ڈیار ڈیاک نے سٹلافائی میں ہٹیٹ مبنیکوئٹ کے موقع پر جو تقریر کی تقی اس میں ارشاد کیا تھا کہ :۔

"تعلیم روسار دوالیان فاک پرجیمفلٹ بور ہا فی نس نے مکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ایم ملم پر آپ نے نظر خاکر ڈانی ہے جس سے کہ گڑیک تعلیم کا ایک جبش ہوتا ہے کہ اس ایم سلم پر آپ ہوتا ہوگیا ہے دارمی اس میں ہرطرح بیدا ہوگیا ہے دارمی اس میں ہرطرح بد درینے کو طبا رہوں "

مارج ستلال یکویس بمقام دلمی ای مقصد کے دیئے جوجیفیس کا نفرنس منعقد ہوئی گئی اوجی براگٹر والیان ملک سنر کیب سکتے ہزاکسکنسی نے فرما یا تھا کہ :۔

یراً بی نسبی فرماک روا ہیں جنوں کے جینس کا بحل کی تعلیمی اصلاح کے معالمہ کی استخدی اسلاح کے معالمہ کی امہیت ہے امہیّت محسوس کرکے ایک خاص اسکیم پیش کی ہے " سرکارعالبیہ کی ہیرکوششٹیں جاری رہیں اور بتدر رہ جا اپنی تجاویز میں کامیاب ہوئیں۔ بہت سی اصلاحات عمل میں آگئیں اور اس تعلیم کا معیار بمقا بار سیلے شے بہت بلند ہوگیا۔

> ہندوسلمانجا دی عی بیل مندوسلمانجا دی عی بیل

مندوستان میں اگر میصدیوں سے مندوسان اتحاد وا تفاق کے سابھ رہتے ہے جس کا شبوت شہروں، قصبوں اور دہیات کی ت دیم آبا دیوں اوران دونوں قوموں کے کانات ومعابد کے اتصال والحاق سے ملتا ہے لیکن جب سے کہ تعلیم میں آباریخ جدید کا عنصر شامل ہوا اور مطابد کے اتصال والحاق سے ملتا ہے لیکن جب سے کہ تعلیم میں آباریخ جدید کا عنصر شامل ہوا اور مطابق میں اور کھی تعصب و اور مسلمانوں کا عمد حکومت طلم وجور کا زمانہ دکھالیا گیا دِنوں میں تعصب بیدا ہوگی اور کھی تعلیم ہوئے ویا کہ ہرجگہ نا اُر کہ فت اُر تعمل سوئے خود عُرض اُنتخاص کی جاعتوں سے اس تعصب کو اس درجہ برہنچا دیا کہ ہرجگہ نا اُر کہ فت اُنتھل سوئے

لگا تآا نکہ تیقیب وضاد ماک کے امن وترقی کے لئے خطرہ بن گیا۔

چنگه سرکار عالیه فطرتاً اس بسند اور تفقت درافت کانجسمه تقییں۔ نامکن تھاکہ حضور محرص کا دل اس بات پر بے حبین نہ ہوتا الحوں نے ہمیشہ دوا داری اور امن واست تی کی ہی ملقین فرائی ادر ساعی اتحاد کوعزت وقدر کی نظروں سے دکھا۔

"كبرسنى سے فطراً يواہن بيدا به دى سے كرانان كومضنظيى اختياركر اور ذيوى منافل سے خطراً يواہن بيدا به دى سے كرانان كومضنظيى اختياركر سے اور ذيوى منافل سے خات ماسل كركے ابنا مارا وقت البنے معبود حقیقی كی عبادت میں موث كرے اس خواہن سے ذرائد منان حكومت اپنے عزیم فرزند معنی موجود، والى لك بجديال كے بائة میں دیدوں ليكن من اطمينان قلب اور

اب حفرات کے جذبہ وطن بہتی سے میری بُرزور درخواست ہے کہ ہماری شرکه مادرِ وطن کے جہرے پرسے اس بدنیا دھتہ کومٹانے کے لئے آپ کوئی دقیقہ فروگذاشت مزکریں بیری خواہش ہے کہ میری کر ورنسکن دل سے کلی ہوئی صدامیر سے بدنسیب برادران وطن کے کا واں کا بینچے۔ گو میں ضعیف و نالو ال ہوں ۔ چربھی بخوشی اس برادران وطن کے کا واں کا بینچے۔ گو میں ضعیف و نالو ال ہوں ۔ چربھی بخوشی اس برا مادہ ہوں کہ گومش ما فیت ترک کر کے اپنی ضرات خواہ و کہتنی ہی حقیر ہوں ملک کے لئے بین کر دو حضیں وہ لوگ جو دو برطی تو موں کے حظیم طبقہ میں اس وہ اور تقات بیدا کرنا جا ہیں کام میں لائیں کمونکہ میں مقصد حس طرح جمیم کو زیسے کونا چاہیں جس مور جا ہیں کام میں لائیں کمونکہ میں مقصد حس طرح جمیم کوئر نہ ہے تھیں آ ہراس خض کو عبوب ہو کا جو ملک کا بہی خواہ سبے "

تام ہندو کم رہ نائن پراس رقی پینیام کا بہت گہرا از بڑااور شخص کے دل میں صزباتِ اتحاد

کی ایک زبر دست امر پیدا ہوگئی ا در کا نفرنس کے پیلے اجلاس نے سر کا رعالیہ کی خدست ہیں میرواب ارسال کیا کہ:-

" وہ ہندوسلم اورسکھ لیڈران جو ملک میں بیدا شدہ ناقابل برداشت صورتِ حالات برغور کرنے اور ملک میں فرقہ وارا نہ اتحاد و خوشگوار تعلقات برقرار کھنے کے لیے جو ہوے ہیں۔
یور ہائی نس کے اِس پُر اثر بیغیا م براظہار سیاس کرتے ہیں جس بی صفور عالمیہ نے ابناء وطن کی موجو دہ حالت سے اظہار ہمدردی و ترجم فر ایلے ہے اور پور ہائی نس کے اس ادادہ پراظہا آشکرکرتے ہیں جس میں صفور عالمیہ نے باوجو دہیرا نہ سالی کے اعلی جذبات سے متاثر ہو کر گوسٹ کہ عافیت ترک کر کے جس کی پور ہائی نس بجا طور پرخی ہیں اپنے وطن اور اہل وطن کی فلاح و مہبو دکی خاطر میں کا نفونس کے دوں کہ بیور متاثر کیا ہے۔ یہ کا نفونس ایس کے ایم کی فلاح و مہبو دکی خاطر میں کا نفونس کے دوں کہ بیور متاثر کیا ہے۔ یہ کا نفونس ایس کے اس خیال سے باکل متفق ہے کہ ہم جب وطن کا فرض او لین میں ہے کہ اور ہائی نس کے ہیرہ سے اس مزا دھی کو ورکرے اور ان خرابیوں کے تطعی از الرمیں جو مادر وطن کے جبرہ سے اِس مزا دھی کو ورکرے اور ان خرابیوں کے تطعی از الرمیں جو مادر وطن کے ویک اگر فرض میں میں کردے اور اس خیال ہم کی امادر وطن کر میں میں گرتی ہے کہ اور واعا مت حاصل کر سے اور اس خیال ہم کی اماد و اعامت حاصل کر سے اور اس خیال ہم کی تعلید کر ہی ہے کہ اور وطن ہند کے سینے خرز زمان و دختران بلا امتیاز نموب وہمت اور ہائی نس کی تعلید کر ہی گربی ہے کہ ان تھا ہم کی تعلید کر ہی گربی کے گائی کی تعلید کر ہی گی تعلید کر ہی گے گئی تعلید کر ہی گربی گربی گیائی کی تعلید کر ہی گیائی کی تعلید کر ہی گئی گربی گیائی کی تعلید کر ہی گئی گیائی کی تعلید کر ہی گیائی کی تعلید کر ہی گیائی کر ہی گیائی کی تعلید کر ہی گیائی کی تعلید کر ہی گئی گئی کی کر ہی کے گئی

ہز کسلنسی وایسرائے نے بھی حسب ذیل جواب دیا کہ :۔

ان ساعی اتحادث ملک بین ایک تدریجی از بیدا کردیاتا آنکه مثلا ایو میں ہند میلم رہناؤں اور ملک

کے دیگر فرق میں ایک ایساسسیائی بجہدتہ ہوگیا جس براتحاد ملکی قومی کی شاندار عارت تیا رہونے کی امید محتی کی امید نہیں ۔ امکانات استے بعید ہوگئے کہ انھی برس تک کوئی امید نہیں ۔

مسلم ونروسط كي حنسارشب

مسلمانون کی ملمی تاریخ کے صفحات پر مختلف صور توں میں سلمان خواتین کا شغف علمی نہایت روشن اور ملی سروف میں لکھا ہوا ہے۔

وظائفِ طلبار اجرائے مدارس اقعانی کیے تذکروں میں جہاں امیراور دخوند خواتین کے نام نظراتے ہیں وہاں درس وتدریں اؤتھیں علوم کے سلبا میں غریب اور متوسط خواتین صلفہ طلائی بنی ہوئی ہیں اور ہم اُن کو ختلف علوم کے اساتہ ہ کی حقیمت سے دیجھتے ہیں جن کے صلفہ درس میں مرد علم الکتاب علم کے لئے زانو کئے ادب تذکرتے نظراتے ہیں لیکن وہ وُور گذرگیا اور سلمان عور توں کی جہالت ضربالت اُن گئی عوصہ نامسلما نوں میں ان کی تعلیم کا سُلہ مذہبی ومعاسم بی مامنے کامنے موع بنار ہا گر بیگیات بھویال کو اِس دُور جہالت میں بھی علم اور علم کی سرمیب سی کا فرخ صل رہا جس کی حجالک اُن کی بوار نے عمرویں میں نایاں ہے۔

جس طرح خداوند واهب العطابيات سرکارعاليه که اسلان عظام اوراقه اتباری کا اسلان عظام اوراقه اتباری که اسلات که اورفضائل کواک کی دات مبارک میں جمع کر دیا تھا اسی طرح علم اورعلم کی مرسیتی کی فضیلت بھی علی وجه الکمال عطاکی اسبنے ملک میں مسلم کی اضاعت میرون ملک قرمی مدارسس علمی ادارات اور مستقین و مولفین کی امراد اور سندنشاہی بینغ لصنیف و تالیف نے وہ خاص امتیاد عطاکیا سے جومر کارعالمیری کے سے اب تک مضوص ہے۔

اسی ذوق او دلمی نرمیستی کا اثر تھا کہ حضور مدوحہ کی شاہانہ توجہ دارالعدوم علی گڈھ پربذول ہوئی اوراسینے قرق اعین (ہز ہائی نش نواب مکند صولت فتخا الملک بہا در) کو اس قومی تعلیم کامیں د اخل کرایا اور دارالعلیم کے برخیبہ کو الی امدادی عطاکیات علیا حضرت کا بحرکرم برابرا بیاری کرتار ہا ان کہ محط ن این کا جسلم دینورسٹی کے قالب میں ڈھل گیا اور سرکارعالیہ کوضائل ان کہ محط ن این کرنیا و براورسلمانان بند کے جذبات واعتراف اصافات کے کاظ سے اولین مرتبہ ہزالمینی علمی کی نبیا و براورسلمانان بند نے جذبات واعتراف اصافات کے کاظ سے اولین مرتبہ ہزالمینی ویسلے کے کو ریز جزل بندر نے لیف قانونی اضتار سے اور بحرود و مرتبہ خود کورٹ نے چانسار نتخب کیا۔ ویسلے کے زیائی یونیورسٹی ایک فرمال دوا کو این کی اورت جامعہ (چانسار شب) کے فیز سے فتح بوئی جو لقیناً عالم نسوال کا صلیل انقدر خاتوں کی اورت جامعہ (چانسار شب) کے فیز سے فتح بوئی جو لقیناً عالم نسوال کا صب سے گرانمایہ امتیا زر سے گا۔

## بونیورسٹی کے طبسہ ہائے تقسیم سناد کی صدارت

سرکارعالیہ نے اِسٹلمی عمدہ نیپتونب ہونے کے بعد دینو رسی کے معاملات پرکال توجہ مبذول فرائی اور سلاکا ای میں سپہلے کا لؤ وکلیش میں تشریف نے حیا کرا بینے فرائض کو حیرت انگیر خوش اسلوبی سے انجام دیا۔

را) سلنط فراع اجس طرح كرسلم بو نيورسطى كى جالسارشپ عديم المثال سبئے آئی طرح كالو وكيش كا بُرعظمت نظاره بھی ایسا وِل حبب اور حبنت نگاہ تقاجس كا ايک لم كااور ماده خاكر مني أ

بھی قدرت فلم سے با ہر سہے۔

اس موقع پرمقا می اصحاب عبده داران و ممبرانِ کورٹ پر وفیسرا ورطلبا کے علاوہ بکترت بهان باہرسے آئے سکتے اسٹریکی بال کی عارت حاضر بن سے کھیا کچھے بھری ہوئی تفتی اور تیرخض جینسلرکی تشریف آوری کے سکے حیثم براہ تھا۔

وقت مُعلّینہ برسر کا رہا لیہ تا ہے شاہی او دسٹیلر کی زرین گون زیب تن سکے ہوئے ہمڈ دارالہ یو بنور بی کے حلوس کے ساتھ اسٹر بھی ہال میں رونق افروز ببوکر طلائی شامیا نہ کے پنچے ندنگار سرسی بڑتمن ہوئیں، حاصرین کے دلول میں اس وقت عظمت وعجت کا جو تبذیہ موجزن تھا وہ اُن کے بشا بن جرون مرت وشاد مانی کے غلغلوں اور ٹرج بش جیرز سے ظاہر ہور ہاتھا۔ کُری بر رونق افر وزہونے کے بعد اجلاس کی کارروائی کا آغاز قرآن محبیہ کے ایک کوع کی الادت سے ہوا بھر بر و والس جانسار کی ربورٹ کے بعد جانسار کے شفیق ومقدس ہا تقوں سے ڈگر ای اور تنفیخ حطا کئے جانے کی رسم اوا ہوئی ۔ اس رسم کو انجام وے کرسرکا رعالیہ نے ایک فصیح اور معنی خیز ایڈرلیس بڑھا۔

اس ایڈرکیس میں مرخوم کوسسین اینوری کی پڑھسرت یا دا وران کی کوست شوں کی شکر گذاری موجودہ بابنوں کی ساعی کا اعتراف اولیض کی عدم موجود گی پرافنوس ، معظیان کے شکرسے اور بجدر داصحاب کی مزید امدا دیر بیش ظاہر کرسانے کے بعد حق الحاق کے متعلق جس کی سنبت تمام قوم کے دل میں ایک بے بینی متی ارشا دخر مایا کہ :-

اش بات سے آکار میں ہوسکتاکہ ہاری وینورسٹی کو اٹحاق کاحق نہ سلنے کی وجہسے اکثر اصحاب کو تخت مابوہی ہوئی اور یہ مابوی اس سلنے اور جی بڑھو گئی کہ مہند و یو نیورسٹی کو تو یہ جن بلکے یہ جن بلکھ یا اور سلم لوینورسٹی اس سے محروم رہ گئی حالا نکہ ہا ری بخر کیب اِس سے بہت بہلے کی گئی اور اس مخریک کی میابی نے یادہ ترای سئلہ انحاق برجتی جس سے قومی تعایمے کیک کمشن افوار اس مخریک کی کامیابی نے یادہ ترای سئلہ انحاق برحتی جس سے قومی تعایم کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کامیابی نے کیونکہ یہ اکسی نظام کا سب کو تقین مختالیک میر سے خیال میں بایسی کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ الیسی نسکا برست توجہ دلائی جاسئے تو افشار الشدیدی مصل مہرسکتا سے ہم کوگور نمند کی کوئی سے نوع دلائل کہ خواجہ دلائی جاسئے تو افشار الشدیدی مصل مہرسکتا سے ہم کوگور نمند کی کہ نسف شعاری اور جن بیسندی پر اعتما در کھنا جاسئے۔

پیم لویند رسی کے سرایہ کے متعلق قوم کو توسیّ دلائی اور او بنورسی کی اقتصادی حالت ارست رکھنے اورا خراجات با نداز ہُ آ مدنی کی نصیحت فر ماکر ند بہتی سیاری کے متعلق ارشاد کیا کہ:۔

اس امری تمام عالم اسلامی کومسّرت ہوگی کہاری یو بنورسٹی میں ہرامتحان کے ساتھ مذہبی تعلیم لازمی ہے لیورس کا معیار ایسا اعلی اور کمل ہونا جائیا کہ مناز کے متعلق میں بھی اتن ہی ہوستگاہ رکھتا ہوجتنی کہا ورحلوم کہ واقعی طور پربیاں کا گرا کو میٹ ندہجی تعلیم میں بھی اتن ہی ہوستگاہ رکھتا ہوجتنی کہا ورحلوم عامر میں اس کو حاصل ہوتی ہوئی دراس کے ساتھ ہی وہلی طور پر بھی اپنے سینے ندم ب

ئىرىدنۇرسىڭى مىرىىندوطلىبائى معقول تعدادىراظبىلىسىرت كركى يونىورى كەستىرىتىلىم سوال راس طرح تومبردلانى: -

جد پیشجوں میں تعلیم نواں خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کمیونکداس سے آپ کی قوم کی فضف جد پیشجوں میں تعلیم نواں خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کمیونکداس سے آپ کی توم کی فضا ہوں کا تعلق ہے اور گذشتہ : مانہ میں اس کی جانب سے خت شخلت برقی گئی ہے اب جبکہ تعلیم کا انتظام آپ کے بالحقوں میں ہے اور لو میزر طی کو اس معاملہ میں ایک لحر کیلئے مطابق نصاب بنا ہے اور طرفقہ استحان میں ترمیم کرے تو آپ کو اس معاملہ میں ایک لحر کیلئے خفلت نہیں کرنی جا ہیں ایک احتجا اسکول موجود ہے اور آپ اس کو ابنی یونیورٹی کے سٹھ پر تعلیم نواں کا عمدہ نمونہ بنا سکتے ہیں اگر اب بھی اس شعبر پر نوری توجہ نہیں کہ گئی تو یہ ایک ناقابل تلانی غلطی ہوگی لیکن اس موقع پر یہ کہتا ہنا میت ضروری ہے کہ اس شعبہ خوار انہ ہونا جا ہے اور جو جھے کیا جا سے اس میں ہرایک ہیلوسی کا اس میں مرایک ہیلوسی کا اس مین ہرایک ہیلوسی کا اس میں خوار کو خوار کو خواری ہونا ہے اس میں ہرایک ہیلوسی کا اسلامی شان کو کمونو کو کھونا ہما تا ہوں ہونے ہوئے کیا جا سے اس میں ہرایک ہیلوسی کا اس میں ہرایک ہیلوسی کا اسلامی شان کو کمونو کو کھونا ہما تاہد صروری ہے "

اس كے بعد نتائج ومعياتِ ليم ريحت فراكرارشادكياكه :-

ہارانقط نظر ہمیشہ ہی برناجا ہیئے کہ ہم اپنی یو نیورسٹی کی عزت کوشہرت کی حفاظت اُس کے معیا تِعلیم سے کریں کیونکہ وہی یو نیورسٹی با وقارا و رنیک نام مجہی جاتی ہے جوطلبا کو اپنی عمد تعلیم کی وجہ سے اپنی طرف راغب کرے نرکدارزاں ڈگریوں کی وجہ سے '' ریاس جونا نیل میں کے صرف برسے این کی قابلت وازجاک مرخصے کر کے اس کو اسنے اسلاف کا

ا دراس حفا ظت کو صرف است شاف کی قابلیّت وانهاک برخصر کرکے اس کو اسینے اسلاف کانمور نبنے اور اینا رکی صفت بیدا کرنے برمتو جرکمیا۔

اِس کے بعد طلبار کوخطاب کرے فرایا کہ :-

الم التحزیزان قوم آب کی جاعت وہ جاعت ہے جس کا نام اس کی نیور سٹی کے آغاز کے ساتھ آب سے اور اس کی تقویم میں ہے ہے اب ہی کے نام نظر کئیں گے ہم سب کو آپ سے یہ اور اس کی تقویم میں ہونیور سٹی کی وگر لوں کے وقاد کو ہرط لیقہ سے قائم دکھیں گاور جن مقاصد کی مکمیل کے لئے یہ فیزر سٹی قائم کی گئی ہے ان کا علی موند بنیں گے۔ آپ جن مقاصد کی مکمیل کے لئے یہ فیزر سٹی قائم کی گئی ہے ان کا علی موند بنیں گے۔ آپ

مراہینے مذہب کے اسینے گھرکے ' اپنی قوم دولان کے ' اپنی ذات اور اپنی حکومت کے ج فرائض ہیں ان کو آسیہ بخ بی سمجھتے ہیں اور آپ برآپ کی تام ابنائے قوم کی نظری لگی رہیں گ کرآپ ان کوکس طریقہ سے اداکرتے ہیں ۔

انب کو زبرنشین کوراجا سینے کہ علم و اخلاق داوجی قریس بی جوخان دو الحلال سنے النبان کوعطائی ہیں اوروین دونیا کی کامیا بی ان دونوں قولوں میں مضمر رکھی ہے سیکن ان دونوں قولوں میں اخلاق کی قوت بہت زبر دست ہے اور جوعلم صلح اخلاق بنیں سبے دو چھی قسیس ہی نام کے شایاں ہی نہیں۔

ایک ملان کے لئے تر مکارم اخلاق جہران ایت واسلام ہیں، ہمارے نبی کریم نے اپنی بہارے نبی کریم نے اپنی بہت کا منظائی کی کمیل قرار دیاہے، اور کلام مجدیں آپ کی تعربیت یہ کہ کہ انگافت کے ساتھ آپ کی زندگی کا اصول بیرم ناجا ہے کہ 'مہم دنیا کواس سے ہم تر حالت ہیں جھیو ڈیرجس میں کہ ہے نے اُسے پایا تھا۔

اس ہمدر دار نفیعت کے بعد میں فردا فرداً برطاب علم کومبارک باد دیتی موں اور پیتی بی اس ہمدر دار نفیعت کے بعد میں فردا فردا برطاب علم کومبی میری طرف سواپنی کامیانی ہوں کہ حب آب اسینے گھروں کی پہنچیں تو اپنے برزگوں اور مربّد کی کمیانی بردی مبادک باد کا ہدیر بہنچا میں۔ پر دلی مبادک باد کا ہدیر بہنچا میں۔

کھِرارسشا و فزمایا که :-

اب میں جند نفظ موجود وطلب سے کہنا جائتی ہوں جوابھی ذرتعلیم ہی صاحو ایا در کھو
کہ آپ کی کامیا بی کامل متوق ومحنت ، حن اخلاق ، اور نفایت شعادا نه زندگی نیخصر سے ان
بالوں کے ساتھ ہوطالب علم کوایک خاص بات اور بھی ملحوظ کھنی جا بسیئے اور وہ اسادوں
کا اوب اور ان کے ساتھ محبّت بخصیل علوم کے سلسلہ میں ہماری معاشرتی اور اسلامی روایات
میں یہ اوب اور مجبّت بہت ہی ضروری اور اہم جیزے اورجب آپ سلامی ماری خطیس گ
تو اب کو معلوم ہوگا کہ امرا و سلامین اور خلفا تک نے اسینے نہ اند طالب علمی میں استادوں کا
کیساا دب محوظ رکھا ہے حیظرت علی رم اشدوجہ کا یہ قول و ب ول بنقش کرنے کے قابل ہے
کیساا دب محوظ رکھا سے حیظرت علی رم اشدوجہ کا یہ قول و ب ول بنقش کرنے کے قابل ہے
کیساا دب محوظ رکھا سے حیظرت علی رم اشدوجہ کا یہ قول و ب ول بنقش کرنے کے قابل ہے

اخیرمین آپ سبطلبا کومیری بین فیدیت سے کدآپ اینے ذریجی ساتھ صادق الله اور مرایک دفاداری اور دین و دنیا کی ہرایک عبلانی مدون درین و دنیا کی ہرایک عبلانی مدون درین درین و دنیا کی ہرایک عبلانی

من من من من المائح بين جن كافران باك مين ذكرسيكس قدر اخلاق مجتمع كالعليم المن المنافق من المنافق من المنافق ا

ا خرین کارکتان بدنیرسٹی کواس جامعُ مسلم کی خصوصیات اوربیتیروُوں کے نقط کنظرا وزخسب العین کویین نظر رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ:-

اس نصب بعین کو حال کرنے کے لئے ہم کو ہنا یت سرگرم کو مشنوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم کو ہنا یت سرگرم کو مشنوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم کو ہنا یت سرگرم کو مشنوں کی در سے سائنس اور نوت میں ایک قابل قدر تعلیمی فضا بیدا کر در سے سائنس اور ہارے کے تعلیم ہم ارد ہمارے لئے مقبقی طور نیستی ہے ہے جز ہو بیاں تقیق الب علی کا سلسلہ قائم ہوا ورہا رہ در ادا تعلیم میں سے اسسطلم بالکلیں جانبی زندگی کو علم کے لئے وقف کر دیں نہ کھرف ملازمت کے سائے وقف کر دیں نہ کھرف ملازمت

مسلمانوسیں اسلامی اخلاق کی ارمستگی اسلامی ردایات برطل چرایی اسلامی معاشرت اور تدن سلمی اسلامی معاشرت اور تدن کے تفظ کا خیال اور قومتیت کا احساس اسی دارا تعلیم میں بپیوا ہوسکتا سین جس میا تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم کے دواکی سین اور اور ایک استواری اور ارکان مذہب کی بابندی میں نہ نہ بہ کی استواری اور ارکان مذہب کی بابندی متاز درج کھتی ہو۔

صاحبان اجب النظم كادارالعلوم بهارس القريم الدوتون المريكين ك كريم بهارى قوم ميں ابن رُشد ، اوعلى اسعدى ، وغز الى ، بنوموسى ، ادر الدمعشر فلكى اور دُورِ آخر كے مثاہ ولى المند ، شاہ عبدالعزيز اور حاتى وشبلى بيدا بوں سكے اور مؤردون

یں بغداد وقرطبہ کی خلمت ہم کو دوبارہ حاصل ہو جائے گئے۔ <u>(۲) سھیم 19</u> اس کا نو وکییٹن کے بعد کھیرحبزری س<u>ھیم 19 ا</u>ء کے کا نو وکئیٹن میں تشریف کے گئیں۔ حالا نکہ بر د**ہ** زمانہ ہے جب کہ حضور محدومہ خانگی حادثوں سے بہت ہی دل ٹیکسترا وضمحا کھیں ہیں موقع پر یونیورٹی کے لارڈ رکٹر ہز آسکنسی لارڈ ریڈنگ دائیسرائے ہندھی تشریف لائے سے صحیح کے دفتہ حضور مدوح کولوینورٹی کی طون سے ایڈرلیں بیش کیا گیا اور بز آسکنسی کے خیرمقدم میں کا رہی سے میں کا رہی سے کی بیٹر سے ایک ٹرمنٹ کی سے بھیم فیاضا مذاعات ورگا گیری کاشکریہ اور سکے کا نفونس میں سکا کہ ٹرک کے متعلق ہزا کسکنسی فی سلمانان کی جو ترجانی کی اس کا اظہار احمان مندی میرسیدا وران کے رفقا دکار کی ساعی جمیار اور اسس عظیم اختان اور ارفعلیمی سے نیزیا دی مقاصد کا تذکرہ کتا۔

سربیر کو کافر وکیش کا جلاس تھا اوراس اجلاس میں بھی سرکار عالمیہ سنے ایک بڑمغز ایٹرلیس بڑھا جس میں اِس دارالعلوم کے دُورِ اوّل کا اور موج دہ ترقی کا تذکرہ کرکے ابتدائی شنکالت بینالب سے کے سئے حصلہ افر ان کو فرانی اور دارالعلوم کی کامیابی کے متعلق فرمایا کہ:-

کے سے حوصلہ او الی ورادالعلوم کی کامیا ہی سے سعلق فرایا کہ:البتہ یہ ڈرست ہے کرمو قع جی قدرنا زک اور کوجتی نے یا دہ خت ہوگی کام کرنے والوں کو
اسی قدرزیادہ خرم واحتیا طاور خلوص واپٹیا رسے کام کرنا ہوگا ۔ میں کامیا بی کاملی راز
ہے اور مجھے نقیدن ہے کہ ہماری بی نورسٹی میں بھی اِسے ہمنٹے بیش نظر کھاجا سے گا۔

لیکن کی دارا نعلوم کی کامیا بی کامعیارض اس کے شرکاداستیان کی گفرت یا اس کی حالو لی کوعت و مؤکدت بنیں بلکہ ہماری تمام جد وجہد کا مقصد صلی بیم نا جا ہے کہ ہم لیسے الحول
کی ہوعت و مؤکدت بنیں بلکہ ہماری تمام جد وجہد کا مقصد صلی بیم نا جا ہے گا کہ ہم لیسے الحول
کی ہوعت و مؤکدت بنیں بلکہ ہماری تمام جد وجہد کا مقصد صلی بیم نا جا ہے گا کہ ہم لیسے الحول
کی ہوعت و مؤکدت بنیں بلکہ ہماری تمام جو روجہد کا مقصد صلی بیم فیصل کا گھرین جاسے اور اس کے حلیم و میں اور ان کا اخلاق الیے سانے میں واحمل ہوا ہو کہ
جب وہ زندگی کے علی سیدان میں داخل ہوں تو اہل کمال کے طقوں میں اپنے کے ممان خیر کو میں اور ان کا اخلاق الیے سانے کی کا ایسا کمونہ کہ ہماری کا اسیا کہ و نظر میں اور ملک و توم کے مہر ہماری خور میں حال کا گھریا کو اپنا طبح نظر بنا کر ہمیشہ ایسے بیش کریں جائن کے اسے اور وہ اس کے دل میں حصول علم کا سیجا اور دا کم کی ذوق و توق سید میں منہ کی دہیں جائن کے دل میں حصول علم کا سیجا اور دا کم کی ذوق و توق سید اگریں۔

الدرب كى كوناكون ترقيان جوابل مشرق كومشد دكئ موسئ مين دراصل وبال

کی لوینو رسٹیوں ہی کی رہینِ متنت ہیں اوران سے عودج کا تمام رازان ہی درسگا ہوں کے طریقا میں صفرے کیونکر بہیں کے طلبا رہیں حبفوں نے اپنی علمی قالمبیتوں اور داغی قو توں سے لینے ملکوں کے لئے ایک طوف روئے زمین کو متر کر لمیا ہے اور دومری طوف قدرت کی غیر محب و و طاقتوں کو اینا مطبع اور فرماں بردار نیا رہا ہے "

اس کے بعد دارا العلوم کے ملی مقصد کی یا قارہ کی اور دینورٹی کے مخلف شعبوں کی ترقی کے سلئے ارباب بہت کو اور بالحضوص فرزندان دارالعلوم کو نیاضی برمال کیا صنعت وحرفت کے شعبوں کی ضرورت نطا ہر کی -السند مشرقی اور زنا نقیلیم کے متعلق فر مایا کہ :-

"اس یونورسی کے قیام میں و نورسی کے بایوں کا میقصد بھی شامل رہا ہے کوالسنہ شرقی کی تعلیم توجہ کا رہا وہ بہتر انتظام کیا جا سے اوران کی جانب سے سلما نوں کی دوز افروں کے تعلیم توجہ کا کاستر باب ہوسکے دیقیناً یہ تقصد بہایت اہم اور قابل قدرہ اورا سے ایک لیے اعتمالی کاستر باب ہوسکے دیقیناً یہ تعصد بہایت اہم اور قابل قدرہ اورا سے ایک لیے میں نظانداز نہیں کرنا جا ہیئے ۔ کیونکہ ہارا تدن بہاری معاشرت بہاری تبذیب اور بہارا تدن بہاری موار کی کھو جو لی گئے تو جوندون بعد تعیناً ہم ان کو بھی کھو بھی ہوئے اس کے اس کے اس کے اس نے اسٹیم شرقی اور بالحقوص عربی فاری جوندون بعد تعیناً ہم ان کو بھی کھو بھی ہوئے اس کے اس کی میں ایک میں میں کے اس کے اس

ذنا بنقلیم کے ستاتی بھی ہارے دارا تعلیم کو ابھی بہت کچے کرنا باقی سے اگرچہ درکہ تنواں علی گڑھ کو کمی کرلیا گیاہے کی تعین دانتخاب کا اسلی کا م ابھی توج کا محتاج ہے اور حب کرب تک وہ سطے نہ ہو جائے تب تک کہ اس و شوار گذار رہستہ کی بہلی منزل بھی سطے نہیں ہوئی ہیں ہے کہ بی ۔اسے کے کامیاب طلبہ کی فہرست میں ایک سلمانی تون بھی سطے نہیں ہوئی ہیں اس کا میں ہوئی ہیں اس کا میں ہوئی ہوئی اسکی نارت و نایابی ہے کیونکہ کانام دیجے بڑی خوشی بھوئی لیکن اس کا مبب صرف اس کی ندرت و نایابی ہے کیونکہ علم دکھال کے میدان میں عور توں کامردوں کے دوش بدوش جینا ہمارے سائے کچے عجب اور علم حکم اس نیس سے ہمارے مخرصاد ق صلعم نے شروع ہی سے و ع اندان کی بان غیر مورق بھی سے و ع اندان کی بان

دونون صنفول کواک کی قبی و داخی اور دوحانی قابلیتوں کے کی فاسے ہرمعالمیں باکل مرابر دکھا سے اورہاری تاریخ کے صفح صنف ضعیف کے مردانہ کارناموں سے بھرے بڑے ہیں اب البتہ اس عالم بہتی اورانحطاط کے دور میں الیں متالیں کمیاب ہوگئی ہیں اور بی وحبج کہ اعلیٰ تعلیم یافتگان کے زمرہ میں ایک ما اون کا نام موجب استعجاب معلوم ہوتا ہے اگرچہ یہ عقیقت ہے کہ بیات تعجاب کم فاتون کا نام موجب استعجاب معلوم ہوتا ہے اگرچہ یہ عقیقت ہے کہ بیات تعجاب کم فاتون کا نام موجب استعجاب معلوم ہوتا ہے اگرچہ عقیقت ہے کہ بیات تعجاب کے بی جا سے ہما می ایک اور میں ایک لاک یا بالفرض ہوت ہی لاک ایس کے بی بیا سے موجود و طرز تعلیم واسمان ہارے لاکوں کے ایک توہارے والی میں ہو ایس کے بیان کا میں میں ہیں کہ بیوجو دوطرز تعلیم واسمان ہارے لاکوں کے لئے بات میں میں میں موجود و طرز تعلیم واسمان ہارے لوگوں کے لئے بات میں میں موجود و طرز تعلیم واسمان ہارے لوگوں کے لئے بات میں میں موجود و طرز تعلیم واسمان ہارے لوگوں کے دائر وعلی الگ الگ اوراں کی فرون فرقوں کے دائر وعلی الگ الگ اوراں کی فرونی موجود کی میرا فرون کی موجود ہا کہ موجود کی موجود ہا ہی کہ موجود ہو کہ کہ موجود ہا کہ موجود ہو کہ کہ کہ موجود ہیں ۔

ین نے بہلے بھی کہا گئت اوراب بھراس کو ڈہرانت ہوں کہ اس خاص شغیمیں دیگراقوم کی تقلید میں اپنی معاشر تی خصوصیات اور تو می روایات سے انخراف کسی طرح روا ذرکھا جائے " بھر شعبہ علوم اسلامیہ سے بے بروانی پر انجہار اونسوس فر ماکرطلب کوخطاب کمیا کہ :-

" نوزان السوق برطلباً سے خطاب کرنا ایک رسی بات ہے لیکن میں م کولیقین دلاتی ہوں کرمیار مقصود محض کسی سسم کا اواکرنا نہیں ہے بلکہ میں اس فرض کولوراکرنا جا ہتی ہوں جو ایک ایسے فروقوم برعائد ہوتا ہے جس کو اپنی قوم کی علیمی ترقی سے قیقی دل نستگی ہے۔

تم اب بینوری کے محدود دائرہ سنے کل کر زندگی کے غیر محدود اور وسیع میدان بین اللہ المحدود اور وسیع میدان بین الل المحدود دائرہ سنے کل کر زندگی کے غیر محدودت اور المحیت اور المحیت کے ساتھ اداکیا تو دنیا عِقبیٰ کی کامیا بیاں محقارے ہم قام ہوں گی اور ہر وقت اور ہر کھنا تا کہ کیان خاط اور اطمینان قلب حاصل رہے گا۔ تم ایک الین تعلیم گاہ کے طالب علم ہوجو حکومت و رحیت ماط اور ابن اے وطن کے اشتر اکو علی کا نیتجہ ہے تہاری تعلیم گاہ کی سوسائیلیاں اس کی عمار تیان اور ابن اے وطن کے اس میں اور وظیفے غرض اس کی ہرا کہ جیزجس رہم نظر ڈالو گے اس میں کی ادادیں ، اس کے تمنع ، اور وظیفے غرض اس کی ہرا کہ جیزجس رہم نظر ڈالو گے اس میں

اسی اشتراکی علی کوجلوہ گر یا و کئے۔ اس انے اس کے مطابق حکومت اور اہل وطن کے ساتھ تھار افغاصانہ اشتراک علی بہمارا طغرائے امتیاز ہونا چا جیئے اسی خض سے بھارے وارافعلی کار رواز و بلا لحاظ قوم و ذہرب ہرایک طالب علم کے لئے گئیلا ہیں اور جیسے یہ دیکھیکر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اصحاب سبز دھبی اس سے فائدہ اُنھانے بین آئل نہیں کرتے۔

فردندان بلت! اگرجنطا ہمی تم گابی اور کافذی استحانات کی تیاری میں مورف ہو کین حقیقت میں ہم ایک ایسے میدان مقابلہ میں وافل ہونے کے لئے تیاد ہورہے ہوجہاں روحانی اخلاقی دماغی اور جمانی قوتوں کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوسکتی مہماری تعلیم کا سے بڑا مقسد اخیں تام قوتوں کا نشؤ و نا تھا آگر پیشہ دع ہوگیا ہے تو او آئ اُلا کُن ض کیڈی فی اُجدبادی الصلے کوئی کا تنجا وعدہ تھا دے ساتھ ہے اور دُنیا اور آخرت کی کمیابی کی کنی مہمارے باتھ ہے ضدامبارک کرے الیکن اگر متم نے ان مواقع سے اتفادہ کو فیس تبال کی

گرونر برلنا الاء کے کانو وکیشن میں صرف جانسار کی حیثیت سے مترکت کی لیکن اس وقت ایک نبئی شان محق اور بی نظارہ میشیم حقیقت ہیلے دونظاروں سے زیادہ بڑعظمت تھا۔

چونکہ موقع افتتاح کے لحاف سے سرکارعالیہ کے لئے یہ نہایت درو آمیز اورالم ناک و تعت عقاا وراح ال فقاکہ مباد اقلب مبادک پر اپنے مرحوم فرزندگی یا دکاکوئی ایسا از پڑسے جس کاتحل حضورِ می مور کرندگی یا دکاکوئی ایسا از پڑسے جس کاتحل حضورِ می مور کرسکیس اس چہر مرکار عالیہ کی جوابی تقریر گورمنٹ بھویال کے فنائن میں مرکار عالیہ کی جوابی تقریر گورمنٹ بھویال کے فنائن میں ہر بائی نس کے زماز تعلیم ملی گڑھ کا تذکور کے اُس کے زماز تعلیم ملی گڑھ کا تذکور کے اُس سے تعبیر کیا اور قیاض معطور سکا تشکر پر اواکر کے دار العلوم کی جس و شان اور استیاز تاکی دیا۔

کی تمنایوں ظاہر کی کہ:۔

حضرات إيس إس موقع برايك خاص امركي حيانب بهي توجد دلا ناجا بتي مون اينط

سله استنین برشایان شان استقبال بوایسرکارعالیه اور الملحضرت فرال روائے کھوبال خلدالله کمکهٔ "مزشُّل بلیس" میں تعیم بوسے اعلی حضرت نے اُسی دن سے بہرکو اپنے وستِ مبارک سے سائنس کا بج کامنگ بنیاد رکھا اور دولاکھ رومیزیمی عطا فرالی- اورگارے جونے 'اور بحری رفیح استان عارتیں بلاست برجاذب نظر ہوئی ہیں لیکن ان کی حقیقی شان اُس وقت نمایاں ہوئی ہے جب اُن کے کاموں کے شا ندار نتا رکا ظاہر ہوں دنیا کی کی کئی کی اُس کے کاموں کے شا ندار نتا رکا ظاہر ہوں دنیا کی کی کئی کی کئی کی اُس کے کہ اُس کے اور اور نیج بھیت سے زیادہ شا ندار نہیں ہے ہے وہ مقد ت عارت متی جہاں سے علم عمل کے دریا موج ذن ہوئے اور ان سے وہ برتی قوت حاصل ہوئی کہ کر جو برمنو تہ ہوگیا ۔ آپ دیکھنے کہ مرسہ نظامید بغیداداو فرشل اس کے بہت سے مدارس کی عارت کی علمی نہری آج بہی جادی ہیں اگر جہ وہ منبع سے خدا ہوگی ہیں۔

مجھے عمر کی سنٹر ویں منزل رہائے کرسے بڑی تمنا اور سے بڑی آرزویی ہے کہ میں اس دارالعلوم کو ندصرف مندوستان کی یونیورسٹیوں میں متازد کھیوں بلکہ دہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں متازد کھیوں بلکہ دہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں خاص استباز رکھتی ہو۔

حضرات ہماری قوم نے انہتائی جدوجبد کے بعدیہ یونیوسی قائم کی ہے اوراس کو مسلم یو نیوسی قائم کی ہے اوراس کو مسلم یونیوسی کے مبارک نام سے موسوم کیا ہے توقدرتی طور پرہم اس دارالعلوم بیسلم کی سنبت سے جوبرکت ہونی جا سیٹے اس کے آر ذومند ہوتے ہیں -

اس کے بعدطلبا میں حقیقی اسلامی روٹ میدا کرنے پر زور دیا سرسید کی جاعت اوران کے جانشینوں کے خانشینوں کے خانوں ک خلوص واوصاف کی بیروی کی ہدایت کی اسی سلسلیمیں یا دولایا کرسرسید کے اوصاف ما دراز ترمیت کے نتا بخ سکتے۔

ا بقول خان بها در مولوی بشیرالدین صاحب منجراسلامیه بانی اسکول انا وه د ایک موتر نظاره میرکورط مسلم بونیورسطی :-

ای موقع پرسے زیادہ مؤر سین وہ تھا جبکر رسم افتتاں ہونے کے بعد مرکارعالمیہ کو معلوم ہوا کہ ان کے نامور فرزند فراں روائے بھوبال نے مسلم بوینورسٹی کو دو لاکھر دہیں عطا فرایا ہے بیشن کرسر کارعالمیہ نے اسپنے سعادت مند فرزندسے ابنی خوشنو دی مزاج کا اظہار فرمایا اور آئیذہ کے لئے قومی کاموں میں لجیبی لینے کی ضیحت فر ان کے ساتھ مرکارعالمیہ اسپنے سعادت مند اور نامور فرزند دل بند کو نصیحت فرماری میں اسپنے سعادت مند اور نامور فرزند دل بند کو نصیحت فرماری کا جس وقت مرکارعالمیہ اسپنے سعادت مند اور نامور فرزند دل بند کو نصیحت فرماری کا

تقیں ہز ہائی نس ہمایت مؤد با خرافق سے کھڑسے ہوئے تقے جب سرکار عالیہ سیعت خرا کیس قریز ہائی نس نواب صاحب مباور نے اپنی با در مہر بان کے ہاتھ کو بوسسہ دیا اور بعدازاں سرکارعالیہ نے فرزند برشنید کی بیٹیانی کو "

کانو و کیش ایدرس کا افتراس کا افتراس کا افتراس بوصاحی میں ابتدائی زمازی شکات مرادیات کی طاف و کویش ایدرس کا افتراس کا افتراس بوصاحی میں ابتدائی زمازی شکات مرادیات کی طون افتارہ کر سے طالبا و پر وفیدوں کی تعداد سے اضافہ براظہا دسرت کیا۔ یہاں کے طالبا کی فرض شناسی کی تعریف فرمائی ۔ لوگیوں کی تعداد سے اضافی براظہا اس کے معلیات اور بالحضوص بزم ان کوست مرت کومناسب حال ترقی تعلیم برخول کیا۔ گذمت و جو بلی سے معطیات اور بالحضوص بزم ان کوست مراد المائی اور بالحضوص بزم ان کوست مراد المائی اور مرد برخوب کی افترال کی فیاضی کو جمال اور مرد برخوب کی افترال کی فیاضی کو اضاف کو است اور اخواجات مرد مرد کے موجوبال کی فیاضی کو موجوبال کی خوبال کی فیاضی کو موجوبال کی فیاضی کو موجوبال کی خوبال کور کوبال کو

سیم سی روز از آنظا از تعلیم میں فیاضی کے ساتھ ہم کو اخراجات تعلیم مرتب کی تصافی میں ماتھ ہم کو اخراجات تعلیم میں فیصلہ حالمت ہم کو اخراجات تعلیم میں فیصلہ حالمت ہم کو اخراجات تعلیم میں فیصلہ حالمت ہم کو اطاعت ہم کو اطاعت ہم کو اطاعت ہم کو اطاعت ہم کو ادا تعلیم کے اطاعی سراڈ کی اور کفایت شعاری کا علی درس دیا جائے ہماری ہمت ہو می صرورتیں ہیں جائیز و دربیا کے بیری ہوسکتا ۔ یورپ سے قطع نظر سادگی اور کفایت شعاری کے ساتھ ذکہ کی بسر کے بینے جامل شہیں ہوسکتا ۔ یورپ سے قطع نظر کرکے خود مہارے ملک میں وہی اشخاص ہر سابل ہزاروں اور الاکھوں روپہ یومی کا موں ہی عطا کرتے ہیں جن کی ذکر گی میں ہی و دوجیزین خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہوتی ہیں اس لئے ہس اصلے میں وہل ہوتے ہی ہرطالب علم کو بیال سبق سادگی و کفایت شعاری کا ملنا جا ہے ناکہ جب وہ اِس احاطہ ہیں وہل ہوجائے تو ای زندگی کا حوگر رہے اور ایسے ہی طالب علم سے جب وہ اِس احاطہ سے اِ ہرجائے تو ای زندگی کا حوگر رہے اور ایسے ہی طالب علم سے جب وہ اِس احاطہ سے اِ ہرجائے تو ای زندگی کا حوگر رہے اور ایسے ہی طالب علم سے

له وسر سرها الدع مين اس دارانساوم كى جوبلى منافي كئى تقى -

اسید ہوسکتی ہے کہ وہ اس ما دیعلمی کی ترقی یا اپن**ی قومی** صرور توں کے لئے فیاصنی کا افہما<del>ر س</del>ے گا۔ مجر ذربی سیم ورشع بنام الامیس بے توجی رینهایت صاف طریقیہ سے ارت ادکیا کہ: -حضرات! اس وقع رمي اليف اس انسوس كوفل مركة بيزميس ريكتي كدجدا كان قومي ونيورى كاجيمقصد أوبين كقاوه مؤخر مؤماجا تاسيريني اس كے متعبُه علوم اسلاميّه دينيات اور اسلامي تارتریخ بیں کونی تر تی نبیں ہونی اور زیا وہ ا*ضویں یہ ہے کہ کو*نی خاص کوشش بھی اس کی **تر**قی كرمتعان عل مين بنيس أنى ميس في تيسرك كانؤوكيثن كرموقع ريمي اس كي نسبت توجد لافي تھتی اور آج میں کمی قدرصفانی کے ساتھ پر کہنا جا ہتی ہوں کہ اگر استغیر بر نوری توجہ نہ کی گئی تو اس کے میعنی ہوں گے کہارے متقدم جانشینوں نےجو وعدے قوم سے کئے منتے ہمان كابغاء كي الخير المائي ال كي علاده مجهة علىم دينيات مين اخلاق اوراسلامي مائيخ میرکی کی اورب اصولی بر توجه ولا فی سے کیا بداخوسناک کمی نمیں سے کہ یو بنور کی نے انی اسكول اكر امنيش سے وكرى كورس ك تاريخ وسيرمي جبد ريالت كومرت أغاد اسلام كيجيد صفحات مي محدود كردياب اورعيص ابكومطلقاً نظرا نداز كياب حالانكري وه جيزب طبي ملما نوں کومب سے بہلے واقف ہو نا جا ہیئے۔ اورای سے اُن کے کیر مکم اور سرت کوجلا میں ہے۔ انتخارت صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی تھمیل کو اپنی بعثت کامنشا قرار دیتے ہیں اور ضداوند کریم آب کی زندگی کو بهارے سلنے اسور صند فر ماتا ہے۔

ہماری قومی تاریخ میں زیادہ تر عباسی اور اموی خلفا دکے متعدن زمانے کی تاریخ سبے
اور بارسنبہ وہ دل کش ، دلجیب اور باعث خرسیے کین جمد ریالت اور جم بوصحابہ کی تاریخ ہی
سے زیادہ فتخ اور صفید و شاندار سبے جس سے دوں ہیں ایان تا زہ ہوتا سبے جذبات اسلامی
کی نشو دنا ہوتی سبے اور ان نی ترتی کا رہستہ صاف نظر انے گلتا ہے اس لئے ہما رہے
دار العلیم ہیں اسلامی تا ریخ دسر کو تد ریج منازل کے ساتھ اس معیاد پر ہونا جا ہیں گئری تک نوبت پہنے تو ہمادے طلبا اس سے کم ان کم اس قدر تو واقعن ہوں کہ حبینا کہ قدیم دھیا ہم مند وستان، ویوری کی تاریخ سے واقعن ہوتے ہیں۔

یں اس خاص امر برزور دول گی که قران مجید کا ترجمدلازمی د کھاجاسے اور حبطرح

کرابرائی درجہ (ب) سے قرآن مجدیر روع کرایاجا تاہے اس طرع وگری کورس اک ترجمبہ ختم کرا دنیا جا ہے ہے تاکہ ہارے جدیر تعلیم یا فقہ سلمان مزہب ادراس کی حقیقت با جردہیں۔
ہمکواسلامی تاریخ اور سرکے متعلق زحرف تعلیم ہی کا نقطام کرنا ہے ملکم متقل طور پر تیقیقا حب سریدہ کے انتظام کی مفرورت ہے اور میں تمتی ہوں کے جب طرح کالج کے دور اول نے علامت بلی جب ازر دست مؤرخ بیدا کمیا اس طرح آب کی یو نیوسٹی کا دُورِ اوّلین متعدد خبلی علامت بی دراک ہے۔

اسی سلمین تحقیقات علمی اور مادری زبان کی ترقی کے متعلق بیر آرزو ظاہر کی کہ:۔

اسی طرح میرادل اس بات کا بھی تمنی ہے کہ علیم اسلامیہ کے متعلق جو کام کہ آج یورپی علمائے علیم مشرق کررہے ہیں وہ کام ہماری یو نیورسٹی کے بروفیسران ؛ طلبا کریں۔

میری یہ دلی تمناہے خلا اسے بوراکرے کہاری یونیورسٹی کے تعلیم افتہ نوجوانوں میں جواسلامی اور مزبی علیم میں اعلیٰ قابلیت رکھتے ہوں کچھ ایسے نوجوان بھی ہوں جو بورے این اسلامی اور جذبہ قومی کی بنیاد برید خدمات انجام دیں ایک طون این اکروہ ایسا بھی ہوجوانی مادری زبان ہیں این تحقیقات کے نیتجہ کوشت کئے کرا رہے اکہ اس دارالعلیم کے احاطہ کے با ہر بھی شاکھین علیم خیر فیار اور بہرہ مند بوں اور اس طرے وہ تمام قوم اور ملک کواسینے دارالعلیم کا شاکر د بنالیں "

اس ادعلی کی و ت و بهرت اور وقعت و خطمت میں چارچا ندلگاؤگے۔ تم کو بہاں سے
ایسے جذبات کے ساتھ جانا چاہئے جن کی قوت سے تم زندگی کی صف آ دائیوں میں نتج و
ضوت کا رجم اواؤ تم اپنے فک کو اور اپنی قوم کو اپنی تا بلیت و مذبیت سے ممتاذ وکا میا۔

بناؤ بہتا را ہم کی بہتا رے علم فضل کا آئی نہ ہو یتم بہذیب و تعدن اور ملک کی ترقی میں
دہ صحمہ لوج بہتا رہے زنانی یا دگار مو بم کو اپنا لصب ابعین بلند رکھنا چاہیئے بھا ادا
ملک اپنی ترقی کے لئے تھاری قا بلیتوں ، محنقوں ، اور مقاری ہمتوں کا صاحب مندہ
اس کے بہاؤرں اور کھی کو الم بہروں اور دریاؤں میں اور کھیتوں اور جروں میں
السے اپنے و خلاف موجوبیں کے اگر تم ہمت کردگے تو وہ تم کو مالا مال کرد سے گارتم نے قولوں
السے اپنے و خلاف کی تا رہ نے اور اس کے فلسفہ کا کتابوں میں مطالعہ کیا ہے لیکن اب تم
کے حوجہ و زوال کی تا رہ نے اور اس کے فلسفہ کا کتابوں میں مطالعہ کیا ہے لیکن اب تم
کو گئی مندیں حاصل کی ہیں اس طرح تم کو اس و ربیع دنیا ہیں ایک دوسرے اسمان کی
کو گئی مندیں حاصل کی ہیں اس اور مجمعے امید سبعے کہ اس میں بھی تم اپنی ہی کا مسیا بی
ماصل کردگئی میں اس اور و تجمعے امید سبعے کہ اس میں بھی تم اپنی ہی کا مسیا بی
ماصل کردگئی۔

## ا مير كامياب عزيزو!

سب آخری میں تم کوان سیعتوں کی جانب متوصہ کرتے ہوئے جو صرت اقعان جیسے مکیم دانانے اپنے فرزند کو فرائی کھیں اوران کے متعلق جیند آیات قرائی تم کو گئاکر میں اپنی تقریر کو ضم کرتی ہوں خدا و ندع توجل تم کوان پڑل بیرا ہوسنے کی توفق دے ؟

## تحقیقاتی بیشن کانفرر

یونیورسٹی کی بنیاد ایک ایسے زمانہ میں قائم ہوئی تھی جوکہ قومی اختلال کا زمانہ تھا، اسی سبب سیجس وقت کہ مجلس واضع قو انین ہیں بینورٹی کابل بینی ہور ہا تھا اُس کے آئیٹی قو ہو پر کھیے زیا دہ تفید نہوسکی اور ایک ایسابل باس ہوگیا جس میں بہت سی اساسی خرابیاں رہ گئیں۔ اسی طرح لینورٹی کے مصارف کے تعیق میں آقصا وی حالت اور آئندہ خرور توں کا اندازہ نہیں کھا گیا جس کے باعث پہلے ہی سال تخفیف مصارف کا ایک کمیٹن محقور کرنا بڑا۔

ان اصولی و اسائسی خرابیون اور ارکان دینورسٹی کے غیر مال اندیش نه کار روائیوں سے بعض مقتدر اصحاب کی پارٹی فیلنگ کے ساتھ مل کر دینورسٹی کی تہرت وعزت پرخراب اڑوالا اور بیاندلیث قوی ہوگیا کہ لارڈ ریکو کو مجوراً وست اندازی کرنا پڑسے ۔

سرکار عالمیرے جن اصلاحات کے قصد سے اس کمیٹ کا تقر رفر مایا تھا المحدللتٰد کہ وہ روئے کارآ بیں۔ وہ روئے کارآ بیں۔ زنانه حركات أوربه مي معاشري مورب كوشش

سرکار عاکیہ کو اپنی صنف کے سائل تعلیم و ترقی میں جوشنف تھا اور گذششتہ ۳۰ سال میں بہوقع ہر کھویال میں اور کھویال کے باہر مفروحضر میں والمیان لمک واکا برین قوم ، گوئمنٹ کے اعلیٰ اضروں ، اور بااثر لیڈیز ، جہارا نیوں اور گمیات او معزز خوایتن کی ملاقاتوں ہیں۔قوم و ملک کے زنا نہ و مردار جلوں میں جس طرح اس شخف کا اظہار ہوا ہے اور جن گوناگوں طراحیوں سے اسپنے انزکا کستمال کیا ہے وہ زمانہ حاصرہ کی تحریجات اور مسائل بنواں کی ایک متقل تاریخ سہنے۔

ہندوستان میں آغاز تعلیم کنواں اور کو کیب ترقی نسواں کو تقریباً ایک صدی کا زمانہ گذرتا ہے اور اس میں شمبنیں کہ ہندو ، بارسی اور عیبائی قوموں کی عور توں نے اس سے کم و مین فائرہ اسطایا بہت ہو اس میں اخبنیں جاری ہوئیں اور ان انجنوں نے سرگرم کوشنیں کیں اور وہ کہیں کم اور کہیں زیادہ کامیاب ہوئیں مگر مسلمان عور توں کے تعصبات کو خواہ خود ان میں ہوں یا مردوں میں تین جارت کی قرائی رامی اور اس طرح نہ توان میں قدیم طریقہ سے تعلیم باقی رہی اور اس طرح نہ توان میں قدیم طریقہ سے تعلیم باقی رہی اور نہ جدیدطر لیقوں سے اس کا اجرا ہوا اس کے علیا حضرت کی توجہ کو بھویال سے با ہرب سے اور نہ حدید طریقہ کی اصلاح کی طرف فطر تا میڈ ول ہونا جا ہیئے تھا۔

علی گڑھ میں مرکز کو تقویت بینجائی جہاں تعلیم وکڑی سنواں کے بڑے جہات امور ریاست سے قدر سے اطمینان اور قوی مرکز کو تقویت بینجائی جہاں تعلیم وکڑی سنواں کے بڑے بڑے بڑے جانے اس حالت پر نقلیم کے دل و دماخ تیار کررہ سے سطے بعنی محرف گرس اسکول علی گڑھ جو سے یار و مدد گاری اس اسکول علی گڑھ جو سے یار و مدد گاری اس اسکول علی گڑھ جو سے یار و مدد گاری اس اسکول انقدر عطیہ سنے کم مزیایا اور جزیک برکاری نصاب میں ایک مضاب می طلب و خواہش میں کیک سرمایہ نہ تھا سرکا دعالیہ بجی اس ضرورت کو محوس فرمادی تقوم کے ساسنے خودایک خاکہ مرتب کر سے بینی کیا ۔

سرکارعالیه کی اس امراد نے حامیان تعلیم نبوال کے حصلوں اورارادوں میں ایسی تقویت پیداکر دی کہ اس کو تائید غیبی کا نشان بجہا گیا جس کو مولانا حاتی سنے اپنی مشہرونظم جیب کی واد" بیں اوں اواکیا سے سے

جوحت کے جانب دارہیں بس ان کے بڑسے پارہی بھویال کی جانب سے یہ ہاتف کی آ واز آئی ہے

ب ج ج مهم درمنين وست غيب سيماس مين بهال

تَانُيْ حِي كَاسِي أنشال الدادم الطانِ جهال ا

سیش کیا۔

قر در مرسلال المرائد المرائد المرائد المرائد المرتب المائد المرتب قدرس كم المحق و الوگ جواي را مع صدى سے اپنی ناجيز كوششيں اور قوتيں توم كى بہترى كے الئے استعال ہيں لا اسب سے اور جن كو ہر و قت يہ فكر دامنگر هى كه امت ربول المنتوسل الله عليہ ولم بندوستان ميں عزت اور عظمت كے ساتھ قادم رہب ايسے افسر دہ اور غريب لوگوں كى مجلس ميں صفور بركار عاليہ كالشرك الن اور دستگرى واحداد كے لئے باتھ بڑا با نا اور كھرے مجمع ميں عالى خيا لات او حكيما نا زائد الله كافتا ہوا كہ ايسا نا ور واقعہ اور اليسا كافل ہر كرنا ہوتو مى مرض كے لئے نوئر شفا اور اكسے كى فاصيت دكھتا ہوا كي ايسا نا ور واقعہ اور اليسا دل كن شفا عاور تومى كام كرنے والوں كے دل موس كرر ب حكم اليسا في اور مين سے لكہ ہارے ساتھ اليي قوت موجو و دل كن شفا على اور ہارى اميدوں كى وصله افر اسب اور كافونس كى بلارے موجو و مسلم على ميں ہارى حدور في والى اور ہارى اميدوں كى وصله افر اسب اور كافونس كى بلار ميں ہارى حدور اور كاميا ہوں كا وسيع ميدان موجو دہ ب اور تين كى خرب وسيع ہيں اور توم كو خرب اور كاميا ہوں كا وسيع ميدان موجو دہ ب اور تين كى خرب وسيع ہيں اور توم كو خرب ہے۔

سرکارعالیه دام اقبالهاکی تشریف آ دری کاوقت «بیجسنب کور و گرام کے در بعیہ سے

منتهر بوجائقا اورسبر برخام بی سے کیمپ کانفٹ رئے میں جمیب جہل بیل اور واق نشردع ہوگئی تھی۔ بنڈال کے وسیع اور فراخ اسیٹی برخواتین اسلام کی شست کے لئے پر رہ بردہ کی حفاظت کے ساخہ نہایت خوشما اور حقول انتظام کیا گیا اور مغرب کے وقت سے ہی ڈولیوں گاڈیو اور موٹروں کی مرکا آنتا بندھ گیا تھا کا لفولس کیمیپ کی ترتیب بنڈالی آرائٹ، روشن کی ربطف کیفیت اور ماضرین کی کثرت اور ہوجوم سے بنڈال میں شابارہ دربار کی کیفیت نظراتی تھی جس قدر اصحاب جمع سے بقول معرز اضار البغیر عوم المناس منطق بلکہ معزز اصحاب سفتے اور علاوہ معززین کے نامور اور مقدر اصحاب کی کانی تعداد موجود کھی "اور لقول البغیر" یہ اصلاس اس مرتبہ کی کا نفونس کی گویا مائے گئی۔ الغرض آخر بجتے بجتے تمام ہال حاضری اور اسیٹی کازنانہ حصہ خواتین اسلام سے جن کی تعداد دوسو کے قریب بھی جرگیا۔

مرکارعالیه وقت مقرده ریغرکتی مورثر شده و در مرکز سرکان در به که شده و در مرکز سرکان در به که

تشريف فراك كيب كانفرنس بوئين-

اُس موقع برسرگارعالیہ نے جس طریقہ سے اپنی صنعیٰ تعلیم کے مسائل برنجف فرمائی آور بس طرح قومی مجمع سے اپنے ایڈرلیس میں اہیل کی اُس کی مثال کسی فرما زوا اور والئ ماک کی: ندگی میزمیں ماسکتی - ہر ہائی نس اس وقت اپنے در حَبُرا قتدار شا ہا نہ کو فراموش کر گئی تھیں اور ایک سازہ کم ماضا تون کی طرح اس عظیم الشان احتماع قومی میں اپنی صنف کی وکالت فرمار ہی تھیں ۔ اور قوم کو اِن خطوب سے تبنیم ہاور اُن فوائد سے آگاہ کر رہی تھیں جو عور تو س کی جہالت تعلیم کا نیٹے کہ لاز می ہیں ۔

(دېږيش کانفرنس سلالاي)

مسلم زنانه کا نفرنس کا افتتاح اسکول کا افتتاح فرمایا اور ایک برو انگر او اس کا اسکول کا افتتاح فرمایا اور ایک برو انگر می کا افتتاح مسلم زنانه کا نفرنس کا افتتاح فرمایا اور ایک برو این کا اور مام سائل نوان کرش می کی وقوم کوغیرت و مهت دلائی اور عام مائل نوان کرش فراکر لین خیالات مالی سے رم بری کی -

اس ضطبین کلات تعلیم آنات کا تذکرہ ائن بریجت اورائی کا صلیم یافتہ طبقہ سے توقعات کی وابنگی لوکنوں بقلیمی دسائل کی کمی

اورائی کیکمیل کی خرورت مرائل نصاب پر بجث ، سررت ته تعلیم کے مروج نصابوں میں سے آنخاب
اور تراجم کے ذریعیہ حبارا اصلا اس کی تمیل پر زدر ، انگریزی کی تعلیم اور اس کے داخل نصاب ہونے
کی بجث اور اعلیٰ مرار ج تعلیم میں اس کے داخل کئے جائے کی تحریک طریقہ تعلیم ، استانیوں اور
قومی مربوں کی خرورتیں ، پر دہ کے انتظام کی تاکید ، لور بین اور بی کی طریقہ پر سے فائدہ اٹھانے
کی ترخیب ، قوم کو علی قوم بننے کی ہدایت ، مرب کی حالت پر ریارک اا ۱۲ ابر س کی لوگئیوں کو مدیسہ
سے اُٹھا کے جانے پر افسوس ، لیڈی لور طریق کام مرائل حاضرہ ذریج شرال سے کہ کے گئے تھی۔
اور آن برا بنی دائے طاہر فرائی تھی۔

آئی: مانہ میں کم انگیر کی افرنس کا ابتدائی اجلاس مجی اسکول کی عارت میں ہوا۔ سرکارعالب صدحِلب منتجنب ہوئیں اور گویا کیم ارجی مسئلالاع کومسلمان عورتوں کے ایک خاص اورخالص آنجامِ ع صنعنی کی بنیاد سرکارعالبیہ کے دستِ مبارک سے قائم کی گئی۔

سرگار عالمیانی اس موقع برافتتاحی تقریرارشنا دفرانی اوراس میں جن صذباتِ بمددی کا اظہار کیا اور جب طرح خواتین اسلام کوغیرت دلائی اوران کو اجتماعی والفرادی طور برقومی میشفی کام کرنے کی نصیحتیں کیں وہ بار بارخواتین اسلام کے مطالعہ کے قابل ہیں –

یراجلاس اگرمیرایک بی دن بهرالیکن تقریباً تمام دن ای می صرف بهوا اور ۱۰ بیج صبع سے هاجوش کا میں میں حرف بهوا اور ۱۰ بیج صبع سے هر بیک خواتین اسلام اپنے صنفی مسائل کی مجت میں شغول میں جب اجلاس ختم ہواہے توسر کا رعالیہ نے ارم نا ایک و در ما یا کہ د۔

منواتین! آئ کے دن اِس زمانہ کے مسلمانوں کی تادیخ میں ایک سے دور کاآغاز ہواہے اور حب کھی آئندہ زمانہ میں اس دور کی تادیخ لکبی جائے گی تواس یہ ہمارے اس جلسہ کا انعقا دایک دوشن باب ہوگا۔ چار مال قبل حب کرمیں بیاں آئی تھی اور اس رواروی کے قیام میں جن جن خواتین سے مجھ کوموقع ملاقات ملاحقا اور اس وقت حب کرمیں نے ان کو دکھا تو مجھ کو ان کے خیالات میں بین فرق معلم ہوا۔ ہرا کے کافیلم

سله آ زبیل مطرلور پر قائمتام نفشنط گورنز کی لیڈی صامیجفوں نے اس کیے لئے نہایت کجیجی ہوردی کا تبوت ویا تھا۔

ک طرف رجحان سے ہرایک اپنی اور اپنی اولاد کی تعلیم ہر ولدادہ سے یہی: تاریس جو ہماری قوم کے اقبال کو تایاں کر ہے ہیں۔

اسے خواتین! میں تم کویقین ولاتی ہوں کہ متماری تعلیم و تربیت تمام سلمانوں کی بہود کا باعث ہوگی ۔

یں نہیں بیان کرسکتی کہ مجمع ہے ولیب مباحث اورسرگری سے کس قدر مسرت ہوئی ہے میری دعاہے کہ تمام سلمان عورتی تعلیم کی حقیقی مسرت حاصل کریں ان کی تعلیم ان کی خوستیدں کا ذریعیہ بینے اور بیکا نفر نس بہت سی برکتوں کا باعث ہو مجھے نقین ہے گائے جو خواتین اس کا نفر نس کی رکن اور جہدہ وار منتخب ہوئی ہیں وہ اور بھی زیادہ سقلال سے کام کریں گی۔

خواتین! اب میں آپ سب کی اس تطبیف مفر برداشت کرنے بہت کریے اداکر کے اس دعا کے ساتھ تقریر ختم کرتی مہر ک دخدا و ندکر کم اس ضعیف طبقہ کی کوسٹ شوں میں مدد دسے تاکہ دہ اتحاد واتفاق کے ساتھ اپنی صنف کی خدشیں مجالائے اور اس کا درا علم کی دوشنی سے منور ہو "

تیاری نصاب میران دان نقلیم کے نصاب میران کے نقائص اس قدر زنا نہ تعلیم کے نصاب میران کے نصاب میران کے نصاب میران کے نقائص اس قدر زیاں زدمیں کہی ہیں کہی بیان کی حاجت تنیں اور التعسلیم سے عورتیں ان خوبیوں سے محروم نہ جباتی میں موجود ہونا از حد ضروری ہے۔
میں موجود ہونا از حد ضروری ہے۔

مشلواع میں گذشتہ تجربوب اور انگلستان دہندوستان کے نفسابوں پیغور کرنے کے بعدایک جدید نصاب پیغور کرنے کے بعدایک جدید نصاب عام مدائر نسواں کے لئے بزات خاص تیار کیا جو ہندوستان کے تم کا گزائر کا ان سربرسشہ تعلیم اور و گرام الرائے کے پاس بغرض تنفید بھیجا گیا - اس نصاب میں جربمضمون کا افرادہ زور دیا گیا وہ اضلاقی مضمون تھا اور بیمضا مین اس طریقہ سے ترتیب دیئے گئے کہ ہتدا میں اس طریقہ سے ترتیب دیئے گئے کہ ہتدا سے تیکراخیر عاصوں کی طالبات کی فہم وفراست کے مطابق ہوں - ان میں افلاتی جوش بہدا ہو۔ ادر بین کا افران کے جذبات ان کے خادات اور قوتِ ارادہ رہمی پڑے ۔

مسلمان اواكبوں كى خانگى تعلىم مسلمان اواكبوں كى خانگى تعلىم مسلمان اواكبوں كى خانگى تعلىم مسلمان اور ندان مرارس كى موجوده التعلىم كولپ ندنىيس كرتے اور ندان ميں لواكبوں كوجيجنا گوارا

کرتے ہیں، تعلیم جا سے ہیں لیکن گھرکے اندر'اس سلئے ایک ایسے نصاب کی بنیاد ڈالی جواط کیوں کے لئے خانگی تعلیم میں مفید ہو۔

حضور مروص نے اس کر مکولم کوجوالا وہ میں تیار ہوا تھا بیش نظر کھ کرضروری کتابوں کھسنیف و تالیف کا انتظام کیا اور کثرت سے سلمان طلباء وطالبات کے افا دہ سے سلے کفتیم فرائی گئیں۔
اس سلماری ہملی کتاب ہر ہائی نش میونہ سلطان شاہ بالونیکی صاحب نے دکس مُباس ک کے نام سے تیار کی جین انتظام میں المرائی اللہ علمیہ و کم منظور کی گئی۔
ہوئی کے متعدد موارس اسلامی میں الوکوں کے سائے بھی منظور کی گئی۔

اس کے بعد بھی سلافاء میں جیب خاص سے دین ہزار ردبیعطا کئے کہ اس سے عور توں کے مناسط التعلیمی کتا ہیں تیار کی جائیں لیکن یہ ایک ایسی جہ ہے کہ جب تک من اولد اللی آخی لا تعلیم قوم کے بالتوں ہیں نہ ہوا وراس کے تمام مزارج کا تعین قوم کے اہر نیجلیم نے کریں اس جہم کا سر ہونا مکن نمیں اس سب ایس مے کی کومشتیں ناکام رہیں -

اگرین اکائی سرکارعالیہ کے حوصلہ اور میت پرکوئی اثرینہ ڈال سکی اور ک سلافی فقد ان نصاب کی تلافی کے سئے کی سے زنانہ تعلیم کا مقصد صلی مصل ہوتا تصدیف و تالیف کاسلسلہ شروع فرادیا تاکر عور توں کومطالعہ کے لئے وہ لٹر پیر مہیا ہوجائے جو

ان کی تعلیم کامقصود اسلی ہے۔

اس موضوع اوران اصول ربرب سے بہلی کتاب تندرستی ہے جستا وا عین سٹ یع میں شایع میں شایع میں اس کے بعد آخر وقت تک پیر سالہ قائم رہا میر کارعالیہ نے ان کتابوں کے دیاج رہیں اپنی قوم اور ملک کے مصنفین و مؤلفین کو بھی قومی ضرورت جتا کر اور خیرت دلاکر ایسی تصابیف و تالیفات کے لئے دعوت عل دی ہے۔

بیریمی کچید کم نہوتا اگر قوم کے ذی علم اہل قلم ان کے لئے اس قدر تکلیف گوراکرتے کہ اُن کے فرائض کے متعلق کچید کتا ہیں تصنیف و الیٹ کر دیتے جن سے وہ اپنی معلوات میں ترقی کرتیں اوران کو ضروریاتِ زنرگی میں عد دلتی۔

ده قوم کیونکرزنده قوم کہلانے کی تق سیم کی نصف تعداد جاہل ہوا دراس قوم کے ذی علم اورقابل اوراس قوم کے ذی علم اورقابل افراد کیونکر فرکسکتے ہیں جبکہ وہ اپنے علم اور اپنی قابلیت کو اللہ منظم کی اس بے قوجی کا کیا تھ کا ناسے کہ حجومال میں باوج مراب ہونے کے وہ ابتدائی نصاب بھی تیار ذکر سکے مسلمان عور قوں کے لئے ذکہ بیس نے نہایت عور اور تجربے بعد ہر رائے قائم کی ہے کہ ملمان عور قوں کے لئے ذکہ بیس نے بعد میں براہ می تو می جہانی تربیت اور جھرتر قیوں کا دار و مدار ہے اور تعلیم جھی ابنی مادری زبان میں بہنا ضوری سے کیونکر کوئی قوم اس وقت مک ترقی مال تعلیم جھی ابنی مادری زبان میں بہنا ضوری سے کیونکر کوئی قوم اس وقت میں ترقی مال

نیں کرسکتی جب یک اس کی ادری ذبان میں علمی ذخیرہ نہ ہواور یہ وہ کلیہ ہے جب کوہم مغرب اور مشرق دونوں جگر مشاہد وکر رہے ہیں ہوض بیر مضامین ایسے ضروری اور اہم ہیں کہ عورت کوکسی نہ کسی وقت مراصل ذندگی ہیں ان کی واقفیت کی ضرورت بیش آئی ہے اس کے عورت کوکسی نہ کسی وقت مراصل ذندگی ہیں اپنے کہ وہ اپنے ضاندان کی اطاکیوں کو اکنیا بین کی تعلیم ولائے اس خیال سے میں نے اہم معاطات ملکی اور شاغل ضروری سے وقت کی تعلیم ولائے اس خیال سے میں نے اہم معاطات میں کو منتقب کرکے اور تج بات اور معلومات کو بڑھا کر منے دریا ہے کہ کوشش کی ہے جن ہیں سے بہلار سالہ جفظا ہے تھا اور مائی کوشش کی ہے جن ہیں سے بہلار سالہ جفظا ہے تھا اور بیا تی کوشش کی ہے جن ہیں سے بہلار سالہ جفظا ہے تھا اور بیا تی دریا تی دریا ہے دائی کوشش کی ہے جن ہیں سے بہلار سالہ جفظا ہے تھا اور بیا تی دریا تی دریا تیں ۔

چونکرمیں اینے مک اور اپنی توم برتعلیم نسوال کی بدل وجان عامی ہوں اورمیری عین تنا اور آرز ویہ سے کمیں عور توں کو انتعب کیم سے ہمرہ ور تجھوں جوائن کے لیے تحت صفوری ہے اس کے میں اس رسالے کو طبع کراکر نتا یع کرتی ہوں -

یں خورجمہتی ہوں کہ یہ رسالہ کمل حیثیت میں نہیں ہے اور العبی بہت کھیاں ہیں اسلاح کی ضرورت ہے گریکمی ایسے ہی تض کی حمنت اور ترتبت سے بوری ہوکئی ہے جو ان مضامین میں ماہر ہواوراس کے دل میں ہور دی ہو۔

مکن سے کداس رمالہ کے معائمہ کے بعد کھیے عرب مصل ہوا ور حید ذی علم اور لائق اصحاب اس قسم کی کتابیں تیار کرنے کی طرف متوجہ و جائیں اور ایک بھل سلسلہ نصاب تیار کر دیں ۔

یں ای مسائر بیان میں صاف طور برا علان کرتی ہوں کہ دربار بھو پال بہیشہ اسی مفید تصنیفات و الیفات کی امداد کے لئے امادہ ہے۔

کیے خانہ داری حصّہ اول کے دیباجیہ میں اوں دعوت دی جانی ہیں :-" میں جب انگرزی میں اس تھم کی کتابوں کو دکھیتی ہوں توائس دقت میری جسرت بہت بطھ جانی ہے ان ہی کتابوں کے سلسلہ میں میری نظر نے ایک کتاب گذری جرکل نام " با ان دی ہوم " ہے جو ہ جلدوں ہیں شالیع کی گئی ہے اور قریباً دو ہزاد سفیم ہور استعمال اس کتاب میں کہی بات کو ج خاند داری کے متعلق ہو خواہ و کہ سے ہی جزئیات میں کیون دہل مور نیس جو والگیا میں نے اس کا ترجمہ کو ایا اور بحیر ترجمہ کو با لاستیاب دکھیا ہوں جو بیں ترجمہ کھیتی تھی میرا شوق برطا ہتا جا تا تھا اور بے اختیارول جا ہتا تھا کہ الیہ ہی کتاب اور و میں ہی ہوجس سے اُدود دال خواتین فاکہ وصل کر سکیں لیکن اس کا کو میں نے اپنی قائل میں ہی ہوجس سے اُدود دال خواتین فاکہ وصل کر سکیں لیکن اس کا کو میں نے اپنی قائل میں جو بالم لیا کیونکہ مجمعے اپنے فرائص حکومت سے جو انکم الے اکمین کی طوف سے ہے در تر عائم کر وں مگر جو بکر میں اپنی توجم الیے نی قوالیف کی طرف سیاری فرض بجما ہے کہ جب ایک میں میں فرض بجما ہے کہ جب ایک وقت صرف کر دول ۔ اس بنا دیر میں سے نواتین فائدہ حال کریں گی اور قابل وعالم اصحاب کے لئے ہے کتاب اور شکل اس کے دوسری کتابوں کو میٹی نظر دھکر اس کام کوشر و ع کر دیا ہے مجھے ممید اور شکل اس کے دوسری کتابوں کو میٹی نظر دھکر اس کام کوشر و ع کر دیا ہے مجھے ممید اور شکل اس کے دوسری کتابوں کو میٹی نظر دھکر اس کام کوشر و ع کر دیا ہے مجھے ممید ایک منوز ہوگی کہ وہ اس سے خواتین فائدہ حال کریں گی اور قابل وعالم اصحاب کے لئے ہے کتاب ایک منوز ہوگی کہ وہ اس سے خواتین فائدہ حال کریں گی اور قابل وعالم اصحاب کے لئے ہے کتاب ایک منوز ہوگی کہ وہ اس سے خواتین فائدہ حال کریں گی اور قابل وعالم اصحاب کے لئے ہے کتاب بہتر و کھل جیز ملک و توم سے مسامنے بیش کریں "

اسی کے ساتھ سرکارعالیہ نے اشاعت کتب کی مالی امدادیا مطبوعہ کتابی کئیرنسخ خرید فرماکریا نقد انعام عطاکر کے مصنفین ویکولفین کی وصلہ افز انگ کی اورخصوصاً مُصنّف خواتین اس فیاضی سے زیادہ اور مہنیم متمتع ہوئیں۔

سرکارعالبیکی بیکوسٹسٹ شکور ہوئی اور آج سلالا ایج کے مقابلہ میں ہم اس موضوع پر

كثيرلطريج إلته بي جوابسس سيبلي ببت بي كم نظراً تا تقا-

مرکارعالیے نے اس المبارے من تھ بچوں کے لئے بھی اخلاقی ارباق کا ایک لسلئر کتب شالع فرایا اس المباری باغ عجیب اور اخلاق کی جار ریڈریں نہایت دل جیب ہیں اور جس خرورت سے کہ یہ کتا ہیں تیا رہوئی ہیں اس کو اخلاق کی بہلی کتاب کے دیبا جہرس کا رعالیہ فیرن طاہر فرایا ہے کہ:۔ "اگرچ اخلاقی سبقوں کا پیلسلمیں نے اپنے خاندان کے بحقی کے لئے تالیخ کیا ہے لیکن میرا یہ مُرعا ہے کہ اور بجی کو بھی اس سے فائدہ پینچے -اگر دویں اس موضوع بربہت کم تمایی ہیں جنصاب کے طور پر کام آئیں حالانکہ

خرورت ہے کہ برکڑت ایسے سلسلہ ہوں جوسلما نوں کے مدیوں کی ابتدائی جاعتوں میں برطورت ہے کہ برکڑت ایسے سلسلہ ہوں جوسلما نوں کے مدیوں کی ابتدائی جاعتوں میں برطورات ایسے مدیسے مذہوں وال گھروں برالترزم رکھا جات مسلما نوں کے لئے ہی نہیں ملکہ عام طور پر ایسے اخلاقی اسساق تعلیم کاجروالم مسلما نوں کے لئے ہی نہیں ملکہ عام طور پر ایسے اخلاقی اسساق تعلیم کاجروالم استان کے استان کی میں میں کا تعلیم کاجروالم کا تعلیم کا تعلیم کاجروالم کا تعلیم کاجروالم کا تعلیم کاجروالم کا تعلیم کا تعلیم کا تعلیم کاجروالم کی کاجروالم کی کاجروالم کاجروالم کاجروالم کاجروالم کی کاجروالم کی کاجروالم کا

ہونے حامبیں۔

میں سفاس کتاب میں منبقوں کوخالص مذہبی نقط نظر سے لکھا ہے کیوں کہ انسان کے دل پروہ بات حبد از کرتی ہے جو مذہب کے دنگ میں ڈوبی ہوئی ہو اس سے کتاب کو زینت دی ہے اور من اللہ اس سے کتاب کو زینت دی ہے اور من اللہ سے کتاب کو زینت دی ہے اور من اللہ سے کتاب کو زینت دی ہے اور من اللہ سے کتاب کو زینت دی ہے اور من اللہ سے کتاب کو زینت دی ہے اور من اللہ سے کتاب کیے میں ۔

میری رائے میں ابتداء سے بچرں کو محبو فی حبو قی آییں ادر میتی برزبان ہونی جا بہت اگر میر میں ہونی جا بہت اگر دہ موقع بیموقع ان کو استعال کریں جس سے تقریر محریر میں زور بیدا ہوجاتا ہے اور اس سے ان کو اپنی مقدمس کتا بیں زیادہ ویکھنے اور یا دکرنے کا شوق بیدا ہوگا۔

اسی طرح اسلامی روایات و حکایات سے دل میں جوش اور اتباع کی ترکیک پیدا ہوتی ہے۔

میروال میں نے ان مقاصد کو طو ظار کھ کریے فاکر تیاد کیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ کوئی نوشتی نہ ہوگی کہ اپنی قوم کے قابل ترین اُتخاص کے قلم سے قوم کے بجیب کے لئے ایسی کتا ہیں دیکھوں کے ساتھ کے لئے ایسی کتا ہیں دیکھوں

ہمیدہ کدمیرا یہ ناجیز تھ میری قوم کے بوپ کے گئے کاد آ دبر گا اور انکے دالدیل کو دکھی کر مجھے دعا سے خیرسے یا دکرتے رہیں۔ میں خداسے دعا کرتی ہوں کرمیرے خاندان اور قوم کے بچوں کو اس بیٹل کرنے کی قوفیق ہو"

سرکارعالیہ نے مسلمان عور توں میں کمنٹسکیم اوران کے خیالات میں جمود کا ایک سبب
یع مجسوس کیا کہ اخبارات و دیسائل کی صورت میں کوئی حرک جیز نہیں ہے اس بنا دیم انفوں نے لاہو م کے قدیم اورت ہوراخیا المہ تذریب سوال کی سر سرب تی کی اوراس کی مهر سور و بید سالانہ امدا و قوم فرمائی ساتھ ہی دالریاست سے ایک رسالہ ظل السلطان " نتا ہا نہ سربیتی میں شالع کرا ہے۔

، ماه به از دومین دوتین زنانهٔ برساله محقه جرنهجی وقت بریشا پیم ز بهوتی سختیم کسس اُس وقت از دومین دوتین زنانهٔ برساله محقه جرنهجی وقت بریشا پیم ز بهوتی سختیم کسس

طرح بالواسط زناندلط يحركي اشاعت بعي سركارعاليه كي من شت ب -

ارکار عالی ایران الدیا می اگر جرزنان تعلیم کے متعلق آمداد دکوسٹسش میں بجرامکان بیراحقه المکسبی بیام الدی می کارکنوں کو برائیوط ملاقا اقد میں غیرت المکسبی بینیا می ایران امرادیں مقر کیں عطیات دسیئے۔ قومی کارکنوں کو برائیوط ملاقا اقدام بینی اور جن لمانوں ایربی اور دلائی کیکن حقیقت یہ سبے کہ انجمی تک کوئی تنظیم نیواں کی قابلیت عطاکی ہے اور انتفوں نے اس ذمر داری کو بجی قبول کیا ہی النوں نے اس ذمر داری کو بحق قبول کیا ہی النوں نے اس خود یا۔

ك بدرساله موُلف موانح كى اوارت ميں شايع مومّا تھا-

الخدیس شیار کیا اس بیغیام میں صاف طور برا کی جذئب ندہت ہوں امیل کی کہ:
"یہ یا در کھنا جا ہیے کہ آزادی کے اس پر تورز اندمیں ندہب کی محافظت کے فرائش
صرف وہی انجام دے سکتے ہیں جو مذہب سے واقف ہوں ۔ خواہ وہ مُرد ہوں یا عورتی
اس سلے علم وسٹ انسکی اور مذہب کی خاط حور توں کی ابتدائی تعلیم کا سکلہ اور اس کا
نصاب ونظام جلد سطے ہوجانا جا ہیئے تاکہ مردوں کی صالت بھی ڈرست ہوسکے اوراس کا
اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ قوم اسلام میں قائم دہیں ۔

اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ قوم اسلام میں قائم دہیں ۔

یں نام اقرام ہندکاایک زنانہ کالج بنا یا جائے اور اس تجریز کوئٹنقید اور اہل ملک کی رائے معلی کرنے کے لئے بکٹرت شایع کیا والیان ملک اور مہار انبوں اور بگیات کے پاس پر ائیوٹ خطوط کے ساتھ بھیجا ملک کے تام اخبارات اور تمام اقوام نے برمحل اور ضرور کی تصور کیا ۔اور ہرطرف سے اس کی تاہیہ کی گئی ۔ کھیے اعتراضات بھی ہوئے اور ان سکے جوابات بھی شایع کئے گئے۔

آکٹر والیانِ لک جمارا نیوں اور کمیات نے بہت بیندگیا۔ ہزاگز اللیڈ نظام الملک صفحاہ سابع اور دیر ہائینسٹر مہارا جہ میں وگوالمیار ، راجگڑھ ، نرشگڑھ، دھار کی جہارا نی صاحبات اور کمی میں جنجرہ نے اور خورسرکا رعائیہ اورخاندان کی سکیاتِ محترم نے گراں قدر حنیدے اس متحدہ مقصد کے لئے عطاکے کیکن بھی توجہ عظام کے صوری کھیا ہے میں ذبانہ میڈ کیل کا لج ضروری ہجا گیا اس اسکیم رعل نہرں کا اور جندے والیس کے کہ دہلی میں ذبانہ میڈ کیل کا جو ضروری ہجا گیا اس اسکیم رعل نہرں کا اور جندے والیس کے کہ دلی میں اسکیم رعل نہرں کا اور جندے والیس کے کے کے۔

آل انظیالیکی الیوسی الین الیسی استان الیسی تک تبیوی صدی کے آغاز میں بندوستان الیالیکی الیوسی الیوسی الیوسی الی عور تو سیس ابنی تعلیم کی جانب خود توجیم تروستی کی مجاز الیوسی کی مجاز کشور بند کو اس امرکی ضرورت کو عور توس کے تعلیم معاملات میں عور توس کی امراد حاصل کی جائے سرکار عالمیہ نے بھی اس ضرورت کو محسوس مسلسلی معاملات میں عور توس کی امراد حاصل کی جائے سرکار عالمیہ نے بھی اس ضرورت کو محسوس مسلسلی کے معاملات میں عور توس کی امراد حاصل کی جائے سرکار عالمیہ سے بھی اس ضرورت کو محسوس مسلسلی کے اسال کی جائے سرکار عالمیہ سے بھی اس ضرورت کو محسوس مسلسلی کی جائے سرکار عالمیہ سے بھی اس کے مسلسلی کی جائے کہ مسلسلی کی جائے کی جائے کہ جو توسی کی جائے کی جائے کی جائے کہ جو توسی کی حالمی کی جائے کی

نەصون تعلیم میں بلکان مرائل ننوان یہ بہت میں اختلاف مذہبی ناہو ہند ومستان کی جلماقوام کی عورتیں متفقاً کومشش کریں جنا نیرسرکار عالیہ نے ایک ایسی انجن کے قیام کی تجویز کی جس کی لقوام ہند کی عورتیں سنسر رک ہوکرا بنی ترقی تعلیم درصفیف سحت کے ذرائع اور دیگر مسائل پرتباد کہ خیالات اور غور و کجٹ کریں -

اس تجریز کوہر ہائی نس میمونہ سلطان شاہ یا نوسگیر صاحبہ نے سرکار عالیہ کے معاون کی بیٹ سے عام طور پرشالیے کیا اور خاص طور پر مہارا نی صاحبات سکیات اور لمک کی تمام علیم یافتہ خوالی کی بات

بطلب رائے وحصول مدر دی ارسال کیا۔

اس تجویز کے شامع ہوتے ہی اکٹر مہارانیوں سکیوں اور الیاں القدر کیم یافتہ خواتین نے اتفاق ظاہر کیا بعض کو مختلف وجرہ سے اس کے کامیاب ہونے میں تنک بیدا ہوا ہیں کمیں اس کو یور و بین تقلید کے نام سے موسوم کر کے قطعی اختلاف کیا گیا اسکن بیریج یز روز پر وزغی کی اختیار کرتی رہی۔ تقلید کے نام سے موسوم کر کے قطعی اختلاف کیا گیا اسکن بیریج یز روز پر وزغی کی اختیار کرتی در انگران کربیا ہر اسلنسی لیڈی میٹیلینڈ (مراس) ہر سلنسی لیڈی رونلا شے (کلکتہ) لیڈی اوڈ وائر (بیجاب) نے اس کو بہت کیے نہ کیا۔

ا من المراق شاواع میں اس کا ایک ابتدائی حلسه بقام مجوبال انوان صدینترل میں آل نڈیا ایڈیز الیوی انیٹن کے نام سے منعقد ہواجس ہیں ہند وسلمان علیائی، بارسی اقوام کی خواتین اور یو بین لیڈیز شریکے تقیں -۲۷ روادی سے ۲۹ روادی تک برابراجلاس ہوئے اور مختلف مسائل اور

رز وليوسشن ريجنين مومين -

سرکارعالیہ نے اس الیوی کہشن کے اجلاسِ آولیں کا اپنے صدایت سے افتتاح فرمایا اور ایک نہایت زور وار اور ٹمپراز معلومات خطیب مدارت ایت دکیا بیا ٹیرریس بجائے خودسال نسوا میں ایک وقیع مرتبہ رکھتا ہے اور زنا نہ لٹر کیرکا طرکہ امتیا زہیے۔

یں ایک دی رہ رسا ہے ارز رہ یہ سربیبری رہ ہے۔ اس تقریر میں شتر کہ انجن کی ضرورت دو اندکو سان کرکے زنا ندملکی انجیننوں کے کاموں کا کا اعتراف کیا گیا تھا بچر ہمدر دان وطن اور حکومت کے مابیق سیم عل کے اصول پر اپنے فرائض سرگری کے ساتھ اداکرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے انگلستان اور دیگر ممالک کی خواتین کے کا رناموں کوبلور نال کے بینی کیا اس کے بعد اس درجہ کا جونوا تین کوتہذیب و تمدن میں حاصل ہے احساس

تازہ کیے جورم وجدید زما ندی سلمان بہند واور پاری اقوام سے علی شوق اور کا رنا موں کا تذکرہ تضااس

کے بعد زنا ندموسائیٹیوں اور مدرس وغیری حاصا سندہ تھا اور ان کوسہند وستان کی آبادی کے تحاظ

سے ناکانی ظاہر کرے باقاعدہ آویلسل کوسٹسٹ کی تحریک تھی ای سلما میں حکومت سے فیا ضافا المادہ

می توقع کے ساتھ ہر اسلنی لا راجی میں قور دکی اس تعریک تحریک تفاوں نے سے لئا ہو کہ میں عور توں کے والی تین سے جاب میں کی تی تندوان ہند کے آئندہ متقبل سے لئے فال زیک اور ان کی سرام کوشٹوں

و بیٹر بیٹر نے اعلی حام کی لیڈیز کے آئن کا موں کی جو بنوان ہند کے لئے وہ کرتی ہی تہی ہی تیں شکر گذاری

توجہ دلائی تھی اور اپنی کوسٹسٹوں میں آئلش لیڈیز سے اعامت و بعدر دی حال کرسے کو ضروری قرار کی تھی اور اس بہنیا میں ان کی کوئن میری قبیری ہوئی ہند سے نامیات کی اس کے کوئن میری قبیر کے اس کے کوئن میری قبیر کے اس سے گزاں قدر نتائی وا تمات طاہر ہونے کی اسکانی تھی اس کے کے بعد زنان و مردان تعلیم کے فور کو در انتقابی کی اسکانی تعربی کو راستان میں کورسس اور میں میں کا اس تعربی نور تھا۔ مادری زبان میں کورسس اور استانیوں کے متعلق بھی خیالات ظاہر فرا نے تھے۔

استانیوں کے متعلق بھی خیالات ظاہر فرا نے تھے۔

پوند میں برفیمہ کارتوں کی زناز پونیوں کی پراظہا مسترت تھا اور ختا نیہ بونیوں کی حیدرا ہادہے امید ظاہر کی تھی کہ وہ ملک کی عام شتر کہ زبان میں عور توں کی تعلیم کے لئے بھی کومٹ ش کرے گی اس کے بعد عام ترغیب و تربیس کے سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ مسلمان عور توں کے اُن حقوق کی جانب جو وہ اپنے گھروں میں کھتی ہیں اشارہ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف توج دلائی تھی۔ اِس تقریر کا بی اخری جار بنہا بیت ہی بڑر ور تھا کہ :۔

"خواتین ایمب و تامند کراس تصفیطیم میں کامیابی طال کراس تصفیطیم میں کامیابی طال کریں ہم کو اپنی کروری اور معنی تخلیق کاخیال نکرناچا ہیں کہ کو این کروری اور معنی تخلیق کاخیال نکرناچا ہیں کے کہ ان بہض عیف ہالتوں نے وثیا میں بڑی بڑی ہیں ہے۔
ان بہض عیف ہالتوں نے وثیا میں بڑی بڑی ہیں کے ہیں ہے۔

گریف وج ہ سے بھراں کے اجلاس منقدنہ ہوسکے تاہم اس ضرورت کا اصاب تعلیم اِفتہ خواتین کے عام طبقہ میں بیدا ہوگیا خِالحِیہ اس کے بعد کلکتہ میں اس قسم کی ایک کانفرنس منقد ہوئی گراسکا

بھی ہیلاہی اجلاس ہوکررہ گیا۔

البته مشاطع و المعرب المرائد المائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد و المرائد و المرئد و المرائد و المرئد و المرائد و المرئد و المرائد و المرائد و المرئد و المرئد و المر

اس اجلاس کی صدارت سرکارعالیہ نے فرمانی جب بڑاحصّہ صدارت اجلاس کی صدارت سرکارعالیہ نے فرمانی جب بڑاحصّہ موئی ابندو علیا ہے جب میں ہوئی کا مقامی تعین ایک کافی تعداد یوربین لیڈرز کی بھی متی سلمان خواتین جیٹیت نمایندہ براسے نام تھیں کی مقامی خواتین کامعقول حصّہ بھتا۔

۸رفروری کی صبح کو ۹ بیجے سرسوتی بھون میں جوایک وسیع بردہ دارع ارت ہے کا نفران کا اجلاس تنروع ہوا حاضرت نے ساتھ سرکارعالیہ کا استقبال کیااور کارعالیہ کا استقبال کیااور کارعالیہ سرکارعالیہ کا استقبال کیااور کارعالیہ سنے ایک منہایت جامع خطر برصدارت ارد و میں ارتباد فرما یا جس کی مطبوع کا بیاں آرد و انگریزی میں اس وقت تقسیم کی گئیں۔

مرکارعالی نے شکریہ صدارت کے سلنے میں زنا ذلعیم کی اہمیت کا اظہار کی آجائے ہند کی خملف المذا ہب فوانین کا ایک مقصد کے لئے جمع ہونے کو ایک نعمت قرار دیا اوراس صرورت پر زور دیا کہ عورتیں ہی سفی لعلیم کی شکلات کاصل کریں بھو لمک کے عام افلاس اور تعدیم ہم وواج کی یا بندی کا تذکرہ فرنا تے ہوئے تعلیم اوراس کے متعلقہ لوازم و اسباب اور ہرونی اثرات و ضارجی حالات سے جو مشکلات ہیں ان پر است رہ کرکے اجالی تبصرہ فرمایا ۔ عام افلاس کے متعلق ارت ارت دکیا کہ :۔ "تعلیم اناف کے راستہ میں سب سے بڑا مائل ہمار سے اور اس بادہ افلاس کے مفراز ات سے ہمارے لڑکوں کی تعلیم بھی پاک نہیں ہے اور اس بادہ میں جو ہوائی اور قراوانی آرج کل ڈرنیا کے ہرمہذب اور تعدن ملک میں ہوجو دہے اس کا عشر عشر بھی بیماں ہمیا ہیں۔ فلا ہرہے کہ جس ملک میں فی کس المباہد آمدی کا اوسا ڈبائی میں منا میں فی کس المباہد آمدی کا اوسا ڈبائی رو بیر ہرد وہاں کے عوم سے اشاعت تعلیم میں کا فی صفہ لینے کی کیا امید ہوئیتی ہے ہے ہو کہ اس عالم کیرانی کے زمانہ میں ایک آومی دونوں وقت سیر ہوکر روکھی دونی قوائیل ہے کہ اس عالم کیرانی کے زمانہ میں ایک آومی دونوں وقت سیر ہوکر روکھی دونی ہوئی ہوئی اسکتا جہ جائیکہ وہ تدنی او تبلیمی صروریات ہیں اور کرے: کو بیان کرکے رفع افلاس کے لئے فضول و بیابصارت کی انداز خاند داری ہول کی مور گرسی کی مقام میں کی توجہ میڈول کی اور کم سی خفواضوت کی میں میں خواتین کی توجہ میڈول کی اور کم سی کی شادی کے مث دیر نقص ازات بروز ایک ہوئی ۔۔۔

عبار دیگر معاشر تی خوابیوں کی صلاحات اور مصول عقوق وغیرہ کا ذریعی مضلیم ہم کو قرار دے کومئلہ ، میر دیگر معاشر تی خوابیوں کی صلاحات اور مصول عقوق وغیرہ کا ذریعی مضلیم ہم کو قرار دے کومئلہ ،

نصاب برنحبث كرتي بوسط فراياكه:-

التحاب مضایین کے وقت فرب کی طرف فاص توجر ہونی جاہیے اور ہاری سفی خصوصیات کو فراموش نرکز اجاہیے ہیں کے ساتھ ہی ساتھ یعی خیال رکھا جائے کہ خصوصیات کو فراموش نرکز اجاہیے ہیں کے ساتھ ہی ساتھ یعی خیال رکھا جائے کہ عام طور پر ہارے ملک کی لڑکیاں اپنی تعلیم کے لئے غیر محدود وقت نمیں دھے سی برا اس سئے ان کا نصاب کے بعد اگروہ مزید ترقی کرنا جاہیں یا اُن کوکسی فاص شعبہ فن میں تکمیل کرنے کا نشوق ہوتو وہ اس میں جاسکیں محف صدل محاض کی نیست سے علم توکسی کرنے کا نشوق ہوتو وہ اس میں جاسکیں محف صدل محاض کی نیست سے علم توکسی کے واسطے بھی قابل تعربیت بنیں ہوسکتا اور ہا بنصوص لڑکیوں کی تعلیم کی نمایت ویرفن کے واسطے بھی قابل تعربیت بنیں ہوسکتا اور ہا بنصوص لڑکیوں کی تعلیم کی نمایت ویرفن کے واسطے بھی قابل تعربیت ہوتی جاہدے کی سے کہ وہ کشاکش مہتی کے میدان میں مردد سے مدمقا بل ہوکراُن سے آگے تیں سے ہیں ہوکراُن سے آگے

بڑسنے کی کوسٹسٹن کریں بلکہ بہار سے خیال میں ان کامقصد حیات یہ ہے کہ دہ کیا آور کی فرائشن کریں بلکہ بہار سے خیال میں ان کامقصد حیات یہ ہے کہ دہ کیا آور کی فرائشن کے امتحان میں مُردوں کے میلوں پہلو کھوٹ کی ان سے مُروا نہ نصاب میں فنون تطیف کی سے مردا نہ نصاب میں فنون تطیف کو ان سے محروم رکھنا فطرت نسوائی کے ساتھ بڑا فطلم ہے۔

اس نے ساتھ اُن کی جہانی تربیت کا بھی کافی انتظام ہونا چا ہیئے کہوں کہ یقیناً کوئی ایسا نظام تعلیم کمل اور صبحے نہیں کہا جاسکتا جود اغی نشو و نما کا تو مدعی ہولیکن محانی ترقی اور جہانی تربیت کو نظر انداز کردے بیٹام قوائے انسانی کیساں توجہ کے محتاج ہیں اور جوطر لیفے تعلیم ان میں سے سی ایک کو بھی برکار حجور واسے وہ بلاست بناقص و تابل اصلاح ہے "

اسی سلسار میں موجودہ طریقہ و معیار امتحان میں جوغیر صرور می بارطلبا کے دماغ و ذہن اور صافط ہر پڑتا ہے اور اس کی دجہ سے صحت کو نقصان ہنچتا ہے اس کی اصلاح کی صرورت واضح فرائی اور ان تام شکلات کے صل کی جانب قومی این پر سٹیوں کو توجہ دلائی معلمات کی صرورت ظاہر کرتے ہوئے فرایا کہ :-

تعلیم انان کی ترقی واشاعت کے لئے لائی معلمات کی ضرورت اگریہ۔
اس سئے بیں طبقہ نتر فاکی خواتین سے یہ است ندعاکروں گی کہ وہ اسنے ملک کی ختر حالی
کوعوس کر کے اپنی بجریں کی تعلیم کے انتظام میں جب استطاعت اعانت کریں اور اگر
اندا انتیار کریں کہ اسپنے خالی وقت کا کچیو صد اسپنے محلکی بجویں کی تعلیم و تربیت کے لئے
دیدیں تو بارات بدایک بولی مدک بیر دقت رفع ہو کئی سبے اور میرا ذاتی خیال بیس بیک مرسی ہو این بیل کم شنزی کے
جس طرح بعض خواتین ملکی ہوئے ہمری خدمات مشالاً آخریری مجسر ٹی اور نیے بیل کمشنزی کے
لئے وقت کال سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی جنس کی تعلیمی خدمت بھی انجام وسطکتی ہیں
ہیر حال بیضو ورت عارضی اور جیدروزہ سبے جب ملک ہیں تعلیم عام ہوجائے گی فو علما
کی یہ کمیابی نہیں رہے گی۔ اور زیادہ آسانی سے اس کا انتظام ہو سکے گا"

کیرکانفرنس کوان الشافا کے ساتھ عملی بننے کی ہدایت کرتے ہوئے اپنا خطبہ مدارے تم کمیا کہ:

مرد اس امری ہے کہ ہم اس بت کا عزم صعمی کرلیں کہ ہم جو کی کہد ہے ہیں ہی برخل بہی کرنے کی کوششش کریں گے اورجن تجاویز کو ہم اس جلسمیں باس کر رہے ہیں اس کا فواقعیت کا جا مہ ببنیا نے ہیں جی کو تاہی نہ کریں گے کیونکہ ہیں ترقی کا داز ہے ہا دی اس کا فوانس میں گذمت تہ سال جی بہت سی تجزیزیں ہوئی تھیں اور جہنے اس کی بڑی کہ خت میں ملک کے متعد دحقوں میں جلسے ہوئے اور ہما کی بڑی ہما ری بجوزہ کو تی ہے کہ ان ان بر انہونے کی بیون تا کیدگی کی اور ایک حد تک ان پڑی بیرا ہونے کی سی ہماری بورٹی اس سے جہنے امید ہوئی اور ایک حد تک ان پڑی بیرا ہونے کی سی کو کی اور ایک بیرا ہونے کی بیرا ہونے کی سی کو کی اور ایک افرانس ایک زندہ اور پایندہ گرک تا بت ہوگی اور پولیک کو اور ایک کو سال کے ساتھ ہوگی اور پولیک کو اور اسلاح میں ہماری یہ کا فونس ایک زندہ اور پایندہ گرک تا بت ہوگی اور پولیک کو افرانس ایک بنون بنے گی جس پر آگندہ کی تمام ترقیوں اور کا میا ہوں کا ان خوا اس سے ہے۔

اختصا اسے "

كامطاب سمجينة تك سيمجبوكقيس-

کارروانی اجلاس بیسرکارهالیه کاتیجه ابنی اختتامی تقریس ایک جامی تیموس فراکر
جن رزوایی خون کاتیان بیسرکارهالیه کاتیجه کی اختیان کے متعلق سرگرم کوشش جاری
جن رزوید دلانی خصوصا کم منی کی شا دی کے اف داد بر برائیوط کوست شوں کے تزکومین فرایا گذر
مرفی بر توجہ دلانی خصوصا کم منی کی شا دی کے اف داد بر برائیوط کوست شوں کے تزکومین فرایا گذر
میکا میابی خیقة کلک کے لئے ایک برطی وست ہوگی لیکن اس میں جاری کی کوششوں
کی کامیابی خوق مسلمانوں ہی یہ دواج کم ہے تا ہم جو کھیے ہے خیزمتنی احالات کے
ماموازیادہ ترافلاس اور تمابی کے میت ہوگی جی تا کہ جو کھیے ہے خیزمتنی احالات کے
ماموازیادہ ترافلاس اور تمابی کے میت ہوگی ہے ہوئی تا کہ جو کھیے ہوئی کی کوششوں
معلی صورت اختیار کرتا ہے اور عورتیں صبر دکھل کے ساتھ این تمری برخواتی ہی
اگرچہ دکھی کی میں مبتلارتی ہیں اسلامی جاری جاعت کو کسی بل کی منظوری
اور نفاذ بذیر یہ جو نے کے انتظار کئے بیز اپنے ذاتی اثر سے اس قبیع کرم کور دکتا ہے ہوئی کی موسی کی کارروائیوں میں ملکی زبان استعال کرنے کی ہوایت کے بعدر سائل نرہی کو معرض بحث میں لانے کے متعلی خوا ماکہ ۔
مبلوں کی کارروائیوں میں ملکی زبان استعال کرنے کی ہوایت کے بعدر سائل نرہی کو معرض بحث میں لانے کے متعلی خوا کہ کار۔

موبیف سائل ایسے میں جن میں مذہب کا تعلق ہوجاتا ہے ابہم اکن رزولیٹوں
کن کل میں لاکر کبٹ و مباحثہ کریں تو بیط لقے محفوظ نہیں ہے بنہ وستان میں خلف
اور تعدد مذاہب کے بیروایں اسلے کوئی رزولیوشن اس میم کا نہوجس میں کوئی نہم بی بہونما یاں ہوا در مذہبی حیثیت سے اس بیختیں منروع ہوجائیں اس سے لازمی طور
بیراخلاف بیریا ہوگا اور تقدہ محصد کو نقصان بینچے گا ہماری کا نفر سن کے قیام کو انجی
دوہی سال ہوئے ہیں اور گر تیزروی کی جائے تو اندیشہ ہو کہ ہم محلوکر کو ائیں گے اور
دوہی سال ہوئے ہیں اور گر تیزروی کی جائے تو اندیشہ ہو کہ ہم محلوکر کو ائیں گے اور

درحقیقت کانفرنس کے تمام علی کا دار و مدار اسی رز ولیوشن پر ادر تمام مقاصد کا انھالیے ہی فنڈ پر بہرسکتا ہے جس کے متعلق بین موقع رجضور مدوصہ نے توجہ دلائی اور نہ صرف توجہ دلائی بلکہ اسی وقت یا نجر آر رویے کے عطیر کا اعلان تھی فر ایا اور فہرست عطیات کھلوادی اور اسی حبلہ میں تقریباً ہم اہزار رویہ یہ کے حیندے کہے گئے ۔

اس فن ای جمع کرنے کے نیے ہوکو مشتیں علی میں آئیں اور آبی شالیے کی گئی اس میں تھی سے کا رہائی شالیے کی گئی اس میں تھی سے کا رہائی ہے اس کا رہائی ہے اور کی اس میں تھی اللہ اور اس کے علاوہ بھی کا نفونس کی تمام کا دروائیوں میں کچیپی لی اور اسکی کوششوں اور کامیا ہوں کو ہمیں میں جہیتے داجی کے ساتھ ملا خطہ فراتی رہیں -

ان ساعی مبلد کے علادہ مرکارعالیہ نے متعدد زنانہ مدارس مختلف مساعی اور فیاضیاں اسٹیٹیوش، انجنوں وغیرہ کو کھی امدادیں عطا فرائیں۔ مختلف مساعی اور فیاضیاں اسٹیٹیوش، انجنوں وغیرہ کو کھی امدادیں عطا فرائیں۔ خِنائِنْ مدرسُ طبتیہ دہلی کی شاخ تعلیم دائیاں کلکہ کا مرسئہ سنواں الرآبا واولکھ شوکے زنانہ کلب سداسیوں بمبئی لیڈی کر دفائک کالج دہلی اور دیگرا دارات وغیرہ حضور ممدوحہ کی فیاضی

سے ہیرہ وربی -

ا منافاۃ میں ہو دی زیجان واطفال کے احتاقاۃ میں ہوسکنسی لیڈی جیسیفور ڈنے ملکہ منظمہ المجنس ہوں کی تربیتی میں ہند دستانی افتتاح میں شرکت اوراظہا ہنیالات ماؤں اور بھوں کی بہبر دی کے لئے ایک لیگھائم کی جن کے میں مندوستان کو اشد ضرورت الیکن اس سے میل لیڈی ولکنگڈن نے بھی اس قسم کی تجزیم

كى عنى اورسركارعالىيەسى اس مين شورەكىيا تقا-

تجویزنی نفسه نهایت مفید اور صروری هی حضور مدوحه نے اس میں بر لحافظ صروریات معتامی ترمیم کرکے بھویال میں اس کاعل درآ مرشروع کردیا تھالیکن وہ صرف ایک مقامی تجویز کھی اور اب لیڈی میبیفررو نے کہ ما مہند درستان میں اعلی بھانہ براس کورائے کرنا جا ہا۔ اس سلسلہ میں بھا کہ دہلی ایڈی میں زنا زطبی الیوی ایشن نے زجگی اور مہبودی اطفال کے علی کر استاور تدا بیر کے متعلق ایک نائش منعقد کی جس میں سنھا اور بیک لالینوں اور صنوعی صالات سے بجر بات اور تدا بیر کے متعلق ایک نادر تھت ریروں کا بھی ایک سلسلہ قام کم کیا گیا ماہری فن کے معلوم حید ذی مرتبت قابل مردوں اور عور توں نے بھی تھ یریں کی تھیں۔

ار کارعالمیم کی تقریر کاافتباس آئیس اورایک محرکته الآراتقریر بی فرائی جس میں منصون خوبا کرارعالمیم کی تقریر کاافتباس آئیس اورایک محرکته الآراتقریر بی فرائی جس میں منصون خوبا بلکه امراکے گھروں میں بیجی اصولِ حفظان صحت سے بے بروائی برتنے پرافسوس تھا۔ اول کی صحت اوراس کی بے بروائی سے جنتا کی برآ مدبوتے ہیں الکی نہایت اوراس کی بے بروائی سے جنتا کی برآ مدبوتے ہیں الکی نہایت دروز کا کا الفاظ میں تذکرہ تھا۔ نیک دل کوئن وکٹور بیات تھا مگر اسی کے ساتھ بیت کو ہ بھی تھا کہ:۔

کا جوسلسلینٹروع ہوا ہے اس کا تشکر آ میز بیان تھا مگر اسی کے ساتھ بیت کو ہ بھی تھا کہ:۔

میں جب عورتوں کی ضروریات اور کشرت آبادی کے کھاظ سے ان امدادول دیکھیا

جاتا ہے تو وہ بہت کم نظر آتی ہیں اوران میں اجی بہت زیادہ وست کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تا ہے ہیں اور ان میں اجھی بہت زیادہ وست کو منی چا ہیے بہت ہوتی ہے وقت ہرا کی عورت کو منی چا ہیے بہت ہیں کم حاصل ہوتی ہے ۔

ساتھ ہی بانندگان ملک کواس انتظام اورگل میں دل جی لینے پرمتو جرکے ہوئے زمانہ قدیم کی دائیوں کی قابلیتوں کا تذکرہ کرکے ان کی روز افروں کمی پرافنوسس تھا۔ اس سلما میں عور توں کے لئے صفالی بصحت کی لاز می تعلیم رہی بحبث کی تھی اور ساتھ ہی مادری زبان کے ذرایوں میں میں اس تعلیم کی بوحت پر زور دیا تھا اور طبیبہ کا لجے کے زنانہ مررسہ دائیاں کی تمثیل میٹی کی تھی جس میں واکٹری اور اور ان امام کیا گیا ہے۔ بھرخواتین ہندسے ابیل کی بھی کہ وہ خورستعدموں۔ الی تعلیم کا انتظام کریں اور اس لیگکے فیض وائز کو ہر حکر مینجائیں اس کے بعد فرمایا کہ:۔

آب ایک اور رخ وغم کی حالت ہے جوان بجی کی نسبت ہر کی طاری ہے جن کو عالم وجو دہیں آتے ہی غذا کے لئے احتیاج ہوتی ہے ۔اکٹر اوُں کا دو دھ ناکا فی غذا کی وجہ سے سو کھ جہاتا ہے یا کم ہوجاتا ہے یا بیاری کی وجہ سے خراب ہوجاتا ہے جب کے خراب اور کا فورا ہی الریت ہوتا ہے سکی ان کو خالص اور احجیا دو دھ با ذار میں بھی میسر نہیں آتا یا اگر غریب ومفلس ہیں تو وہ اس کی تحمیت ادا نہیں کر سکتے بچران غریب عور توں کو روزی کی انے کے لئے مزد دری کی سخت محت کرنی بڑتی ہے اور بچرے بیدا ہونے کے قبل و بعد دولوں زیانے نہا بیت کلیف و بریشانی اور شقت میں گذرتے ہیں۔

کیول گرامید ہوکتی ہے کہ ان داؤں کی اولاد مضبوط بصحت منداورطاقتور ہوگی۔ اِسی طرح سرزمین بہند کے بہت سے بہترین دماغ ابتدا دلی مصیدتوں سے برتر بہ جاتے میں اس لئے بحیاں کی حالت بھی خاص توجر کی محتاج ہے۔

عقودان ہی عصدگذراکد لندن کی ایک کا نفرنس نے جان ہی کلیفوں کے دور کرلے
کے لئے قائم ہوئی تھی اسی عور توں اور بجیں کے لئے جا تنظام بخریز کیا تھا وکہ می قدر
میں کے ساتھ ہر حکمہ قابل علی ہوسکتا ہے بینی ہر حکمہ بجی سے لئے قابل اطمینان اور
صاف دو دھ مہتا کرنے والے طویو یا دکا نیس ہوں اور عور توں کو دلا دت ورضاعت کے
ایسے زمانہ میں جس میں راحت و سکون کی اختر ہو جا کئی ہو دری جائے
کہ وہ چند دن کے لئے مزووری اور محنت سے بے فکر ہو جا کمیں اگر دولت مندعور توں
کی فیاضی کا اُرخ اس طرف ہو جائے توید دونوں کام کھیے کی نیس اور ہر حکمہ آسانی
سے اس کا انتظام ہو کہتا ہے خوض الی بہت سی تدا ہیر ہیں جن پڑیل کرنے سے ورتوں
اور بجوں کو اس قیم کی بہت سی احادیں مل سکتی ہیں مگران تام با توں کا انتظام بیلک کی
افریضی اور جو دیا شند گائی ہند کے احاس پر ہے۔

سخرمین سرکار عالمیہ نے پیر خفطان صحت وغیرہ کی تعلیم برزور دہیتے ہوئے تمدنی دمعاشر تی وقیات کے ساتھ امراض کی ترقیات ہوئی اشارہ کرکے بہندوستانی معاشرت کے کافاسے اولکوں کے مدارس میں بھی استعلیم کے لزوم برتوجہ دلائی تاکیم دادر عورتیں دونوں اشتراک عل سے قوم کی گہداشت کرسکیں ۔ برکا ظامطالب ومعانی اور ملکی صروریات کے حضور مدوحہ کی تیمبوط تقریر خاص تھے میں کی تھی جس کورا معین نے نہایت توجہ سے شنا۔

اس کے بعد صور عمد وصف ایک سیم اللہ ویلفوان اندا یا کے نمبر ہم اشاعت د ممبر اللہ میں ایک محرکہ الآلا مضمون ایم ایک میں ایک محرکہ الآلا مضمون شایع کرایا جس میں ان ہی مقاصد کی تحمیل اور صول کے مطابق زماندا من میں انحطاط آبادی کے مضمون شایع کرایا جس میں ان ہی مقاصد کی تحمیل اور صول کے مطابق زماندا من میں انحطاط آبادی کے اور جمالت اور اسباب بجوں کی کثر تِ اموات عور تو س پر حفاظت بجیگان کی ذمہ داری دعیرہ پر بحبث کرکے اور جمالت اور اسباب کو مام خرابیوں کی نباد قرار دے کر متوسط اور آسودہ حال طبقے کو جمد ردی اور گوزنمٹ کو امداد پر توجہ دلائی تھی اور کھی اور کھی جماعتوں کو اس طرح متوجہ کیا کہ:-

تنهارے اس میڈکیل گروہ کو جونب وروزانسانی ہمدردی کے کاموں میں مفرقہ سے آبادی کے موروق میں میں موروزانسانی ہمدردی کے کاموں میں مفرقہ سے آبادی کے موروق میلانات غیر صحت بخش ماحل تادیم رموم اور ذات برادری کے تعقیبات کو مدنظر ملک کرانے ہوئے اور تبلیغ واشاعت کے ذرائع ایسے اختیا رکرنے کرنے بائیں جو مؤثر و تعبول ہوں ۔ اس ملک میں صدیوں سے ویدک اور بعدہ اون مالانی طرقیہ کے جائی ہیں اور مرحضہ ملک کی کثیر آبادی کا حصران ہی سے مالونس ہے ملاج و معالمے جاری ہیں اور مرحضہ ملک کی کثیر آبادی کا حصران ہی سے مالونس ہے بیس ہا رہے یہ امول ان ہی طریقوں برزیادہ بنی ہونے جا اسکیں تاکہ وہ قبولیت عام ماصل کرسکیں ۔

اس وسیم ملک کے حصص میں ختلف زبانیں بدلی جاتی ہیں اور فتلف بسب الخط جاری ہیں جہاں کک کرتریں اور تقریری ذرائع کا تعلق ہے وہاں تک معت می رسم الخط کو ذرائع برنا نا جا ہے اور ملک میں بکثرت ایسا الٹر پجر شاہے کرنا جا ہیئے۔ جن چیزوں کوکران کے سامنے بین کیا جائے دہ آسی ہوں جوارزاں اور بآس انی میں اور کوکران کے سامنے بین کیا جائیں میں اور کوک اس کام رہنقر رکئے جائیں دہ غیرانوس نہوں خصوصاً ہندوستانی عورتوں سے زیادہ کام بینا چاہیے اور جہانتک مکن ہوان کاموں کے سئے تعالیہ عمل ہوان کاموں کے سئے تعالیہ این عورتوں کے بہت آھی طرح اینا از وال سکیں گی مقامی کام کرنے والی عوری اگری ایندا میں جہا ہوں گی ۔ لیکن شیکل کچے ذیادہ نہیں مختلف سے کی ترغیبات اسٹ کی کامل ہیں ان ترغیبوں میں اس انسانی بھر ددی کی جزامے جو یقیناً مشرقی عورت کے لئے جس کی مقامی کام دوحانیت کا از موج دہے سب سے بڑی ترخیب ہوگی۔
میں بڑی عدیک روحانیت کا از موج دہے سب سے بڑی ترخیب ہوگی۔

جھے امیدہ کو اگر ان طریقوں پرج اج اللّٰ بیان کئے گئے ہیں عمل کیا جا سے گا توہا الیسی ایشن کا مقصد تعیناً ہمیت جلد اور اج گا اور جس ہمردی انسانی کے جذبہ سے اس کو قائم کیا گیا ہے۔ اس کے نتا کے اطمان ان بخش اور جلد حال ہموں کے بہاری الیوی ایشن کی اسکی کی جس قدر کر شت سے تبلیغ ہموگی اسی قد راس کا اثر قوی اور وائرہ و میلیج ہموگی اسی قد راس کا اثر قوی اور وائرہ و میلیج ہموگا کیؤنکر اس کی نبیا دہی ایسے انسانوں کی خالص ہم دری پہنے جب لیس اور جبو جمعن ہو ہے ہیں لیکن بھر و بہت اور ایوان مزیت کو تعمیر کرتے ہیں قوموں کو بناتے اور آبا دیوں کو بساتے ہیں اور وہی اور انسانوں کا سرا بیسرت ہم تے ہیں ۔

-----

## مغربي تقليدا وزعيم عت ل آزادي كي مخالفت

سر کارعالیہ کو اپنے ہم جنس طبقہ سے جہدر دی اور مسائبل ترقی سے جود ل جبی اور شغف کھٹا اس کا اندازہ ان مساعی اہم سے مہرتا ہے جس کا ایک مجلاً تذکرہ ان اوراق میں موجو د ہے کسکین کی کے ساتھ تعلیم وآزاد کی نوال کی جن اصول کے انتحت اور بڑنٹراکھا وقبیود کے ساتھ صافی تھیں وہ بھی صفور مروحہ کی متعدد تقریر ول سے نمایاں ہے۔

مل المنظر بوراكيسش بوار (مجموع تقاريت ما لرصفي)

سرکار عالیہ جہاں مردوں کے تصبات اور صدیوں کے ملسل جابراند روتیہ ہمیشہ افسوس فراتی اور عور توں کے ملسل جابراند روتیہ ہمیشہ افسوس فراتی اور عور توں کو عور توں کی ترقی میں ساعی رہیں وہاں اُن کی غیر معتدل آزادی کی جم بحث بخالف تقیں وہ عور توں کو صف آزادی اور حقوق کے اس سطے برلانا جا ہتی تھیں جو زیب اس سلام نے اُن کے سلے توزی کی صب دوہ بند وستان اور بورب دونوں کو افراط و تفریط میں دیجھ کرایک نئی شاہراہ اعتدال بنانا چاہتی سے دوہ بند وستان اور فور اس اعتدال کا نمونہ کا مل محق ۔

ایخوں نے بار ہاصاف صاف فرادیا ہے کہ مُردوں اور عور توں کے حقوق و فرائض کی سطے کو ایک کر دنیا مقصور نہیں اوران دولا رحبنوں میں ایک حقر فاصل قائم رکھنا جا ہیئے جسے بر لحاظ قدرتی فرائس کے خود خدا تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے اس نکمۃ کوٹ بدائ سے بہتر کوئی نہیں بجہتا تقاکہ عور توں کا اسلی فرضِ زندگی خانہ داری کوانجام دیا ہے اولا دکی تربیت قعلیم اُن کے فرائض کے ایم الامور ہیں بیس وہ اگر عور توں کو اُن کی جا بلانہ زندگی سے کال کرتعلیم و تہذیب کی سطح پر لا ناجا ہی تھیں تو اس کا مقصد بیتھا کہ بذرائی تھی توں کے دورت کو اِس کے فرائص منزلی کے سے زیادہ تعداد تربار بنا یا جائے اور قدرت کا اس کی تعلیق سے جو مقصور حقیقی ہے وہ حاصل ہو۔

بنا یا جائے اور قدرت کا اس کی تعلیق سے جو مقصور حقیقی ہے وہ حاصل ہو۔

بی بیب سرکارعالبیانی اس سئله کویکرات ومراث ابنی تقاریمی بیان فرادیا ہے اور ترخیب کے ساتھ ہی اس مقصد کو بی واضح طور سے مجایا ہے۔

یورپینے مراجت کے بعد اللہ کا بی حالات اور اُن کے دیگر اوصاف کا تذکرہ کرکے فراما کہ:
یورپین خواتین کی تعسیلہ وغیرہ کے حالات اور اُن کے دیگر اوصاف کا تذکرہ کرکے فراما کہ:
"لیکن میں اس تعلیم کے ساتھ اُس آزادی کو لیٹ نہیں کرتی جواعتدال سے متجاوز

ہوچی ہے اور ہما ہے میاں کی ہر ذہ نین ماخوا ندہ بلکہ خوا ندہ عور توں کو کھی اس کا خیال

نیس گذر سکتار محکن ہے کہ میں آزادی جو سرزمین یورپ میں ہے وہاں کے مناسب ہو

یا میا آزادی مزہ بے میں کی تلقین و ہوایت کے مطابق ہو گرم نیڈ شان اور ما مخصوص ملمانوں

کے لئے کسی طرح اور کسی زمانہ میں میر سے خیال میں مذموز وائے گی اور بن خدا تعالی کے مکا

کبھی غیر مفید ہوسکتے ہیں اس ہم کو اس متولہ بچل کرنا چا سہیئے خدن ماصف او حرح

ماک میں ، اچی چیزوں کو بے دو اور بڑی چیزیں کو بچوٹاد و یسلمان عور توں کو بھی ہیں۔

ا ذا بی سے زیادہ کی خواہمش نیس کرنی چاسیے جمد ملمب اسلام نے ان کوعطا کی ہے۔ اوردہ آزادی اسی آزادی سیے جمعورت کواپنے حقوق سیمتنفید مہنے اور کہ خلبو سیم محفوظ رسینے کا ذریعہ سیے -

غو**خ تعلیم حال** کرواوربا بندط لِقِیراً سلام ربوته اکه تمتحا ری قومی ترقی موا و ت*م کو ہر* قسمه کی کامیابیاں حال ہوں ۔

سرکارعالمیہ کے عورتوں اور مرر دوں کی مرا دات کے متعلق ایک تقریمیں اپنی را سے کیون ہم کری تھی کہ:۔

مرکارعالمیہ کے عورتوں اور مرر دوں کی مرا دات کے متعلق ایک تقریمیں اپنی را سے کیون امور

میں مردوں کی مرا وات کا دعویٰ کریں ان کواس دائرہ سے با ہم نییں جا ناچا ہیئے جو دیت

مت درت نے اس کے جاروں طون کھینچ دیا ہے نہا اور خاص متنا لیں ب برحاوی

مری جا ہیئے جواس مرا وات کے متعلق کی جاتی ہیں میتنے اور خاص متنا لیں ب برحاوی

میں تا رہ کو کی گئی میں متال بدولری ہے خواہ وزرامی کی قدرت کا صفی ایک بڑت ہوتی

میں تا رہ کو کی گئی میں متال بدولری سیم جو خواہ وزرامی کی قدرت کا صفی ایک بڑت ہوتی

ہے ایسی مرا وات سے گھوکی خوست یاں برباد ہوجائی ہیں اورخاز داری کا لطب جاتا ہیا

سے ایسی سرکارعالیہ کی ایک عورت ہے کہ مقرد کر دیئے ہیں ان کو ماگذا او دینیا جا ہیئے۔

سے باں جوحتوق خواہ نے کی ایک عرکمت الاَرا تقریمی کم گراز انظر میڈ میٹ کا بے علیکڈ تھ ہے ایک

اسی سلما میں سرکارعالیہ کی ایک عرکمت الاَرا تقریمی کم گراز انظر میڈ میٹ کا بے علیکڈ تھ ہے ایک ایک بیاری سیم کے جواب ہیں ہوئی تھتی جس میں جوب ذیل مضامین پر بھت کی سیم ۔

انگریس کے جواب ہیں ہوئی تھتی جس میں جب ذیل مضامین پر بھت کی سیم ۔

انگریس کے جواب ہیں ہوئی تھتی جس میں جب ذیل مضامین پر بھت کی تا تاریخی سبب ۔

(۱) تعلیم کنواں کے متعلق علی کا طور سے قومی قوجرنہ ہونے کا تاریخی سبب ۔

(۲) تعلیم کنواں کے متعلق علی کے ساتھ ساتھ کرنا نہ تعلیم کا آنا قار نے سیم کا ایس کے میارے ساتھ ساتھ کرنا نہ تعلیم کا آنا وار

(٣) زمایزحال میر عور تون کی تعلیمی ضرورت کا احساس -(۴) نصاب بم کے متعلق اختلاف اوراس کے سسر کا خصص . (۵)محضوص اور قوی مرارسس کی ضرورت به (٢) مخلوط مدارس مين إسلام تعليم وترسبت كافقدان -(٤) ایسے نصاب اور معیا تعلیم کی ضرورت جس سے لوکیاں یوالو ط طور براستفادہ حال کھکے سلم دینورسٹی کے برالوط امتحانات میں نشریک ہوکیں۔ (۸)علمی سندیی ضرورت ۔ (٩) قومی نصائب میتیاریز ہوسکنے پرافسوس -(١٠) ماوري زبان ذرائعة توسيع تعليم-(۱۱) ترميتِ اخلاق ذريعيكتب وامتال -(١٢) تعليم يافته لوكري مي آزادي اورتقلي وخير كارجان -(۱۳) آ زادي نسوال-(١٥٢)مسلمان كي تيبت سے احكم اسلام كى يائندى كالزوم -(۱۵) آزادی کاصیح مفوم -(۱۲) تقلیداورا زادی کا فرق اور معیار تبذیب -(۱۷)مردوں سے تصادم و مقابلہ کاخطرہ ادراس کامت تبہ نیچہ۔ (۱۸) قرآن مجدست ترقی وفلاح کے اسساب۔ (١٩) عورت كالمقصد آخرينش -(۲۰) تحفظ وقار وناموس كي طريقي اوريرده -(۲۱) تنبرج جابليت اورز انه موجوده كافيش (۲۲) مجاب سترکی تحدیف شرعی اور حیاکی تعرفی -(۲۴) تدنی معاشرتی او علمی ترقیو ن می عور تون کاحق اور حصه (۲۷) عورتول کی مرجعی کیم ادراس کی ضرورت -

ان مباحث کی ابتدامیں اپنے استحقاق نصیحت کوبیں ظاہر کیا ہے کہ:خواتین! میری فرئتر سے زیادہ ہے گومیری قالمیت محدود ہولیکن میرا تجربہ وسی ہم
اسلئے میں ابنی صنف اور بالخصوص ملمان عورتوں کی حالت پر کھیے کہنے کامنصر نے استحقاق
رکھتی ہوں اور اس کے آزادی اورتقلید رہا ہے خیالا کے سی قد ترسیل کے سیا تھ ظاہر
کروں گی۔

بچرآخر تقریبین بنایت حسرت کے ساتھ فرایا ہے:-"نیانتیں میں نہ کیس کی ایمان میں کہ نافض ہم

" نواتین! بین نے جو کچھ آپ کے سامنے کہا ہے اس کوا بنافرض بجہا ہے اور کھن ہم کہ کہ بھرا ہیا اور کھن ہم کہ کہ بھرا ہیا موقع ندیلے کہ میں آپ سے ضطاب کروں اس لئے یہ دخوات مجی کرتی ہوں کہ آپ میری اس تقریر کواز آول تا آخرا بینے اوقات فرصت بین عور کے سامختہ مطالعہ کریں اور این علامی کو نامی اسلامی ہے این خلصہ اور چی محلصہ کی ضیعت پر دل سے عور دخوض کرتی دیں۔ ادلتہ دتعالیٰ اسلامی ہے گا بابندی اور قوانین اسلام کی چینے کی توفیق وہمت عطافر اسے تاکہ فدیم بسالام کی تعالیٰ اسلام کی تعالیٰ کے بابندی اور قوانین اسلام کی تعالیٰ کے بابندی اور قوانین اسلام کی تعالیٰ کی باد تندسے حجالم لا نہ جاسے۔

اب مِن آب سے وُعالی طالب ہوں اورخو خدا و ندکر مے سے یہ وعاکرتی ہوں کہ کرتب اَتُعَبَّلُ اَنْ اَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْعَلِيثُمُ وَرَبِّبُ اَلْاَحْجَدُ لُسَا اللّٰهُ اللّٰهِ اِلْعَلِيثُ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

کوئی شک نہیں کہ عور توں کی جس قدر تخلف حالتوں کا مثنا ہدہ ادر اور پ مصر بھا ذہر کی اور ہندوستان کی عور توں اور بالنصوص کمیاں عور توں کی نسبت جو تجربہ تھا اور عام مسائل لنواں ہواس سے بداور عزر ومث ہدہ کی بناء رجوعبور تھا وہ آج بسیط ڈینیا ہیں شاید ہم کہی اور خاتون کو حال ہو۔
اس تقریمی تقلید و آزادی کے تعلق جو کھے ارمث اولیا ہے وہ حقیقتا ایسا مضمون ہے جس بار بر بنا جا ہے اور اور پ کی تقلید میں دیگر مالک اور خاصة مندوستان میں زمتار تر ہی اور اس کے بار جا ہم کے دور کا مناز کی کو در نظار کھی کر محراس نصیوت ہو خور کرنا جا ہمیے۔
نتا ہے کو در نظار کھی کر محراس نصیوت ہو خور کرنا جا ہمیے۔

عبوبال سے باہر سر کارعالمیہ کی سلنا والی میں میا خری تقریر بھی لیکن بھریال میں ایک اور موقع بھی

" يه ايك دان قدرت سي كرجن تومول مكرجن افراديس اين حق تليغول كااحساس اوران کے حصول کا واولہ پیدا ہوجا تاہیے یا ایک حال سنے کل کر دوسری حالت اختیار کر برآمادگی ہوجانی ہے جس کوہم انقلاب سے تعبیر کرتے ہیں تواس وقت طبیعتوں میں ایک ايساج ش پيدا بهوجا تا سيح سيطى العمرم ان كن اعتدال **رُقائم نين** ر**سّما ي**ه دُور تورك اوران انوں کی زندگی میں نہایت خت سمجھا جاتا ہے بعض اوقات مملاح ہوجاتی ہے اولعض ادقات ان خرابول اوربرائيل كى عبكه دوسرى برائيال اورخرابيال بيدا بوجاتى ہیں سی حالت اس وقت خواتین مالام کی ہے وہ ایک دُورِ انقال ب سے گذریم میں اور ان خرابوں کی اصلاح کے لئے جاگذ مشت میند صدیوں تک ان میں رہیں آ مادہ و مرسبت بين مگراس نازک موقع پريه بات يا درکھنی جيا سيئے که انسان ايک اسيسے بم کا نام سيتيب يں ايك اليي قوت موجود سيح ور ور سيمورم سيد اور برانسان الي طرح بدبات جانتا ہے کہ اس قوت کے نکلتے ہی جیدان انی لامش نعنی 'دکھیے نمیں'' رہ مباتا ۔ آمس کئے مقدم امريه ب كربيلية توجه السيعلم كى جانب بوص كاتعلق دوح سي بع يعنى فربب كى صرور مق ليم حاصل كى جائے اپنے اور اپنے خال كے تعلقات محبولئے جائيں اوروہ اخلاق حسد بيدا مورجن سے دوحانی نجات ماس موسکے اس خيال كوييش نظر دکھ کرمیں نے مدرس محیدر کی بنیاد والی اور آپ کے عزیز فرماں روانے اپنے نام سے مورم کرنے کی اجازت دی اور اس کے لئے معقول افراجات عطا کئے اس تعلیم کویں ہر حکد اور ہر واک بیں تام خواتین اسلام کی زندگی کا سے سیلا فرض تیجیتی ہوں اس کے بعد ونیا دی زندگی سے جس کے ساتے تون ومعاشرت لازمی وضروری اوراب عالم اسلامی میں جو ابیدہ قوتیں بدار مورسی ہیں اور جواحساس داوں میں بیدا ہوگیا ہے اس لازی نيتيرترنى ومعاشرتى رموم وحالات مين عظيم الشان تغير وتبديلي بحبى سيد ليكن بإراهطم فظر يبوناميا سيئ كرايك بُرائ سنكل كردومرى برائ مين مبتلانه بوجائي اوروه اعتدال

قائم رہے جس سے تلف سندہ حقق جی ماصل ہوں اور عورتیں تدن و معامنت اور علوم و فائن ہیں ہیں عوج وج حال کریں جندیت قائم کھیں فطری فرائض ادا کرنے کے قابل ہیں اور ہوجانی سے میں میں ہے۔ اور ہیں وہ مطح نفا ہے جس سے بہنید دورانی پاکیزی اور دوحانی سکون حاص رہے گا۔
اور ہم فائن کا کنات نے عور توں کی ذات سرا رس کمیز بعینی تی بنائی ہے اور جب عورت ان مشاغل کو احتیار کرگی جو اس کمیز کے متصادم ہوگی اور وہ لیقیناً پاسٹس پاسٹس جو اسٹے گی۔
اور شھادم ہوگی اور وہ لیقیناً پاسٹس پاسٹس جو اسٹے گی۔

موجوده زاند سے بل جی ختلف قوموں نے تمان ہیں جو جو کمال حاصل کیا ہے دوم و کو نان کا تدن آج کک حرب المنتل ہے ۔ ایمانی وہند وستانی تدن کی واستانیں جی موجود ہیں ۔ عربی تدن کا تدن آج کک افرار قنار کئے گئی میں ہار سے ماسنے موجود ہیں اور کھرآج لوب کا ترقی یافیۃ تمدن جی ہار سے بیٹن نظر ہے جورت حوج تمدن کے ہردور میں ایک ذہر وست مستی رہی ہیں ہے اس نے قدیم وجود یہ تمدن میں جصر لیا ہے کی اس امر ہیم کو فور کر الجائے کہ اس نے اس تدن میں ہی کہ کر ترا بھے کہ بدا کئے اگروہ نتا کی فوات جنسی کر اس نے اس تدن میں ہر کہ کو کر ترا بھی میں اور عورت کا متر ف وجود تا اور فاح المان ہیں اور اگر صالت بول ہیں ہو ہو ہویں صدی تو ایفین اور وہ کا میاب ہو کہ کی بیدا وار ہے اس صالت کا انقلابی نیتجہ ہے جو سو لہریں صدی تک علی العوم ہور ہوں ہور توں کے حقوق الن نیت و مدنیت کے معلی رہ کا میں لیک کے بہوں اور وہ کا میاب ہو کئی لیکن تھی ہی صدود واعدال برقائم مزد کا میں اور آج آزادی شوال کا سکار ہو کما را اور عقال الور وہ کا میاب ہو کئی لیکن تھی ہی صدود واعدال برقائم مزد کو بین اور آج آزادی شوال کا سکار ہو کما را اور عقال الور وہ کا میاب ہو کئی لیکن تھی کے ذہنوں اور د ماغوں میں بیجان سیا کئے ہو سے ہے۔

اے خواتین اسلام اِنٹرنیت اسلام کے احکام بہت صاف ہیں آپ سب ان کو دکھے سکتی ہیں اورجہاں کمیں کچے تذبذب اوراطمینان قلب کی ضرورت ہو وہاں روشن خیال اور غیر تعصب علم ارسے مدو لے سکتی ہیں۔ آپ کے سامنے تاریخ اور سیریں ان احکام کا بکڑت اور واضح غوز علی بھی موجود سے اس لئے چینٹیت سلمان کے آپ

پیلےان داجبالتمیل احکام کامطالعہ کریں اور بجرآب خودہی بہتر فیصلہ کریں گی تہا اس قدنصیحت ضرور کروں گی کراس اُتقالا بی حالت میں اس وقت کک کوئی رہستہ اختیار نہ کریں جب مک عور کامل اور معلوات کا فی حال نہ کریں''

لیکن سرکارعالیہ ملمان عورتوں کو مجبونی کمونی کی بتی بنانا نہیں جا سہی تھیں۔ان کی عین آرزہ محتی کے مسلمان عورت میں علم کے ساتھ ہی بہادری اور بہت کی وجھتی ڈوٹ موجود ہوجو بہر عرفی الله کی کم ساتھ ہی بہادری اور بہت کی دھتی ہو ایک کو فیول کیا اور اس کو کی خواتین میں ملک کی کوششش فرائی ۔ ناکشی نہیں بلکہ اصلی رنگ میں لانے کی کوششش فرائی ۔

سرکارعالیہ نے اس ترکی کا اجرا اور اس کی حالیت جس اصول برکی وہ ان کی تقریروں سے نمایاں ہے اور کون اس بدیجی امرسے انکار کرسکتا ہو کہ قومی زندگی کے لئے عور توں میں ایس اسیار بیدا ہونے کی است مضرورت ہے -

## خوانین کے نام بین ام آحسی

سله اس نائش كافتتال عليا حضرت جناب بر إلى نن ميمون ملطان منا ه بانومبكم ما عبوم اقبالها في خرفا كرصفور مدوسك اس بينيا م عطوفت كوشنايا- اعلیحفرت نواب سکند میولت افتارالماک بهادرسلمالته دقعالی اوران کی گوزمنت کے ایکان وجہدہ داران رعایا سے بھو بال کی ترقی کے متعلق علی میں لا سے بہی میں ج کے ٹرمسرت جلسیس صرور شرکی میونی لیکن میری عدم شرکت کی وجرمض صول حفظ صحت ہی کی بابندی سے جس کے متعلق میں جرفر دانسانی کے لئے متعنی جوں -

سيافين كري كدين اس وقت حير تصورت آب كيدار اوراب كح جسف انهاك كوريجه ري بول اوراسيني ول من الي مسرت كااساس بإني بون جوغير محدوقة ل کی صلی تمنا وُن سے لبررنیہ سے ساتھ ہی ہیں اس ٌدعا میں مصروف ہوں کہ حذا و مُدِعَلِ علی ا ب کے نیاض وعزیز فرمانروا کے سائیہ عاطفت میں آپ کو بترم کی سترس عطاکرے اواُن تمام زمتیوں میں جوایک متمدن ملک کے باست ندوں کوچھل ہوتی میں روزاخ ول ضافر کھے۔ آج جس غرض اوجب مقصد کے لئے آپ سب جمع میں وہ ایسا اہم مقصد اور ایسی عظیم الثان غرض ہے کے سنگیمیل کے لئے تام وُنیا کے باشند سے واہ وکسی ملک ملت سلط متعلق بهول در ومندر سبق بین آخر بینش کی ابتدا سے انسان کی شرح کی گراند يں اس كاجذبه ودليت كيا كيا ہے اور انساني ارتقا كے بروورميں اس كے ساتھ واہتر رتباب، بم اس مقصد وغرض كو تندرستى اطفال الاصول حفظ اج حست كرمطابق وي کی غور ویرد احث کے دوخ تصریبوں میں میان کرسکتے ہیں اس کانہ صرف قومول ووکوں کی ترقی وتنزل اور آزادی وغلامی سے تعلق ہے ملکہ وہ انسانی انفرادی زندگی کے ہر مرحله سي تعلق ركعتاب اوراس الفي مراس كمرمي جبال كونى بجيب بم اس كومجت کے پاکنے وجذب کے ساتھ نایاں طور پر دیجھتے ہیں لکن اسی کے ساتھ بیتھ مقت بھی ناال ترديد سب كراس كحصول كى تابيريس عمواً غلطيان بهوتى رسى بي اورجب وه غلطيان مسلسل اورمتوا مربوتي بين توانفرادي نقصان كالمجوعي الزاقوام والمسك بخياب اس بناديمتدن قومول في زنار تعليم كى التراحت اور تربيت اطفال كے إِمَّا عده طريقول كو رائ كركے ان فلطيوں اور ال كے جملك الرات كودوركرف كى كوشش كى سب اور كالل اصول حفظ صحت بريجي كى ترميت كے الئے وسيع بياز يرا تنظارات كئے الى

-----××; ×·-----

صلاح رسوم

سرکارعالیہ اسلام رسوم کی زبر دست حامیوں میں خیس اور اس کے علمی امثال ونظائرسے اُن کی زندگی کی کوئی شاخ خالی بھتی علادہ اس کے وہ جیشیت ایک مصلح کے ہمشہ اپنا فرض مجہ ہی تھیں کہ اصلاح رسوم کاخیال جہات کہ حکن ہوعام ہوجائے ادر ہرخاندان اس کو اختیار کرے جو تیں

سله عالى مرتبت واكر سعيد الظفرخان شيرالمهام صيفتعلمات وحفظان صحت -

سترفیاب حضوری ہوتیں اُن کو اخلاق ومذہب اوعِتنائی صلعت اندلیشیوں کے مختلف ومؤثر بیرابیں میں عموماً نصب کے دل بذیرفرماتیں تاکہ رفتہ زفتہ رسم درواج کی نبدشیں دھیں ہوتی جامئیں اورعور تول سے خیالات روشن ہوں بنانچے ای خیال سے فروری ملاقاع میں نیسس آٹ ویلز کلب کے جلسہ میں ایک زبروست تقریبی فرائی متی جس کی متهدمیں فرائی تقاکہ:-

ین بی بی جو بر طور سرچیز دستان بی مسترون پی سیست اس کے بعد بچرتمام رمزم پرایک جامع ترجہ و نقا جوخوا تینِ اسلام کے غور دمطالعہ کے قابل ہے۔ اِس اصلاح کے سلسلے میں ایک موقع برتاضی ریاست کوان کی سفارٹ ریاس طرح تب اد ترمی د

توجه دلاتی ہیں کہ:۔

ستقاضى صاحب كوخوداس جانب توجركر ناجابيك كرسلمانون كواسراف سعددكين حيور فيلا شخواه والے كوكيا بيش روبيك كاح سترى ين كافئ نبين بين - قاضى صاحب خود عوركري کاردائی مجروبات کوکس قدر آسان کر دیا ہے۔ اگر اٹر کی کو جہزی بیا ہے تو قاضی صاحب
کاردائی مجروبی کی کرکے زیور بنوا سکتے ہیں۔
ہم کھی تقریبات میں نفول خرچی روانہیں رہجتے خصوصاً علماء شرع متین کو ایسی
سفار نوں سے علی دور ہزا جا ہیئے جو فلا فِ نُسنت اور داخل اسراف ہوں "
سیم کی وقع پر اخراجات تقریبات کے معیار کو بھی اس طرح بتا دیا ہے کہ:۔
لیکن ایک دوسرے موقع پر اخراجات تقریبات کے معیار کو بھی اس طرح بتا دیا ہے کہ:۔
ایس عاربی کو معلوم ہونا جا ہے گئے کہ ہم کو نفول سموں سے نفرت ہے اس سے
ہمارا میں طلب بنیں ہے کہ اگر خدا تعالے نے دیا ہے تو تقریبات میں رسوم کرکے دوسرو

ب دومسر سے دو جربر احراجات تقریبات کے معیار کوهجی اس طرح بتا دیا ہے کہ:۔
"آپ تام صاحبان کو معلوم ہونا جاسیئے کہ ہم کونفول سموں سے نفرت ہے اس سے
ہمارا پیطلب بنیں ہے کہ اگر خدا تعالے نے دیا ہے تو تقریبات میں رسوم کرکے دوسرو
کو فائدہ حربہنجا یا جائے کیو زا بعض ہیں اُسی ہوتی ہیں کرجن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔
لیکن بیب ہتمول ہونے بین خصر ہے یہ نہیں کہ خود کھائے کو نہیں مگر تقریبات کرکے
اور زریاری میں کھیٹس کئے "





## سفروساحت

سرکارعالیہ نے ضخرین ہونے کے بعدتمیں مال کے دوران میں ہندوستان اور بندورتان
کے باہر تعدوم کئے، شہنتا ہی درباروں اور تحملف کا نفر نسوں شربک ہوئیں بعض ریاستوں ہی میں عزیزا نہ مراسم کے کھا فاسے میں شینت جہاں تشریف سے کئیں بخدمر تبعلی گڈھیں وزیٹرا ورجا سالر
کی شان سے رونی افروز ہؤئیں، بیرون ہندا وائے جم اور زیارت روض نبوی کے سائے حربین شافیین
گئیں۔ اور دومر تبدیورپ کا سفر کیا۔ ان سفروں میں سرکارعا لید نے ہمیشہ و مسیدو فی الائراف من اکا کہ مفتا و کو ملحظ اور بہترین تا کے اخذ کئے۔

## ہندوستان کے سفر

ر اسفربندوستان کے سلسلہ میں سے میں بے سکتانے کے دربار کار فیشن منعقد ہ وہلی دربار کار فیشن منعقد ہ وہلی دربار کار فیشن منعقد ہ وہلی دربار کے سلسلہ میں منطق کے دربار کو تعرب کا میں منظر کے سیار کی منطق کے شرکت کا تھا۔

سركارعالىيكاكىمپ ئېتكى كى سرك يىفىدىكى گايى تقاص برايك بىنز جىندا ئان وىتوكىك مائقە غايال صورت بىن بهرار بالحقائس بربلال كاخوست خادا كرە اور زرو وزى سے وبى فارى كە دختند ە طىز سے مان ظاہركردىپ سے كەيدا يك لىمان والئى للك كاكىمپ ب، اس ئىمىپ بى سب سے زيادة قابل دىيجىزاكىدا ونجى قنات تقى جويسط مىرى نصب كى ئى كى تى اورچادول طون سب بەردۇنتا بى كالحاط كى بوسئے تقى، باخ نهايت خوبصور تى بولگايا كى ايقا و صبح سے نتام كى رياست كاخ موسئے تقى، باخ نهايت خوبصور تى بولگايا كى ايقا و صبح سے نتام كى رياست كاخ موبدني كى ارتان تا تقا و

ديراكسلينسرولسيراسي اورليارى كرزن ديررائل بائيسنروليك اوروبيرة وكن كن كي خاري

کے وقت مرکارعالمیہ کے لئے بلیط فارم پر ڈیروں کی قطار کے واہے مسرے پر ایک مچوٹا سے اسکا میں نامیان نامیان نامی کی نامیان نامیان

کیم جنوری کوجب اُمینی تقییط میں ہزائیانسی دیسارئے کی تقریر کے بعد روسا بین ہوئے تو سرکا الیہ فی تقیم جنوری کوجب اُنی میار کبا دلصورت نے بھی اپنی حکار سے شاختین کی جنسے مانی میار کبا دلصورت تحریر بیش کی جو باتھی وانت کے ایک کا سکٹ میں جن ہوئی تھی اور کا سکٹ متعدو مین بہا جو اہرات سے مخرص مقاجس بریواب اختیام الملک عالی جاہ جبنت آسٹیاں اور تمینوں صاحبزا و ول کی تصویریں کسندہ تحییں اس کے بعد دیگر خاص خاص تقریبات ور بار میں شرکت کی۔

ا دوسری مرتبط الای کے مشہور دربارتا جوشی میں نشریک ہوئی جبربار الواع کے مشہور دربارتا جوشی میں نشریک ہوئی جبربار الواع کا دربار دربار الواع کا دربار دربار الواع کا دربار دربار الواع کا دربار دربار دربار الواع کا دربار دربار دربار کا اللہ الدربی میں مبار کباودی اور ایک الدربی میں مبارک الدربار کی میں درکھا ہوا تھا اور اُس کے کمروں میں مرکار عالمیہ اور خاندان کے ممبروں کی تصویری تھیں اور اس تن کی کومبند وستانی ملاح کھے رہے تھے۔

ایڈریس بیش کرتے ہوئے سرکارعالیہ نے انگریزی میں کہاکہ :-" بیر تحفد ہارے جہانداں بادشاہ کے لئے ہے "

ملک منظم نے بہت بہت درایا اور ارمت اوکیا کہ بیت منہ سرے سوق کے مطابق ہے۔

سرگار عالیہ کا یہ زما نہ ترام درباروں اور تقریبوں میں شرکتے عالوہ ہنتا ہا لنوع مصرفتیوں ہیں گذرا۔

اس موقع برایک مغزز انگریز خاتوں میری فرانسس بلینگٹری بھی بطورستیاح آئی ہوئی تقیں اور
متعد دمر تبرسر کارعالیہ سے اس اعفوں نے مئی سے لئا جائے ہوئویٹی سیکرین میں جولندن کا ایک موقررسالہ
میں سرکارعالیہ کے خصر حالات بخریر کرتے ہوئے اپنی ملاقات کا حسب ذیل تذکرہ کیا ہے۔

میں دربار سے مرقع بر دم بائی کئی تی توجہ کو اپنی خوش فصیبی سے ایک بارسے زیادہ علیا حضر سے سے ملنے کا موقع سامل جو آ آپ کا سن از ارتبیہ عقافاص ملاحت سے کے درست دور آ آپ کا سن اندار خیرہ عقافاص ملاحت سے کے درست دور آ

خيەمىي ماكىمىغلىم اورىلكۇمىغلىرىي تىلىسى جوملىكى عظىم اورىلكى مىغلىرى خودعطا فراكى تىلى يەتصا دىيۇلبسورت كىكامىنى چۇڭھلوسىي ئىي بولى تقىس نادروكىياب قالىن بىچچى بوك كىقى اورىپلورۇل مىن خولبسورت لىينىدىكى دەسەاينى بىماردكھارسىدى متقى -

دربارکے اسکلے دن علی اُصنت خاص خاص بوربین خواتین اور نیز بہت می انیو اور دیگر منہ دوستانی خواتین کوسہ بہرکے وقت پارٹی میں مرعو زبار بہ تھیں آب نے محجہ کویہ افتخار نجتا تھا کہ میں دیگر نہانوں سے نصف گھنٹ بینیتر آؤں تا کہ کچھ لطف گفتگو سہے جنانج میں قریب قریب انگریزی اورام بگریل افواج کے شاندائن خاکود تھیکر براہ داست آئی تھی -

فطرقی طوریاب کا بیلا موال یا تفاکه بندوستان کے باقیاندہ لی رسانوں کے ساتھ ساتھ وکٹوریو لانسرز بھی اچھا معلوم ہوتا تھا یا نہیں ؟

میں نے علیاصفرت کویقین دلایا کیر ٹیک دسیع میدان میں دکتورید لانسرزکے مقابلہ میں کیا مارج پاسٹ کیا پرجس اورسرٹ رفتار میں سے نے جی اس سے زیادہ مخیرتی اور بہادری کا نبوت نہیں دیا۔

ادرادراک سے معلوم کرنتی تھیں کہ ہرایک بہان کوس س بات سے خاص رلی ہے۔ جاءاوہ
انواع واقعام کی بکرت اور بین انداز کی کیک کے ساتھ ساتھ بجیب وغریب شرقی ٹھائیل
جی موجو دبھیں اور بڑے بجیوں کے نبولے شکر بیقت سے جوالی معلوم ہوتے ہے۔
اس خاص موقع بہنیں بلکہ اس سے پہلے تقریب دربار کے موقع برآپ نے ایک
بڑی بیاری بات کہی کی حرف گیر خفس نے یہ شکایت کی تھی کہ مبلوں کے دقت ملک خلم
اور مکار منظم کی مواری کے لئے با بھی نہ سے یہ کسر خرور درگی علمیا حضرت نے امہتہ سے
اور مکار منظم کی مواری کے لئے با بھی نہ سے یہ کسر خرور درگی کی علمیا حضرت نے امہتہ سے
کہا کیوں نہ کہتے میں نے حب معمول نیا الم جاب دیا کہ شرقی تمان و شوکت کے لئے بیشودی
تو تہ یہی کوئی بات ہے ۔ دہلی کا بہلا فاتح گھوڑے بربوار ہوکرا یا بھا ملام عظم جاری سے
تو تہ یہی کوئی بات ہے ۔ دہلی کا بہلا فاتح گھوڑے بربوار ہوکرا یا بھا ملام عظم جاری سے
تو تہ یہی کوئی بات ہے ۔ دہلی کا بہلا فاتح گھوڑے بربوار ہوکرا یا بھا ملام عظم جاری سے
تو تہ بے جارے دہوں کا فاتح سے بیمی کیا ہے "

اس دربارے بعدصی متعدد مرتبہ دہی جانے کا اتفاق ہوا۔ روبارہندگی اعلاقعلیم کی نفون اور جینے سے ملی صدیا دارکانفن اور دار ہندگی اسلامی باز کانفن اور دار بین سے ملی صدیا دارکانفن اور دار البداس فرزیں جی شرک ہوئیں جو روبارہند نے امیر بلی دارکانفر نس کے ہند وستانی ممبول اور زیا تھا۔ دوسے موقع پر آنریبل مرا انٹیکو سے جی ملاقات ہوئی اور دیر تک مختلف معاملات پر نفتگو ہوتی رہی ۔ لیٹری ہیلی کی درخواست برد ہلی میں ایک زنانہ باغ کا افتراح کیا جس کا انتظام لمیٹری موصوفہ نے ہندوستانی عورتوں کے لئے کہا تھا سر مسال انٹر یا وہ میں الیا انٹر یا وہ میں الیا دیا ہے کہا تھا سر مسال انٹر یا وہ میں الیا دیا ہوئی دیلی فرائی اور میں الیا ہوئی دیلی فرائی دیلی الیوسی نارمازی طبیعت کی و جہ سے شرکا ہوئی نارمازی طبیعت کی و جہ سے شرکا ہیں نارمازی طبیعت کی و جہ سے شرکا ہیں نہ ہوئیں۔

چنگریه قام سنظل اندایکا به گیرکوار طرب اس کے سرکارعالیہ کومیما کئی مرتبہ تشریف اندور کے حانے کا تفاق ہوا -

سن الله على من ہزرائل بائنس بن آف ولميز (لينى شہنشاہ ملک معظم جارج بیخم) سے بيہيں ملاقات ہوئی ۔ اور حضور ممرور حالتان نے سرکارعاليد کوجی سی آئی ، ای کامتخہ عطا فز مایا۔ ولي کا لج کونس کے اجلاس اندور ہی میں منعقد ہوتے ہیں اوران اجلاسوں ہیں عموماً

تنزلیف لےجاتی تقیں۔

بهلی مرتبرجب سرکارعالیه اس اجلاس میں سفر یک بوئیں آو کونسل کا رنگ بدل گیا اور آزیب ل کونل ڈیلی نے اس کا اعتراف جہارا اجب نیرصیا کے خاص الفاظ میں اس طرح کیا گد:۔ "جھے آچی طرح یا دہے کہ جب یور ہائی نس بہلی مرتبہ ڈیلی کا رنج کی پنجاگ کیدی ہے ایک طبسین شرک بوئی کفیں آو جہارا جب نیدصفائی اور خوش انتظامی کے ساتھ طرنبین ہے گئے۔ کہا تھا کہ اس سے بہلے تمام معاملات الی صفائی اور خوش انتظامی کے ساتھ طرنبین ہے گئے۔ سنتمامی موقع برسر کا رعالمیہ نے بہلی مرتبہ یو رہین بچرب کا منتی بال ملاحظ کیا۔ لیڈی ڈین کی باری میں بہت سی مہند وستانی خواتین و کہات سے ملاقاتیں ہوئیں۔

به من المسال کے آخر میں الا آباد کی مشہور منالی بالش کو بر نظر امعان الا تنظر فرایا بیب الساباد میں الما باد کی مشہور منالی بالش کو بر نظر امعان الا تنظر فرای بیت اس المساباد میں منالہ میں المسابات کے جانب میں منالہ م

تقريركركي بهامندل جماكي فوائد وغيره بيان كئ اورابين خيالات كااظهار فرايا-

فرائے اوراسکول کے متعلق ہُرسُلہ پیخیالات کا اَطہار فرمایا۔ شام کوخواتین سے لاقات کی اور زمانہ مسأمل رِگفتگور ہی ۔

نچیره۴ رفروری مثلاثه ای و تشریف کے کئیں اور اس موقع برکئی دن مک قومی کاموں من مفر رمیں - زنانہ بورڈنگ ہائوس اور زنانہ کا نفرنس کا افتتاح اورصدر دفتر کا نفرنس سلطان جہا منزل''

كانگ بنيا دنصب كيا-

اس مفريس ببئي كي متازخاتون زهره بجرفيفي هي عيت مين تقيس جووا صر تكاري ميں ميرطو سلط ركهتى بين الفول في تام واقعات مفركولمبندكيا جوقوى نقط فاستحى بهت دلجيب من والهجي بين دار "بهم وك بينى هر باي من نواب بكيم صاحبنجيره اورمين سركارعالبيد فرا زواك عجويل کے سابقہ ۲۵ فردری کو سویر سے علیکلا ہوروارز ہوئے مسرکا رعالیہ کاسیلون نہایت تفیس ادر اساب ارکش سے مورہے ۔ ملکے آسمانی زنگ کافرنیچرہیے اور ایسے ہی پر د سے ادر تالین وغیرہ ہیں جب سے موز و نیت اور هجی بڑھ کئی ہے ۔ لکڑ می کی چیزوں پڑھی فنہ رفقش ذر کارم پ جرنم ایت نظر فریب میں ینوا بگاہ میں تام ضروری چیز رہے وجود میں اور برطسے آرم کے ساتة سفر ہوسکتا ہے گول کرہ اگرچیکٹا دہ ہے مگراسی کے ساتھ اور بھی کرسے ہرغون اس سیلون میں مفرکرنے ستے کلیفات سفر جہاں تک مکن ہے ضرور دور اس بھی مجھے ييليى دنعهاس ميس فركراني كااتفاق بواليكن بركارعالم يكصحبت بي بجائي خودايك عجیب نعمت ہے۔ آپ کی ہیدار مغزی ڈو راندلیثی اور ذبانت جیرت میں ڈال دیتی ہے آپکے تېم سفرېږىنے مېرىم ددنون كومجىيب بطف حاصل مېدا يېزىكە بھارى كاۋى قريباً نضعة هنش ليط حتى، لوندٌ لرمين خِياب إن من سكا اس ك وبان فوراً أسينتيل تبيار موا اوريم سب البحية بحية علينك دوخل وك - استثن رصاحبان ذوى الاحترام مع ممسبان اسًا ف خیر مقدم کے لئے موہود ستھے۔ اِن سب صاحوں کو ریٹ حمید اللہ خاں سکر اللہ تعالى فيسلون بي سي سركار عاليه كحصور مي بارياب كراياس كيعدسياون اي حكر لكاياكيا جهال يدده كانتظام تھا وہال بم سب أترسے اور بوار بوكر بياسو ہا وس آئے ج یار فی کے قیام کے سائے تج یز کیا گیا تھا۔ اس موٹر کوخود کینس لائے تھے اور یہ دیجھ کے مجنے تربہت احیالمعلوم ہواکداین والدہ کے بار محبت کوریش آپ اٹھاکے جلے ہیں بہاسو نواب فیاص علی خان صاحب وزیرجے اور کی کھی ہے اور نہایت ارام دہ اور وسیع سے

کالج کے جارح زہمان اس کو گل میں قیم ہوتے ہیں۔ بہت ہی بی بیاں دوز ملاقات کے الئے آئی تھیں اور رکا دعالمیدان ہوگوں کو کیسے گل ، بر دباری اور عمر گلی سے تعلیم خوال کے لئے آئی تھیں اور کرت کرتی تھیں یمر کا رعالمیداس قدر سادہ مزاج ہیں اور الیت لئے ترخیب دلاتی اور کرت کرتی ہوں سے لوگوں کے دل خربو جاتے ہیں خود کا کم اور الفاظ میں گفتاکو کرتی ہیں۔ اتنا تو ہیں تھیں کرتی ہوں کہ الفوں فیطبقہ نواں کے اُجواد سے میں جو کو سنت میں کی ہیں اور کررہی ہیں اگر اواکیوں کی قسمت سیرھی ہے تو ان ہی کے اُجواد سے میں جو کو کمٹ میں ان کیلئے ضرور کھیے تو ہوجائے گا۔

توان ہی کے جو پوکومت میں ان کیلئے ضرور کھیے تو ہوجائے گا۔

٤٧ر فروري كوسر كارعاليد في عارت كانفرنس كاستكب بنيا وركها-اور الكي عفي تقرير فرائ - د بان بري دونق اور براجمع تقا -

مرا فروری کوار می کی بال میں ٹرسٹیان کالج کا ایڈریس قبول فرمایا اور میایک نیا مت محمد مقالگیلری میں خواتین کے سلے بھی انتظام تھا بٹنتی ہوں کوبض انتخاص نے اس انتظام برا عراض کیا تھا بغداجانے کب یہ تعصبات دور ہوں گے اور یہ لوگ احکام اللی کو بھی بری کے بغیر ۱۲ ہے تک تام بال طلبائے کالج اور معزز اور میوں سے بھر گیاان سب کو دیکھ کر جمیب فرصت بدیا ہوتی ہے۔

تمام دولوں کے مرریشن فیز (ترکی ٹوپی) نے ایک جمیب بیفیت بیداکردی اور حب وہ سلتے یا جیت بیداکردی اور حب وہ سلتے یا جیتے بھرتے سے تومعلوم ہوتا تھاکہ بحراح کر ہریں مارد ہاہیں -اس وقت اتفاق سے تاکی باال ہمرکے ممران ڈاکٹر عدنان سبے اور ڈاکٹر کمال کیا بھی جوعلیکہ ٹھ میں موجو دیتے منز کے جلسہ ستے -

صاحب کلار ضلع صاحب کمشر اورصاحب انسکر رجزل بولیس اور جند بور بین لیدیز چنشایی بھی موجود مقصار صنام ہال آومیوں سے بھرا ہوا تھا۔

ین بی با برای می محداسکاق فال آنری کسکر طری نے اجازت کے بعثر جانب طرمسٹیان ایڈ ایس طریا - ایڈرلیس کے بعب رسر کارعالیہ نے ایک دل جیب تقریر جزائی - اس تقریر کے دقت عجت م کی مضاً دفینیٹی بیدا ہوتی تھیں کھی زور ورثور کے جیرز ہوئے متھے تعجی ایک ایسا سنا ٹا ہوتا تھا جوشفقا مذلصا کے کے اٹر سے ہوتا ہے۔ آہیج قریباً ، ہمنٹ مین ختم ہوئی۔

شام کوکرٹ کے میدان ہیں تشریف کئیں۔ وہاں کا لیے کی باہی مقابلہ کرنے والی اللہ کو کرکٹ کے میدالا تھا اس کے میدالا تھا اس کے میں اللہ کا بیے کے کیتان پرن جمیدالا تھا ہیں او جب سے یک بتان ہوئے ہیں کرکٹ کو خاص روان ہوگئی ہے ان کی ٹیم شہورا در بڑی بڑی بڑی بڑی ہوئی ہے اس کے میں کرکٹ کو خاص روان ہوگئی ہے ان کی ٹیم کا ہم کا کہ بیار کی ہے کہ ہوئی ہوئے ہوئی کے بیار کا طالب کلم تقاج سر کارعالیہ کی فیاضی کی ہدولت کل بی میں اور کرکٹ کے بیار کا طالب کلم تقاج سر کارعالیہ کی فیاضی کی ہدولت کل بی میں تعلیم بار ہا ہے جب وقت تنیل اللہ لینے کے لئے اس طالب کام کا نام بچا لگیا اور وہ استے آیا توقیے نورو کو تو رہے ساتھ جیرز دیئے گئے ہوئکہ کرکٹ کے مصارف بہت ہیں اور کرکٹ ٹیم کا بی عزت و شہرت کا باعث سے اس سئے سرکارعالیہ سے دولو رو بی ابوار اس کلب کی عزت و شہرت کا باعث سے اس سئے سمرکار عالیہ سے دولو رو بی ابوار اس کلب کو عطافر مائے بیماں سے ٹوسٹیوں کے کلب میں تشریف سے گئیں اور وہ اس جی تعلیم کوال

سله اس تقریر کوکانج کی اُن تام تقریر ول میں جائج تک اسٹری بال میں گئی ہیں سب سے اعظے ضار کیا جا تا ہے ہر بائی نس نے کا بح کے چہرے بہت نفت بٹا کھا کر بیر نقر کری تھی اور تمام اہم مسائل برباخشوں طلب و اسٹان اولڈ اوائز اور طرسٹیز ، سنید سن کے تعلقات ، کا بح کی توسیع وانتظامات ، اس کی عظمت و تہرت ، طلب و اسٹان کے فرائف ، گوزننٹ کے سابھ تعلقات مجسنیوں کے اصانات کی عظمت و تہرت ، طلب و اسٹان کے فرائف ، گوزننٹ کے سابھ تعلقات مجسنیوں کے اصانات میں بربا ہے فیالات فل امر فرائے ۔ اس تقریر کے اس حقد میں جہاں طلب کو خاص طور پر نجا طب کر کے نصیحت فرائی ہیے وہ نہا ہے تر برائر ہے ۔ ۱۱

یکم ماری کو ده جلسه و آجس میں قرمی زق کی علامتیں نظراً تی تقیس تھیاں گیارہ سبھے سرکارعالبیکے بہراہ ہم دونوں اسلامیہ بورڈ نگ اسکول کی سم افتتاح دیجھنے کے واسطے كئے، ہم لوگ بور دنگ كے بيا مك يرازے - اديسركار عالمين مفانيدورو بگ إوركا منگ بنيا ر كھنے تشریف كيكيں اسركار خالي فياس بورونگ كاسكو بنيا و ر كھنے سے أكاركرديا تخااليكن حبب وبال تشريف كمكين ادرمشيخ عبدالتد سفاس كي فوري ضرور توكن الإرس ين ظاهركيا اوران كوسركارعالية في قابل توجيجي أتوسككِ بنيا دركهنا منظوركيا اس يسمك دقت بھی سرکارعالبیدنے برحبته اور زبانی تقریر فرمانی اور نہایت فصاحت کے ساتھ تعلیم نہا

کی ترقی داخاعت کی طرف توحه دلائی۔

ہم لور ڈنگ اسکوں کے بچھا کک میں واض ہوئے وبال عجب نظارہ وکھائی ویامغزز بگیات اور خواتین موج دختیں قریباً دوسوے زائد بی بیاں اور بیتے سختے عیا مک سے اور ڈنگ ہاؤس تک سب کے سب مختلف ریک فتلف وضع کے دباس پہنے دعوب میں بے سار کھڑے تھے یہ دیجھیکر مجے مبت برامعلوم ہوا کہ اس قدر سیے انتظامی ہے کاش شامیا نہی لگا دیا ہو كمَّازتِ أَمْتَاب سي جيرِك مُرْجِعُك جب إلى أَرْهُمي مِوتى بع وَمِلسكي خوى بْرِي الورجِابِيّ ہے آنے والیاں کیا ہُر کئی تحتیں وہ طوعاً وکر باً اخماض کر مکئیں. ہر ای نس بھم صاحر جنج وا در میں بی بوں سے کھے سلے کچھ ندسلے اور اور دائی کسیں چلے سکے اور دبی مرکارعالبیکااننظار کرنے رہے۔ ہاری طاقت سے با ہر تھاکہ ہم الی تخت وهوپ کی محیف برداشت كرسكت البترماييمن عجركز أركم ركم كيكات باس ذورس وكينا إيك حد مك لطف بيدا كرتا تقالبكن حبب بينيال أتاتفا كربيبياريان ودئكليف أتفاكر مارى أنكهور كم كمفطف کاسامان بیداکرتی بین توب<sup>و</sup>امعلوم ہوتا تھا۔عقور تی دیرے بعد سرکا بنالیہ بورڈ نگ میں رو**ن افو**ز ہوئیں سب بی بیاں استقیال کے لئے دروازہ کک اٹیں۔ بعد حروثن اور درود کے سرکار عالىيە نے تفل كھولا اوركوا يركھول كربور ونكسي داخل برئي اوران كے بعدسب بى بيال نار جناً أئين تمام كمره بحركميا كقا اورواقعي ايك ذيني بييا ابوتي عتى رفختلف ديار وامصار كي بيبال بعيدسافت ط كرك مرف مركت كى غرس سى يبال بك آنى بين خدا وزريم كالكريب كيس

سرکارعالیہ کی تقریر پہلے سے بھی زیادہ صاف بیانی کے ساتھ تھی جن بی قری تعلیم کے جلد ساکل پوش فرائی گئے ہیں تفقت آمسینر کھتی اوراُن نقائص رچواشاعت تعلیم میں کارکوں کی غلطیوں کی وجہ سے بیدا ہو گئے ہیں شفقت آمسینر نصیحت اور قری سرایہ کو کفایت شعاری کے ساتھ خرج کرنے کی ہدایت تھی اور چوں کہ اس و تت تھوت کی بیتی کر دہ شرا کھا دیا ہے ہے تبدل کرنے یا نہ کرنے کے سوال نے نہایت اہمیت اختیار کر لیحق اس سے تعلق بھی نہایت آزادی کے ساتھ انجارارائے فرمایا۔

مرحوم نواب عاد الملك مولوى سيرسين ملكرامي عنى اس موقع برُموجود تصفي تقريب بعد الحفول المناسب عن المراكم المناكم والمركم المركم المركم

اچونکہ ہزاز سراؤس دین نفشنگ گورز بنجاب اورائن کی بانوے محترم لیڈی دلین نے جنسے

المہمور ادیریندا ورخاندانی مراسم سے باصرار درجوکیا تھا اس سے سلالا کہ میں لاہور تشدید یا تھا اس سے سلالو کے میں لاہور تشدید یا تھا اس محتے ہا اورخوا بین اندر خاری کے دنانہ مدارس وغیرہ کو دل جبی سے ملاحظہ فرما یا اورخوا تین لاہور کی درخواست واحرار سے ایک زنا نہ جاسہ میں سائب بنیا ورکھا اس موقع پر مصفور مید وحر نے ایک دل جب تقریر فرائی جو ترقی و امملاح نسواں کے مسائل و دو بر بر مرتبی کئی ہور محتی کے معلوں کے مسائل و دو بر بر مرتبی کئیں یہ مقبرہ لاہور سے جند میل کے فاصلہ بر نہا یت کشف و معلیفات مقام بر واقع ہے داست بھی غلاظت اور کٹافت سے بحرا ہوا تھا قدم قدم برعفونت و بد ہوتھی تقریباً لیا ہے در است بھی غلاظت اور کٹافت سے بحرا ہوا تھا قدم قدم برعفونت و بد ہوتھی تقریباً لیا ہورائی ہوتھی تقریباً لیا ہور سے براہوا تھا قدم قدم برعفونت و بد ہوتھی تقریباً لیا ہور سے براہوا تھا قدم قدم برعفونت و بد ہوتھی تقریباً لیا ہور سے براہ جانا ہوا تھا تو میں ہوتھی تقریباً لیا ہور سے براہ ہور کے کا فاسے وہاں جانا نہا بیت مربیبی مناز کو مربیبی مائلہ مناز کی مسائلہ میں اس براہوں کے کا فاسے وہاں جانا نہا بیت میں انہا ہور کے کا فاسے میاں کو ایک مقول تو می تعویف فرمائی ترمیں اس برسے اس کی صفائی و درسی کے سائلہ براہ کے کو نوٹ بنجاب کو ایک مقول تو می تعویف فرمائی ہور کا کہ کو درسی کے سائلہ کو ایک درسی کی معویل کو درسی کی درسی کی درسی سے براہ کی کا کو درسی کی کا کہ درسی کی کا کو درسی کے سائلہ کو درسی کی درسی کی کا کو درسی کی کو کی کو کو کی کو کی کے دیا کو کو کرنے بیاب کو ایک مقول تو می تعویف فرمائی کو درسی کی کا کھورسی کے دیا گورسی کا کھورسی کے دیا کی کو کا کہ میں کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کورسی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو

مد بعد کو کور ان از قدمید کی تحقیقات سے معلوم ہوا کردیم قبرو زیب النا اسکیم کا نہیں ہے۔

اسرکارعالیها ورسمین ای دعوت واصرار بر ایک مرتبه بکهند و اور دوسری مرتبه نین ال شریفی این کسی دان و میمی این ال محصنو فریمی تالیمی مین ال شریفی کی دعوت واصرار بر ایک مرتبه بکهند و اور دوسری مرتبه نین ال شریفی کی دعوت واصرار بر ایک مرتبه بکهند و این ایک برطا در دیا سرکارعالیه نے زبانی تقریم میں جو بہت طویل تھی ہزا برا در نسیدی مسلن کی جہاں نوازی کا شکریدا داکیا - ہزا برا در نسیدی مساحب میں جو بہت طویل تھی ہزا برا در نسیدی مسلن کی جہاں نوازی کا شکریدا داکیا - ہزا برا در نود کا طاکور م میں مسرکارعالیہ کے قیام نبنی تال کو دل جب بنا نب بنا نے بین کوئی دقیقہ اُسٹا نہ دکھا - اور خود کا طاکور م استقیال ومشابعت کی -

اسركارعالية تعدد مرتبرگواليارتشريف كئيس بنهاني مهارا جبرسيندهياكي والده ماجده كواليار اورسركارعالية تعدوم تبرگواليار تفريخ اورخانداني تقريبات ميس دونوں طرف سيج بيت، دلي خلوص كے سائق شفقت والفت اورمحبت كا اظهار مرتار تنابقا۔

جمعرات - الرمارت مطاواع معلواته المجویال سے گوامیارتک رہستہ میں کوئی بات قابل تذکرہین تنبین آئی سوائے اس کے کہ حضور عالمیہ کامیلون (گاڑی) نہایت کلفات سے آراستہ د بیراست تقا اور صنوع المیہ کی عقل جکمت کی باتوں اور اُن کی ختگوار بمراہی میں رہستہ بالكل معادم تعبى مذهواجس وقت كواليار ترميني توهز بانئ نس مهارا حصاحب ببادسينايا نے گاڑی میں واخل ہو کرحضو پر کارعالیہ کا خیر مقام کمیا بھر تقور کی دیر لعد مطرح ارون رزین تشريف لاسئے اورسب دستورسلام وغیرہ ہوئے اور سمی ملور برخیر تقدم کے الفا فَادوہر اِسے كئے-اس وقت الخن رسي صفورسركا رعاليكى كائوى كاليحدد كركے اس باليوس البيات فارم بیے گیا جہاں پریدہ کے سئے قانا تبر کنارے تک کی ہوئی تھیں سفید اور با اقی فرش بحياً بهوائقاً اور بجولوں اور اڑکے درخوں سے خوب جا اگیا تھا۔وٹینگ روم اس مرقع ك ك التُ مثل كول كمره كي أرامسة تقاع بهاران شكه بيا راج بما حبيبه باران حبك را حبماحم اوربهار احصاحب كى مبتيره منورا حصاحبه نهايت نثاندار سالهميال يبهنه موسئ ادركيت موسئے ہیروں اور جوا ہرات میں لدی ہوئی ہاں رہا انتظار کر رہی تقیس اور اعفول فنهایت تیاک سے ہاراخیرمقام کیا۔ چارخوصیں جوعدہ ملکے رنگ کے اللہ کا ک ساراهميان باندسط تحييس تبن رنبنه راهمية وغيره لكائتفا اوراسق يم كاز بور تكحه مين كالزن ادر بالحقول اورجا مذى كازيور بإؤل مين يهني بوسئه نها يتادب سيمنه البيرا بهرا موا بإندان ابنے ماعقوں میں گئے ہوئے کھڑی تھیں۔

به رواج بروده می هی ہے کرجب مجمی مهارانی صاحبگائیکوار کوکہیں تشریف بعضانا ہوتاہ بے خواہ وہ ایک بیضا بطرقی پار فی ہی کمیوں نہ ہوتو وہاں خاصیں ہیلے

سے پہنچ عانی ہیں اور مہارانی صاحبہ وصوفہ کی آمدا و ترکم کا انتظار کرتی ہیں۔

عرض ہم بورے اسان کے ساتھ مل ریکا الوں میں پنھے اور صور سر کار عالمیہ کے بینجینے پر تو پوں کی سلامی سر ہوئی ہے بلاس ایک عالیشان محل سیے جس میں دوسویازیا كمرس بين اوربه وسطيس ايك مربع سفيدعارت الداس كحياد ول طرف وسيع سيدان ہے جس میں ہو کر فغلف ڈیو طھیوں میں مورٹریں جاتی ہیں جہار احبصاحب، بڑی مہاران صاحبه جنكورا مصاحبه اورحجوني مهاراني كجرار اجهصاحبه اورأن كالحيول بجيسي كملارم

٨ ميري كملاراج صاحبه بزيائي نن كي صاحبزادي تقيرِ جن كو بزاميراني عبي كوئن ميري قيصرة مندف اينانام مبارك مبري ا عطافرا يا اومجت فلاءمين ايك حادثة سيه أشقال بروكميا -

سب اس محل میں رہتے ہیں اور ہرایک کے لئے علی خدہ علی خدہ کثیر تعداد کمروں کی ہے اور ہرایک کے پاس بیس سے لے کر مجدیں کک سلیقہ دار مہر شیار اور صاف پوشاکیں پہنے ہوئے خواصیس ان کی خدمت کے لئے موجود رہتی ہیں -

ہاری کا وای مومل کی ولو اٹھی کے پاس جا کر عظری جہاں برہم اُر سے اور ایک نگے مُرَرک احاط میں جس میں سنگ مرمزی کا فوارہ کی رہائقا داخل ہوئے ایک بڑے زمینہ مع إكل سنك مرم كابنا هواتها اوجس كاختكا شيشے كاتها بم اور كى منزل ميں يہنچے محل كے نيچے كاحقىدكم دييش مهاون كاستقبال كے كئے سجا ہوائقا اوراديركى منزل كاحقال ك ربين ك الغ تقام زينے ك اور بينے اور دباں كول كمره ميں داخل كئے كئے يدكره بہت برا سے اور اس بینبری کام خوب کیا گیاہے اس میں قدیم منہری تصا و بینقش ہیں اور دہ طرح طرح کے بیدووں اور سامان سے آرا سستذہبے۔ بیماں پیشرقی مثنان و توکت کی حقیقی حالت كا فوراً الرِّبهوتاب، خاندان كواليار كي موزنواتين اورسرداروس كي ببويان عمده ليشاكيس اورزلوبات بين بوسئ يبال بريم سيلين اورخواصول كي جاعتين جوعده اورخوب ورت لباس اورز پورات سب ایک ہی شمر کا پینے ہوئے تھیں یہاں پروقتاً فوقتاً خدمت کے لئے ادب سے کھڑی ہوئی تقیں کرے کے بیچ میں مطلاکر سیاں کھی ہوئی تقیں بہاں رہم ملیکھے اوربها رسے جاروں طرف اس طورسے وہ خواتین بھیس کہ ایک شاندار گروپ بن گیا۔اس کے بعد عطرویان کی رسم عل میں آئی حراؤ یا ندان اور عطر دان میں گلوریاں اور عطر میش کیا گیا گلاب پانٹول میں عق گلاب بھرا ہوا تھا جھ کھڑ گاگیا ۔ جاندی کی شتیاں جو بھور سے اروا سے بھری ہونی تقیں میش ہوئیں، وستوریہ ہے کہ حوکشتیاں تہارے سامنے بیش کی جایک ان كوهيونواوران كاسامان بهارك كرون مي جبيدياجا تاب اورما ركك مير بهنا ديئے جاتيم بي جند منت كے بعدمها رائي صاحبان مهم كو بهار سے كمروں ميں سكَّني جن ميں مم برب سے کروں اور منگ مرمی غلام گرونتوں میں سے جو کر پہنچے، جہاں ریتا اوسکے درخت اور دیگراتساً) کے ورے دخرہ فواجو بی سے لگائے گئے کئے ہارے قیام کے کرے موجودہ زالنے ترام سامان آرائش سيم كنف ستقيس في اسيف كرسيمين جا كرفيام كيا اور وبال برايك خاصق کے اطبینان اور داحت کا احماس ہوا ہند وغیرہ دھونے اور کبڑے بدلنے کے بعد ہم ایک بالاخانے پر بلیٹے ہماں سے دسیج میدان نظرات سے اور وہاں جا ابنی اور با وجود کیر ابر ہور با نظا اور گھٹا جھار ہی تھی تاہم دل پر چاہتا تھا کہ موڑ کار میں بھی گھوڑ ووڑ کے میدان میں ہوتے ہوئے کو اور کھٹا جھار ہی تھی گوالیار میں بنا ہے بازار کی جانب جہاں پر دزیل نے صاحب رہتے ہیں اس کے تقور می دیوبد گرن اور بحلی کی جگ کے ساتھ با دش ہونے گئی اور بہت زیادہ اولے بڑے کہ کہ موگئی۔ گرمی کو اس سے زیادہ وخوش ہوئی کیونکہ اس سے گری کم ہوگئی۔

ساڑھ آ گا بین مرکا فرش مخا کھانا کھایا ہندوانی قدیم طرزی پیاییوں میں جگل خالص فقرہ کی تھیں شم میں رکاریا تقریم قلیدُ دال وغیرہ تھی بیسب پیالیاں ایک نقری کھالی میں سجا دی کئیں تھیں اتسام اقسام کے چاول جینی کی طشتر ہوں میں میز برلگا دیئے گئے ستے اور سب کے سامنے میز بر رکھے گئے ستے اچار جینیاں وودھ کی بنی ہوئی جیزی چار با نئے قسم کی روٹریاں ، جبا تیاں ' باقرخانی بھیلکے دال 'کھیر کی تواہیں ، معظمائیاں وغیرہ وغیرہ اس قسم کے لذید کھالوں کو مجھے کھا یا اور ان سے خطاً کھایا ، مہارا فی صاحبہ کو الیا رکے با درجی نہایت عمر قسم کے کھانے بیاتے ہیں ، ہلائی ذردہ ' بلاک میں اب وغیرہ بھی ایسے ہی عمر کی سے بچائے گئے ستے جیسے کہ برمہنی سودی بوریاں شیرقن دوغیرہ وغیرہ ۔

حضور سرکارها لیر کھانے کے بعدی اسپنے کرے ہیں تشریف کے گئیں لیکن مہارا نی خلورا جرصاحبہ کے گول کر سے میں بہت رات تک بیٹے ہوئے گاتے اور باتیں کرتے ہے دیم مہارا نی حدید اور و رات کو در تک جا گئے رہنے کے میں جبی اپن تقوری در کی نیندسے جس کا مجھے موقع ملا سوکر اُکھ بیٹی 'بارش سے ہوا میں خوب خلی بیدا ہوگئی علی اور یہ نیز سے جس کا مجھے موقع ملا سوکر اُکھ بیٹی 'بارش سے ہوا میں خوب خلی بیدا ہوگئی علی اور یہ خارت نا گوار علی ہوئی بین قریب را وسطے فو بجے کے ہوائین براحب بیدا ہوجا تا ہے اور و ہوئت نا گوار علی ہوئی بین قریب را وسطے فو بجے کے ہوائین حمار احب ما حربہ ہوا و میں مار احب ما حربہ ہوا و میں ناندار دونز لے عادت ہے جس میں زناندا ورم واند دونوں حضے ہیں۔ محتیں 'یہ ایک بڑی وان حضے ہیں۔

والياركى بي كاكام واقعى قابل ويرب - اقليدس فى كليس و نفاست سعبنائى كى الياركى بي كاكام واقعى قابل ويرب - اقليدس فى كليس وه نهايت بى خوست المعلوم بوقى بي -

ہمیتال مشرقی طرزی ایک ہنا ہے جمہ علی ت سے لیڈی ڈاکٹر میٹرن اوران کے اسان

ایک اعلیٰ درجہ کے ہائیل میں اس زیانے کے لحاظ سے جوتی ہیں یہ ایک ہنا ہوں کا اندی کی گئیں اس زیانے کے لحاظ سے جوتی ہیں یہ ایک ہنا ہوں کا است کی افتر کی کام ہے کیونکہ اس میں طرح طرح کی بؤئیں اور وریضوں کے کرا ہنے گی آ واڈی آتی ہیں۔

د ہاں زسوں اور دائیوں کی تر بہت بھی تین برس کی کامل بڑھائی سے کی جاتی ہے ہیا تی ہے ہیا ہی روائی کے وقت محطوریان کی معولی رہم اوائی گئی۔ اس کے بعد سز ہائی نس نے مل پہنے ہے کہ بنت تر تہر کی میر کرائی جدید گوالیار (نشکر) کی آبادی حقیقت میں کچھ نوشنا نہیں معلوم ہوتی نے بینشر تہر کی میر کرائی جدید گوالیار (نشکر) کی آبادی حقیقت میں کچھ نوشنا نہیں معلوم ہوتی نے بینشر تہر کی میں چند عمرہ محارتی ہیں اور شہر کی بڑی میر کرک تارہ کے جور کے بنے ہوئے ہیں سکونتی مکا نوں کی آبادی شہری کم د کے بنے ہوئے ہیں سکونتی مکا نوں کی آبادی شہری کم د بیش دور ڈور ہے۔

۔۔۔۔۔ اس سرمی وقت بہت زیادہ صرف ہو بچا تھا اس سئے ہم اپنے کروں میں صلدی سے کے وہاں جاکر پوشاک تبدیلی کی اور گول کرے میں جمع ہوئے جہاں پر حضور سر کارعالیہ کی جانب سے گوا میار کے خابمی خاندان کو پوشاک میش کرنے کی رکم علی میں آئی حضور رکا گالیہ فضر سرمی کی دوشا کے مضرب مول دریا دلی اور فیاضی سے ہرایک کوشا کا نہ عطیے نہا بیت بدیش قیمت دوشا کے کھؤاب کے تھان اسٹر فیاں زیورات اور بہنی خوان خاک میوسے ادر سیار یوں سے میش کی کھؤاب کے تھان اسٹر فیاں زیورات اور بہنی خوان خاک میوسے ادر سیاریوں سے میش

کئے، جہاراجرصاحب سیندھیا کو اعنوں نے اعظ استر فیاں پانچنو روہیہ تخیا ورٹینہرے کام کے دوشا کے اور زریعنی کی گر یاں وغیرہ اور چارخوان ختک نیٹس (سیاریاں اور گری دارہوں) کے دیئے جہارائی جنکوراج صاحبہ کوئٹہرے دوشا کے کئے ابی گیڑے دوسر روہیہ تخیا ور ھا استر فیاں ہمرے اور عمل کی چڑیاں اور جارخوان ختک نیٹس کے دیئے جہارائی گجراراج صماحبہ کو شنہرے دوشا کے گواراج معالم کہا ور در کا باراور عمار خوان ختک نیٹس کے دیئے جارائی گجراراج معالم اور میں میں اور زمر کا باراور عمار خوان ختک نیٹس کے دیئے ۔

شرى متى منوراح بصاحبه اوران كے شوہر سردار ميتو سے صاحب کو اس قيم کی اير شاک سور وبيا تنجيا ور اورموتيوں كى جرا أربينجى اورجا رخوان خنك نش كے ديئے حيو في يحيا والله كملاصاحبكوصفورسركارعالبيان بإيخ هزار روب كقيتي يوشاكيس اور زبورات يبيايس بھیج دئے تھے لیکن انفول نے اُن کو بھی یا ہ خاشر فیاں اس دقت بیلے ہی مرتبہ دیکھنے کی وجرسے دیں جب بوشاک دینے کی ریختم ہوگئی توہم ایک خوبصورت سمر (گرمیوں کے) باغ میں گئے جس کے قطعات نہایت عمدگی سے بنائے گئے ستھے اوجب میں جری کی سایہ دار رمِشیں قیس اورایک پخیۃ بالاخانہ یابی کے کنارے بناہوا تھاادر کئی ڈیرے گئے موٹے تھے يبإن ويصفورسركارعالىيكے اعز ازميں ٹي يار ٹی تھی اور کام خواتين گواليار حضورسر کارعاليہ سے منی كىلئے جمع بودى تقيس-يىزندە دىي اوكىفتى كالكي خوبصورت نظاره تھا - دال يرمر بىلى خاتىن زرق برق بوشاكين نييتن كئے موسئ اورز ليرات ميں اراست قطاروں مي كفرى هون کقیس اور مجیوا و هراده رم محیررسی متیس اور مین اساله یال مجی بیمان موجود تحییس اورا یک مشرقی ومغرى مجوعه بوكرع يب خوشناسال مور بالحاجيات كانتظام الكي خير مي كياكيا تقاتسان یر شام کے آنا رنمایا ں ہو گئے گئے۔ دن کی روشنی حاکر دات کی تاریکی نے ہم کو گھیزا نشر خ كيا فقا يجلى كي جيك سيجابرات اوربون كے زيورات جگركا رہے سے خوش فتری سيم بارش سے پیلے سی مکان ریمنج کئے سکھیاراحبص حبرایک ایک خاتون سے جہارٹی میں موجود تقيين نهايت خوش اخلاقي سے گفتگو اور تواضع كرتى تقيين -

رات کے وقت کھا نافرش جی قیقت میں یا تلوں کے طرابقہ برجیا کمیا بھاچ کیا اسجس پر

نشستین قرار پائی تحقیں اور جن پر نمواب کے گدت بھے مقع محوول محقور سے محقور سے خاصلہ سے تام بہان ورجوشرہ خواتین کے واسطے بچھائی گئی تحقیں۔ اورجا ندی کی تبائیاں سلسنے رکھی تحقیں سونے کے بیالے اورطشتہ پاں نہایت ہی لذیذ کھانوں کی بکھی تحقیں اورجا ندی کھی تحقیں اورجا ندی کے تحقی اوران کے بیچ میں خوش بوئیں کے سٹم میدان دونوں جانب ہرایک نشست کے رکھے تحقے اوران کے بیچ میں خوش بوئیا و جل دہی تحقیں۔ یہ نظارہ شل ایک الف لیلہ کے خوبصورت رخنی تصویر کے جوالی ہوئیا و صفاح برخیا اس طریقے کے کھانے پھنے جانے کو المال لاک نام معلوم ہونا تھا اس طریقے کے کھانے پھنے جانے کو المال الک نام معلوم ہونا تھا اس طریقے کے کھانے والے اور کا ناج کوراج معاصبہ کے بائیوٹ دربار بال میں ہوا۔ گوالیار بین اور ستار بجانے والے اور کا اخ والے ماہرین کے لئے منہور سیے ۔ اور پڑلنے و تحق میں بڑے سے معلوم ہونیں یوست نام الی جارائی جمکور ہم مار بھارائی جمکور ہم مار بھاروں رات کے دو سبھے تک جمدیہ جارہ ماست ہوالیکن بہارائی جمکور ہم مار بھاروں رات کے دو سبھے تک جمدیہ جارہ ماست ہوالیکن بہارائی جمکور ہم مار بھاروں رات کے دو سبھے تک جمدیہ جارہ دواسے ۔ والیکن بہارائی جمکور ہم مار بھاروں رات کے دو سبھے تک جمدیہ جارہ بیار اس مار بھاروں رات کے دو سبھے تک جمدیہ جارہ ہم اور ہیں رات کے دو سبھے تک جمدیہ جارہ ہم اور ہیں رات کے دو سبھے تک جمدیہ جارہ ہم دو سبھے تک جمرہ بھے در سبھے تک جمدیہ جارہ ہم اور ہم رات کے دو سبھے تک جمدیہ جارہ ہواں ہمارہ بھارہ بھارہ بھارہ بھارہ ہمارہ بھارہ ہمارہ بھارہ بھارہ ہمارہ بھارہ بھارہ

یوم به غدّ مورخ ۱۱ رای معلای اس کا دن بچرآن والے کے لئے اس خودی فرض سے بتر وق ہوا کہ بیاد رکر رامانیہ کے درسکا ہوں کو دیکھے۔ ہز بائی نس مہار اجرماحب بہا در کر رامانیہ کو گرنس اسکول دکھانے سے کئے جنکو مہارا نی صاحبہ اور کھیا رائی صاحبہ اور ہی بھی بمراہ متنی سیم لوگئیں کے درص بند وستان میں تعلیم نیواں ایک اہم سکلہ ہم اور اب کھیے کے کہ سنتیں ان کو تقور کی تعلیم دینے کے سائے ہوری ہیں اور وہ کے تعلیم حال اور اب کھیا ہم نے کھی است کو کھی است کی جاری میں میں ان اور وہ کے تعلیم حال اور کو سن کر میں میں سے بر کر سند ہوری میں سے اور کھی اللہ ہم نے کھی میں میں کے درس اسکول کی کو ارس کے درس کے کھی سے در درس کر س اسکول کی کو ارس کے درس کے کھی میں ہے یہ خود تیا رکر در بعض تم کے کھی سے در کی ہیں۔ بر دارس کر س اسکول میں سے بر خود تیا رکر در بعض تم کے کھی سے در کی ہیں۔ ب سے سے حارت ابنی تعمیر کے کی اظر سے بڑی دل جیب ہے۔

اعلیٰ تعلیم کی کُوشش مرکیارہ ہے کیو کر اُلڑ کیوں کی شادی بارہ برس میں ہونالازمی ہے ہمارا نی صاحبہ نے کچھ خوبصورت کنیدہ کا کام جارالکیوں نے کیا تھا سرکارعالمیہ کی خدمت میں تحفۃ 'مین کی اس بُرانے عمل میں کھیے قدیم ملازم رہتے ہیں اور سال میں مختلف قسم کے

مراسم کی ادائیگی انجی تک اس محل میں کی جاتی ہے۔

سکویا جہارائی صاحب سرکارعالیہ کو اور ہم کو اپنے مندرکے باس کئیں جوئل کے
اندرہ ہم نے بہت جگائی ہوئی مورتوں کو اوپنے اور بائے والے ستونوں ہو کھالے سے
سہ بہرکے وقت ہز بائی نس صاحب بہا در واٹر ورکس کی عارت دکھالے سکے
لئے لے کئے جو شہر سے کئی میل کے فاصلہ پہنے اس سے تقریباً بیس میل مربع ذمین کی
آب باشی کی جائے گئی جس سے بعد آمدنی ہوگی۔ ہم نے وہاں پر ایک نفیس حجوظے سے
کان میں جو جبیل کے سامنے بنا ہوا ہے جا اکا لطف اٹھا یا اور پشتہ کے اور اور نیچ بھی
ہم نے سیرکی سورج کا عزوب ہونا اُس وقت خواصورت معلوم ہوریا تھا اور آسمان ایسا
نظر اور انتخا کہ جبکتا ہو اسونا چھاک دیا گیا ہیں۔

۲۴۰۰ ره گیا تھا کہ م کل قلعہ کو دوکھنٹ میں دیکھنے بیجبو بہوسئے جوا کی عظیم اسٹان حکمہ کے دکینے

. جهارا حبصاحب بها درف مليطري اسكول ان بهي قديم عارات قلعدين قائم كيا

مصركارعاليد كروروبزائي نس مددح فرجى طالب علمول كاامتحان لياوال بھی دکھانی کئی اور ایک قدیم عارت کے سامنے وہاں کے بینیل صاحب کی بہن کی جانب سے چارمین کی گئی ہرسہ ہاران صاحبان سرکارعالیہ اور سب نے چاروش كى ساھنے سے فراد كامنظر نظراً رہا تھا۔

رات کے وقت ریاست کے کمرہ وعوت میں اعلیت طرز دیا گیا شاندار زرق برق پرشاکیں ادر شریف خواتین کے زلورات بڑے بڑے حصار وں کی خوشفا روشنی میں مجملا رسب سقے اور عدہ اور اکس بیلنے ہوئے جو خواسیں ضدمات کے لئے وہاں بیتعدی اور خامریتی سے کھری ہو نی تقیس اُن کا نفیس رنگین بیاسوں میں اِ دھرا ُدھر کھرنا ایس لطف يدابور الحقا-

کھانا کھانے کے بعدہم دربار ہال میں ہے اور وہاں پرخواتین سے تھرے موے دربارمیں حضورسر کارنالیانے ایک مخصر تقریبهایت عمرہ افغاظ میں فرمائی جی ين البيف ميز إن كاستكرية اوركواليارة في يراطها وسرت تقاجواب من مكفيا مهالى صاحبه في مركارعاليه كي تشريفي آوري براظها رسرت وسكر كذابي كيا-اس كيعبد سرکارعالیہ کے سامنے خلعتیں اور زبورات بیش کئے گئے جس میں کئی تہری وشلے كمخاب كے كبرك بنارس كي ساڙھياں وغيرہ تقيس اور ايك ہمايت خوبصورت كلومبنو حسيس موتى ادربير الكرسة حب ومتوراس برياته ركماكيا اور فوصيس ان كشيتون كونمايت سكيقر والمرى فواصول كاجلوس المجيية ملطان شاه با نوبیگم صاحبر (سرکار عالیه کفرزند اصغ اواب زاده یجر حامی تحریمیدالله خان صاحب بهادر کی برگرصاحبه) کے الے خلعت بہفت یا رحید لایا تھا۔ تام خواتین نہایت ادب بسليفه ك رائعة قدم بقدم له كرآرسي تفيي خلوسة على في المحده خوالون مين سجا

بواعقا اوراً س كے جلوس میں عظر دان گلاب پاش اور جراه پاندان عقا مراست مخرا مور براہ بھا اور آم خوا تین کرسیوں پر مور دہ بیطی ہوئی خاموتی سے من رہی تھیں۔ فیلوت اسی طرح بیش كیا گیا اور اس پر ہا تھ لگا دیا گیا۔ اس خلعت بر بھی زمر داہ رہو تیوں سی رصح گلو بند تقا ایک تفسی زمر داہیں سے اور موتیوں كی اور انہری ساط ہیاں اور كھ واب كر برا محمد مول عوا و بان اور بجولوں كے ساتھ لف شنب مرحمت ہوئی۔

کوشتم ہوئی۔

ك كفيد في بي ك كيدا كالله كالله وبال بيب طوف ييس موك عقد

مسکھیارا جرصاحبرایک ہمایت ذیرک اوربلیقیرمندُخا تون ہیں اور مہارا جرصاحب کی نا بالغی کے زمانہ میں انھوں نے ریاست کا انتظام بطور رکجنیٹ سے بہا میت ہمی متعدی اور مرتربی کے ساتھ کئی سال تک انجام دیا ہے۔

ہز ہائی نس کو اپنی والدہ کی بزرگی اور اطاعت کا بے صرخیال ہے محل کے رہنے والول میں جواتحا دواخلاق اور رعب و داب قائم ہے وہ پرانے زمار سے تعلق رکھتا ہے جبکہ دلاوری اور شاع ارتخیلات مردہ نہیں ہوگئے ستے۔

اس عالی شان نما مذداری کا اُتفام بنهایت خوبی سے کیا جا تاہیے ہم جبکو رحب، صاحب کے گول کرسے ہیں جا جا کہ اور کھیے گا نا سنتے رہے باجر خوب نج رہاتھا۔ رات کے داور اس خوائی کا بے مدا ضوس ہوا چونکہ سرکارعالیہ دہلی تشریف سے جانے والی تھیں اور سے داخیاں شاہ با نو بیگر صاحب بجہ با در اس کھیں اور سے قیس اور ایک نس مہارا جرصاحب بہا در سے اُن کے اعز ارکولیوظ دائیں ہور ہی تھیں اس لئے ہز ہائی نس مہارا جرصاحب بہا در سے اُن کے دائیں خالی کہ دلہن صاحب کے ہمراہ المیشن مک جا اُن سے ایک ایک دائیں جا کیے دہ

تشرّلین لائیں اورجب تک طرین روانه نه ہوگئی وہیں رہیں بہز انی من کے دو ایڈیکانگ بھی انتظام کے لئے اہلیتن برموجو دستے دلی بین بجے روانہ ہونے والی عتی اور ہم لین ڈیمیں دو بجے سے جیلے گئے ہوا کی گھنٹر اورمنورا جمصاحبہ کے ساتھ دل جی گفتگو میں صرف ہوا۔ داہن صاحب ہم اومیں بھی بھوبال دائیں آئی سرکار عالمیہ سکے بھیتھے میاں سالار محرفاں صاحب بہا در ہما رہے ہم اوسے تھا۔

ينتيم خارز وغيره كے ملاحظه ميں مفروف رمیں۔

ا ہزاگز اکٹیڈ ہائی نس سے تعلیم بنواں اونجصوصاً عثمانیہ لیندر بطی کی ہمیت و صرورت اورنتا کج و فوائد برگفتگو ہوئی اورسرکا رعالیہ نے اس لیانیورسٹی کے قیام کو دولت اصفیہ کے عظیم الشان کام اور بادگار سرتھ کیا

سَرِّتْمَ كُواكِّمْن خوامِّن دكن في بِلكِ طوربِيتِ مِراغ كے ايك بڑے إلى مِن المُدلميس مِينَ كيا-

## سفرحرمين الشيفين

ارادہ واسطام سفر
اسرکا دعالیہ نے دلیجہ دی کے ذمانہ ہی کئی مرتبہ جے وزیارت کا ادا دہ کیا گر

یں سیستے ہی با وجود کی نظم دستی ریاست اور اصلاحات ملک کا ایم مرحد براستے تھا لیکن اولئے فرفیئہ

ج کا احساس اور حسی لیے اس سے ایجہ آدلین سال جادس کی سے مرحد سائے المسلم کی برحاضری
کا استیاق سب بیفالب تھا، بینا بخیہ آدلین سال جادس کی میں عزم صعمی فرمالیا اور امپریل گوئینٹ
کو بھی جب ضابطہ اطلاع دیدی لیکن وربار کا رفینی دہلی منعقد کی سلندہ کی وجہ سے ایک سال
کا التواد ناگزیر ہوگیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد انتظامات سفر شرّوع کر دیئے، وزیر ہزد نے
دولتِ عثمانی سے مفاظت و سہولت کے متعلق تمام صروری مراتب سطے کئے جونکہ رفضان المبارک
کا ہمینہ مینہ طبیہ ہیں گذار نے کا متوی تھا اور یہی خیال تھا کہ مبادا ایسے واقعات آجا ائیں کہ ج کے
بعد مرتب ہوا اور ایک بوراجہاز درزر وکرایا گیا، بمبئی کا قرنطینہ بھی لازمی تھا لیگن سے باہر ریاوے لائی کے
سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے لحاظ سے بور سے فافلہ کا قرنطینہ بجو یال سے باہر ریاوے لائی کے
سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے لحاظ سے بور سے فافلہ کا قرنطینہ بجو یال سے باہر ریاوے لائی کے
سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے لحاظ سے بور سے فافلہ کا قرنطینہ بجو یال سے باہر ریاوے لائی کے
سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے لحاظ سے بور سے فافلہ کا قرنطینہ بجو یال سے باہر ریاوے لائی کے
سرکار عالیہ کی سہولت و مرتب کے لحاظ سے بور سے فافلہ کا قرنطینہ بجو یال سے باہر ریاوے لائی کے

قريب باغات اورايك موضع ديب مين قرار دياكيا ؛

ا عراد الرجب الرجب كوسركار عاليه في البينة الدادة ج بيت الله كم من المرجب الرجب كوسركار عاليه في البينة الدادة ج بيت الله كم المرجب المرجب كام ايك اعلان كى اشاعت فر ما في حرك الم ايك اعلان كى اشاعت فر ما في حرك الم ايك اعلان كى اشاعت فر ما في حرك الموائقة الورعب من وفرائض حكومت كى المهيت كے احساس كو المان كر دائي دعا ياست و رخواست بھى كداگر لاعلمى يا بطابق ويگركسى كے حقوق اداكر في ميں قصور ہوا ہو تومعان كر دے اور مقبوليت مج اور معرالخيروايي كى دُعاكر الله ع

بير ۲۲ برجب كوبعد نما زعصر حجر اصفى ميں اپني عزيز رعايا سے مرخص ہوتے ہوئے اپنی نبانِ مبارک سے معافی طلب كی ۔

به موقع عجیب در دانگیز تقاجتنے آدی اندراور با ہرستے سب زار وقطار رورہ سے ستے اورخو د سرکارعالیہ بھی جیٹ ہم ٹرنم تحقیں اوراس اثر کوسب سسے زیادہ موس عزبار ہی تحییں با ایں ہم قلب مبارک کوسکون نہ ہوا۔اور اسی میٹ م کوحسب ذیل ایک اوراعلان شایع فرمایا -

حداکا تکریب که اُس نے صف اپنے لطف دکرم سے و فیق زیارت حربین بتریفین زاد متر فہا کی عطالی ۔ انشاداللہ تعالی ہفتہ اول بنہ رشیبان المنظم سنہ حال میں ہم جہا زر پر ادم وجائیں گے۔ سب پر یا امر بخربی عیاں ہے کہ جس روز سے اُس شہنشا ہے تیتی نے عانی حکومت میرے قبطه مسب پر یا امر بخربی عیاں ہے کہ جس روز سے اُس شہنشا ہے تیتی نے عانی حکومت میرے قبطه اختیار میں دی سب میں نے اپنی رعایا کو عزیز ترین جو کرحتی الامکان اُن کی خبرگری اور عگارا کی اور اسنے حکومین کی آمائش و بہود کی نیال فریاد دری اور داد دہی کو اپنی راصت و ارقم پر مقدم بحبا اور اسنے حکومین کی آمائش و بہود کی نیال جیشہ بیتی نظر کھا مگر میں اسپنے خیال میں اطمینا اِن کلی نہیں کا رجہ است حقوق ان مبدوں کے جوتی تعالی نے میرے نیوں کے جوتی تعالی نے میرے نیوں کے جوتی تعالی نے میرے نیوں کے میں معاف فر مانا اُس کی شاب کریائی ہے اور اپنے بندوں کی خطائیں معاف فر مانا اُس کی شاب کریائی ہے اور ایسے نے کو واتی ہی دو محمد اِن بی ترین کریائی ہے اور اس کے فضل و کیونکہ میں اسب سے عوالی ہی ہوئی فر ما تا ہے جبکہ اُس کے بند سے اسپنے حقوق معاف کر دیں۔ اس الے کہ میں میں معاف کر دیں۔ اس الے کہ میں میں میں میں میں میں کہ بند سے اسپنے حقوق معاف کر دیں۔ اس الے سب سے عوالی یہ سب میں کہ بند سے اسپنے حقوق معاف کر دیں۔ اس الے سب سے عوالی یہ است می عاب کہ ہاری می سے وائی ہی پر نظر کر سے جس کی نسبت دانستہ و است میا ہی کہ ہاری میت و وائی ہی پر نظر کر سے جس کی نسبت دانستہ و

نادانستہ جوکوئی خطاہم سے واقع ہوئی ہو وہ بلٹ دمعان کردے اور سب بصدی دل وصفائی نیت دُعاکریں کہ خدا سے تعالیٰ اس سفر وُور و دراز بحروبر کو بخ بی انجام پر بنجاسے اور حالخے و عافیت ہم کو آپ لوگوں سے لِا سے -

اس اعلان کا از نجویال کے درودلوار بیطاری تقا اور الک محروسی کوئی ول ایسانه تھا جس نے مضطرب ہوکر اپنی تنفیق فرماں روا کے حق میں وعالمیں نہ کی ہوں -

میں ایم رحب کوحضور میر وحد مع اراکیل فیا مذان شاہی باغ نشاط افزامیں فرنطینر وائلی کے لئے دہن ہوئیں اور دہن رہم تک قواعد قرنطینہ کی بدری پابندی کے لعبد ہے رشعبان کو ۱۲ بھے شب کے وقت ابیتیل طرین میں جو ہاغ کے قریب ہی ریلوے لائن پر موج دمھی موار ہوگئیں ، شعبان (۳۰ راکتو برسند اور کو میں سے میٹی میں سرکاری طور پر د اخلہ ہوا طرین ہمندر کے يليث فارم مك كئي جہاں كاروا أن اربھي حاضر تقانس نے او ولئي بني كے توب خاند في الله في -اساصل براكبرنامي جهاز جتم راه تقاسركار عالية رين سے از كراس بن تشريب ر افراهوئين اوريايي جي شام كوحضورِ مدوص نبسم الله عجريها وعربها بيره كراولبيك كهني بهوئ بيمقدس مفرسفر منروع كيال اب برام حوام حالان كو نطينه كالهت اجو بین الاقوای قانون کے تحت ضروری ولازی ہے کیکن اس کے متعلق ہی بیررعایت کی گئی کہ کامران کی جگه دسیمیدکومقام قرنطینه قرار دیا گیا اس سلے جہا زیراہ راست الارشعبان (۱۲ رنومبر) کوائسس ساحل رینگرانداز ہوا میہاں شریف کے معتدین استقبال کے لئے موجود سکتے ارکانِ سفارت خانہ ک برطانيد في بان كياكة شرك في فرايش ب كدسركا رعاليد يبلي بيت التدع المن اورج ك بعد خود وه لینے انتظام سے مریز منورہ بنیائیں لیکن حضور مردحہ نے اپنے عزم وارا دہ کے مطابق اِس خواہش کو منطور نہ کیا علاوہ برایں اسی ارادہ کے لحاظ سے کمیلم براحمرام بھی نئیں ماندھا تھا۔ ترکی گورزمتع تین جیڑ نے اطلاع دی کسلطان المعظم نے حضور مدوحہ کی حفاظت کی بہت تاکید کی سے اور دو حرب آرب

ادر فوجی جمعیت کومینوع سے درمیند منورہ کا بسیم کاب رہنے کا حکم صادر فرمایا ہے ساتوین ہے کومت عنمانیہ سے اِس قرنطبنہ سے استنگا کی اطلاع موصول ہوگئی اور مدت معینہ سے تین دن پہلے جہاز ینبوع کوروانہ ہوگیا معتمدین شریف اور کھیے فوجی جمعیت تھی پیمال سے ہمراہ ہوئی یفوہ دیضان (۲۱ر نومبر) کوجہا ذیبنوع پر پہنچا -

بینبورع سے مربینہ منورہ کوروائلی اصحاب مینہ منورہ سے بی استقبال کیا بیض میں ہوار ہوکرجب ساحل پڑا تریں تو ترکی گارڈا ن آرنے سلامی دی اور تو بیانہ سے ۱۲ شلک سلامی مرہوئی۔ جائے قیام بربیجنے کے بعد سرکارعالیہ نے ایک در کے بسے دوئ افروز ہوکر فوجی قاعدہ سے گارڈا آن آنرکا معائنہ (انبیکش) فرایا۔ اس موقع برجیم کی وارث نے والم کی افسر کے طور براس بوی سفریں ہمراہ سے ایک مخصر تقریر کی جس کا مصل یہ تھاکدتر کی حکومت جس قدر سرکارعالیہ کی ہوی سفریں ہمراہ سے ایک مخصر تقریر کی جس کا مصل یہ تھاکدتر کی حکومت جس قدر سرکارعالیہ کی ہوی سفرین ہمراہ سے ایک مخصر تقریر کی جس کا مصل یہ تھاکہ ترکی حکومت کا باعث ہوگا۔ ترکی اضروں نے جواب میں قبرم کی امکانی آسائش کا اطمینان دلایا۔ بیاں با بیخ دن قیام ہوا اور قیام گاہ یرتر کی فورج کا بہرہ احترا آ قائم رہا۔

جن اوگوں کو (سعودی دورِ صُومت سے قبل) سرز بین جا ذکی بادیہ بیائی کا شرف مال ہوا ہے الحقین معلوم ہے کہ اس گزار میں کیسے کیسے کا شطیعی سے اور ہر ہر گام برقدم شوق کا کس رحب سے الحقین معلوم ہے کہ اس گزار میں کیسے کیسے کا شطیعی سے اور ہر ہر گام برقدم شوق کا کس رحب سے تجا وزہ ہی سے امتحان ہوتا تھا۔ بد ووں کے مبیدی گروہ اور قبائل سے جن میں بیغام ہلاکت بن جائے تھی مرکا ہوالیہ کے قافلہ کی شہرت وقت سے بہت بہلے تمام قبائل میں گرنج گئی تہی اور وہ طرح طرح سے حراب المار المار کے قافلہ کے منتظ سے وائی سے قبل بہلے موقع برجہ تربی شراب اور المار کے منتظ سے دوائی سے قبل بہلے موقع برجہ تربی شراب کی طاعی سے اونٹوں کے ملئے میں قبیل میں اختوں نے معمولی طور پر کرار میں اضافہ کرتم کی طاعی سے اونٹوں کے ملئے میں قبیل میں اختواں نے خرصولی طور پر کرار میں اضافہ کرتم کی طاعی سے اونٹوں کے ملئے میں قبیل میں اختواں بیا بیخ دن زیادہ قیام ہوا۔

ے ردم نظائن (بحساب رویت بلال نیبوع جوایک وٹن قبل ہونی تھی) قریب بارہ بجے دن کے قافلہ روانہ ہوا ۔ فافلہ کورض ت کرتے وقت ترکی کمانڈر نے فوج محافظ کو مخاطب کرکے ایک

اسبيح دى جن كاخلاصرييسك كه:-

"معریرے بچوا بگیم صاحبہ بھویال سلمان میں اور جے کے لئے متہاری سرزمین برآئی میں اس ملئے جہاں تک متم سے موسکے ان کی اعانت و خراں برداری اور حفاظت کرداور میں متہار سے سلطان کا حکم ہے۔ دکھیوا ذراسی فروگذاشت میں بہتارے آقاکی ناراضی اور متہاری قوم کی بدنامی ہوجائے گئے "

يبنوع سے فوجی جمعیت کا بھی اضافہ کر دیا گیا تقیاجس منزل پر قیام ہوتا قا فلہ کے کردمی فظ فوج ايك حصار قائمُ كرنتي، دوايك مقامات پر دم شت أنگيزي كى گئى اوز قفيك مزاهمتين برئين ا در اس كامقصد صرف حصول زريقا ، دوسرب مقام بيسركار عالبير كجيها نعام دسے كراس خطره كور فع كريا يرا ماده تغيس مكركمانلارك اختلاف كمياكيول كهاس انعام سيضطره اورزيا ده شديد موجاتا مرسيب منوره نک بہتے قبائل کی آبادی ہتی۔ ہرقبیلہ اسی طرح دیشت انگیزی کرتا اوران سب کا رہن آز پُرُزنا مكن من تقاء البته مقام خيف برحيد مثيوخ ك الدادكي استدعاكي اورسركارعاليد في مض اس خبيال ے کر یہ لوگ دیا رعوب کے رہنے واسلے اور تحق الخیر ہیں' حیار ہزار روبیہ عطا کرکے ایک تتر لفیٰ متمد سے کہ یہ توگ كے ذریقیقسیم کرایاً اور اار رمضان المبارك كو قافله بصحت دسلامتی بیر درونین برینجا- اس منزل بیکونت کی طرف سے ترکی دستے معہ تو بخار استقبال کے لئے حاضر سکتے تبغوں کے با قاعدہ مىلامى دئى اور ا ار وزیر کئے دوسرے دن بیرعلی بیقیام ہوا جو مربینه منوره سے دویل کے فاصلہ رہے۔ ۱۳ رَمُضان المبارك كو ه بيخ صبح مرينه منوره روانه بهوئي - تركى فن حبلو من حتى راه مين حق درجوق المن مرينه استقيال كررسه عقد البيج ستہرکے دروارہ (باب عنبرید) برسواری بنی محافظ (گورنز) مدینراور ایک عمدہ وارحرم سنے فرجی ببیندا در توپ خانز کے ساتھ استقبال کیا آفرسلامی اداکی گئی سرکارعالبیر سواری سے اُنزگر ایک خیمین تنزلین کے کئیں جو آرام فرانے کے سلئے حکومت کی طرف سے نصب تھا۔ یمال عیاق ىشرفاً ئے مربینہ سے بیر صلین ملا قائت کی اور سب ذیل تقریر فرائی :-"حضرات مقدس صفات بضاكا بزار بزاز كرمي برداحب ب جس في داستركى الكام دستوادلوں كوهبوں فيرى نانى نواب مكندر تكيم صاحب خلدشيں كواس نعمت عظمى سے

م ملکہ محمدہ مراسان کر کے میری تمنا سے دربینہ کو بوراکیا اور خاک پاک مدمنہ شور اسے ميرى آنكفول كوروش فرمايا -اور فضل ترين صلاة وسلام اس رسول مقبول برحب كے روضهٔ مُطِهروكى زيارت كومي بكمال ارادت مندى بمرتن سوّق بوكرها ضربو كي بور اسك بعرصرت سلطان أمغطم خلدادت كمك وسلطان كى مسافرنوان كى منت بذيرى ميرسے و تسالانى سي جفول في ميرك اعزار واحترام اورميري حفاظت وصيانت وأسايش وآرام كا انتظام بليغ فراكر مجج بدحدزير باراحسان فرايا خباب والى صاحب مديدُ بإك وحضرت تتنبخ الحزم صاحب ووكم إعلماء ومثاتئ اكامر كأنتكر ريعي بة دل سے اواكرتي آبوں جفوں نے ميسكراستقبال كي تليف بيان تك كوارا فراكر مجيم بهون منت فرا يا جلمرا مسلل وماتحت دبها درفرج تركى جوجده ومينبوح وببردر بيش سے مجھے اپني حفاظت وحمايت مِں بیانتک لائے ہیں ان کاشکریہ ادا کئے بغیرت اپنی تقریر کوختم نہیں کرسکتی مجفول نے میرے آرام کے لئے شقت وعرق ریزی سنباندروزی اینے اور گواراکی -ترکی فریم کی حفاکشی اور متعدی کی تعرفین جس قدر میں شناکرتی تھی اُس سے زیادہ میں تع اپنی انکھوں سے دکھی یہ بہادر فوج برای سر گرمی سے بیا دہ یا ہمارے قافلہ کے ساتھ انگام ر استرمین دن تحرفیلتی تبی اور رات کو بنامیت ستعدی و خبر داری کے ساتھ میر سے کمیپ کے گر دحلقه با نده کرمبره دیتی تحتی کمیکن اِس وج کی جن شقت نے مجھے سے زیادہ مخطوظ اور منحیرکیا وہ یقی کہ خطرناک مقامات پر میرفوج نهایت ملند و دنثوار گذاریما ڈبوں پر بڑی تیزی کے سأعتبيره حاتى متى اورامن كى سبت ابنا اطبنان كركي يربيك كلف أز كرميرس قافله كے ساتھ برلىتى ھى ۔ اگر ديجن ناعا قبت اندلين لوگوں كے ميرسے قافله برمتوار كولياں چلائیں نمکین اس فوج کی بوسنسیاری وبہت سسے ذکسی کو ایسے اصرار کی براکت ہوئی اور . نەن گولىول سى بغضلەتعالى مېرى قافلەكوكونى خۇرىنچا-يەھى مضرت سلطان المغطم كى حن توحر كا انزيخاكه قبائل عرب كے شيوخ و اكا بر رامست ميں آ كرمحيہ سے ملے اورا ظہار

له نداب سكندر بكيم من الهدير ج ك الحكير تقيل مكريد و ك ينورش اور داستد ك خطرات كي دم ورين مؤدنها و

وفاکینتی اور اعانت برآمادگی ظاہر کی میرے قافلہ کے سائقہ سائھ رہتے ہہر حال اِس کا رِخیر یس جن صاحوں نے مجھے مدد بینچائی سے میں ان کی سبیاس گذار موں اور دعا کرتی ہوں کہ الشّد تعالیٰ آپ کو بایں مکرمت سلامت رکھے اور مقاصد برلائے "

ایملینیوع اور جرد و انگی اور بدوی فیائل کا حکمه کارا ده تقالیکن مچر براه راست مرین طبیبه میست مگر معظم از این محمد کیا داده تقالیکن مچر براه راست مرین طبیبه میست میست مین آجیکه سخته آن کے کا فاسے سرکارعالیه کا قافله شامی قافله کے ساتھ روانہ ہوا فرج جمیست میں بہی کافی اضافہ ہوگریا تقا۔ ۲۷ر ذی قعده (۱۳ر فروری کانٹ اللہ علی کو احرام باندھا اور حرم بنوی میں حاضر ہو کرسلام خصست برطی قیب امرین منوره سے روانہ ہو کر بریملی قیب امریا

مرد کی تعدہ کو کم منظمہ کی جانب روانہ ہوئیں تیسری منزل پر بر وُوں کی طرف سے خطاہ محسوس ہوا اور فوراً حفاظتی تدابر کر لی کئیں جوشی منزل میں انضوں نے سلسلۂ کوہ کی آڑسے گولیاں برسانی منٹروع کیں اس حملہ کاموڑ حواب سی قدرشکل تقاکیونکہ حملہ آور بہاڑوں کے اور اور قدرتی

صاریں سے مگر ترکی وست بلاخون وخط بہارہ و آپر جو متا جلاگیا اور علم آوروں کو توب خلنگ زدمیں نے آیا غرض مید ن جنگ کا بھیا خاصا منظرین گیا اور و کو گفتہ سے زیا دہ بیم کہ قائم رہا ایک ترک فسلمان آغایوزیا بنی شہید ہوا۔ اور بدو کو کی متعدد جا میں ضالح ہوئیں ۔ بالآخر حکمہ آور مرقبی طرح بیسیا ہو کرمنت تربوگئے اس کے بعد کوئی خطرہ بیش نہیں آیا۔

المرز الحجه (۲۷ رفروری) کو ۱۲ ایج دن کے کمنظمہ کم منظمین داخلہ اور استقبال وقیام میں داخلہ ہوا والئی مجاز اور شریف کمنے فوجی

استقبال كياجيب موسيق (بينير) في سلامى بجاتى اور توب خاند في تلك سلامى سُركى -

مناسک وارکان جے ادا کرنے کے بعبر کارعالیہ الار ذی الحبہ ماک کرمنظمہ بی تقیم رہیں اِسع صنری اعیان وخوا تینِ کم' ترکی صکام اورصرو دشق سے عہدہ داروں سے سلسلہ ملاقات اربی ہا۔

ا ۲۷ر دی الحجرکو بورا قا فله فوجی معیت و حفاظت میں مکرمغطمہ سے روانہ ہوا۔ ۲۷ رکی م

مراجعت الورم الخرجة ه بينيا ، جها ز اكنبتنظر قد وم تقاء سركار عالييات اس وقت تشريف ليعاكر

استراحت فرائی دوسرے دن فافلہ سوار ہوا اور سامان بارکیا گیا ، ۲۵رکوجہا زنے لنگرانھا یا اور

۸ جرم آسیداه (۲۷ راری سنادای ) کوساس بمبئی رمینجا ، گوزنسط بمبئی کی طرف سے مراہم استقبال سر دعی میں میں میں میں میں میں میں استعبال میں میں میں میں میں استعبال میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

ا داکئے گئے اکثر اراکین ونتوسکین ریاست بھی خیر عدم سے سکئے حاضر سنے ؟ تحافلہ کا بڑا حصداسی دن بھو پال روارز کر دیاگیا اورسر کا رعالیہ نے چیذ دن بمبئی میں قتیبام فراکم

١٧ رقوم (٨ راريل) كو بجويال كي حانب نُهفت فُرماً كي-

ایم ارکان واحیان ریاست اورعامه رعایانے جس جذبہ وجوش اورعقیدت وخلوص کے ساتھ امنقبال کیا وہ ایک ایسا پڑائز نظارہ تھا جوالفاظیں بیان ہی نہیں ہوسکتا حرف نظرسے تھاق رھنا تھا انہا بیت ہی کلف کے ساتھ تہرکی آرایش کی گئی تئی ہر در و دیوار رعنائی و دل فرہی کا مرقع تھا۔ ہرطرف زیکا رنگ جبنظیاں اور برقیں لہرار ہی تھیں ، جا بجا متعدد درواز سے بنائے کئے منظی جن کی جا و میں جذبات دل کی کا دفرائی نمایاں تھی ،

ادفے ہے جسلے تک کاسٹ تکارومز دورے کے کررکن ریاست کا کی ڈئننف لیانظا جو پکرانباط نہوئے سرکارعالیہ نے نتاہی سیلون سے از کربیہ ریاست کے ویٹنگ روم میں استقبال کرنے دالوں کا سلام تبریک بجول فرایا اور کیکھی میں سوار ہوکر فوج ورعا یا کا جوسٹرک کے دولؤں جانب نتا قار فیدی با آپ حاضر حتی سلام لیتی ہوئی الوانِ صدر منزل میں داخل ہوئیں -

مرکارعالمیرو بین کشرفین سے جو تبرکات لائی تقیس و تابئی بین بین جیوراو سئے گئے سے جو بعد میں اربیع الاول کو بڑے ترک واحتمام کے ساتھ بجو پال لائے گئے، تمام عائدین ریاست اسٹیشن بید حاضر ہوئے اور ایک جانوس مرتب ہوا جس کے ساتھ بیتر کات معتبد راستوں سے موق محبر بین یارت کے لئے جہال ایک بہفتہ تک عام سلمانوں نے اُن کی زیارت کی ۔

سركادعاليه كاييفريا في جهينه نويوم كالتحااور جراس كاروش جهازيي و مرتبخوات كامقابله كرنايرا اوربرط حسلامتي وخيرت ديمي، ان خطرات كي همل وجريد عرف عام بدوول كي حرف آز حتى بكدان كي بعض غيرة و بحق بهرة من طع بن كئے تحق خصوصاً ستر ليف مكہ نے تو سازش كا ايك جال جي الكه ان كي بعض من و به خض من و به خض من و ايك جال جي الكه و ديا تھا، جن كي او في من اون خوال كي كي بعني و به خض من و الله جو سكتا تقابو شري كي كو موقول كو كرايون مين غير عمولي اضافه جي اسى سازش كا سبحقاً ، كه خطه مين سركاد عالميد نے جس مكان كان مين قيام كي تقاب اس كاكرا يو ايك بنرار شي قرار دسے كرمطالبه كيا حالانكه وسے ديا ليكن والى (گورز) ني متراف كي اس حركت بيخت ملامت كي اور بداصرار دوييه دينے كي مكان كا انتخاب مركاد عالميت كي اور بداصرار دوييه دينے كي دوكا مسركاد عالمين يو المن و كي افران كي اندازه و كي متحاب اس مكان كي ايكن بيا مرسركا دعالميد كي المراب كي الدارة و من متحاب المين بيام مركاد عالمي كي متحاب على المي بيام مركاد عالمي كي متحاب على المي متحاب الميكن بيام مركاد عالمي كي متحاب على المي متحاب على المي متحاب الميكن بيام مركاد عالمي كي متحاب الميكن بيام مركاد عالمي كي متحاب على المي متحاب الميكن المترافي الميكن المي متحاب الميكن المي متحاب الميكن المي الميكن المترافين الميكن ا

مسياحت بورب

سیر دسفرکے تذکر دن میں اکثر مثالیں اور بین ایڈیز کی بڑی بڑی سیاحتوں کی موجود ہیں اورخال خال شرقی بگیات کے بھی حالاتِ سفر نظرا جاتے ہیں لیکن ان بین سرکا رعالیہ کی سیاحت فی واقع عدیم المثال ہے۔

سرکارعالیکا بوّن سال کی عربی بورپ کی سیاحت کے لئے روانہ ہونااور کھر فرہب و
یردہ کی کامل بابندی کے ساتھ ایک عربی بورپ کی سیاحت سے سئے ساتھ ہی ہیں اولیفن ہندو
سلمان خواتین ارض حجاز و بغدا و اور کر بلا سے معلّی کو جج و زیارت کے لئے جاتی ہیں اولیفن ہندو
رانیاں اورا میرعورتیں بورپ کو بھی گئی ہیں اور چند لو بین لیڈرز نے دنیا کے اُن تمام حصص کی سیاحت
کی ہے جہاں دیل وجہا زکے ذریعیہ سے امکان سفر ہے لیکن سرکارعالیہ نے جس طرح سفر مجاز کیا
وہ ناظرین بڑھ ہے ہیں اور سیاحت ورپ کے لئے جس طریقے پرقدم اٹھا یا اور جس کو آخری کی بالم
وہ ناظرین سے قریر مطالعہ ہے بہتی تمام باتیں سرکارعالیہ کے سفر کو ایک ایساسفر بناتی ہیں جس کی مثال اس سے قبل بنیں ملتی ۔

ئەر باراقل

اپریں الفاع کو سرکا رعالیہ غریب کے لئے بندیبئ دوالمی اور درمیانی مقامات کی سیر سے کالیڈ دنیا ائٹمریہ وارہوئیں۔ دوصاحزا دے نواب جنرل حافظ حاجی محرعبیدانٹہ خاں بہا در (مرحوم وعفور) اوراعلی حصرت اقدس بالقابہ، نیز ہرائی نن میوند سلطان شاہ بانو بیگم میںت میں سکتے۔ راست میں مارسایز کی سیرفرمائی۔ یہاں بندویں

اں سفرکے حالات کو نہایت دل جب بیرایی میں ہر ای نش میرونسلطان شاہ با نوبگم نے تعلم بندکر کے سیاحت سلطانی کے نام سے شائع کیا ہے۔

نے اپنے ملک کی ایک حلیل قدروالئہ ریاست کے اعزاز اور اپنے اظہار عقیدت کے گئے ہوش اور شاندار استقبال کیا۔ ہونکہ سرکارہ الیہ بہلے فرانس کی سرکرنا جا ہتی تقیں اس سلئے ارسلزے بیری کوران نہ کوئیں راستہ میں اٹلی ہسسلی، بورٹ سعیہ کے مناظر بھی ملاحظہ کئے۔ بیری میں وہاں کے تاریخی مقام اور عمارات کی سیرفر ان کی میوزیم کو ملاحظہ کیا جو نبولین او نا پارٹ کے ایوان لطنت میں ہے اور جہاں لئے کو اور عمارات کی سیرفر ان کی میوزیم کو ملاحظہ کیا جو نبولین او نا پارٹ کے ایوان لطنت میں ہے اور جہاں لئے کو اور جہاں گئی اور کہ کو اور کہ کو لیا تقا کہ سے بہت بہت بہتے اور اس کے نامز کا رفوا دیں لیکن یوگ اور کہ کے لیا تقا کہ سے نہاں کی تصویری کے والوں نے ہوئل کی عمارت کے تمام در واز وں کو گھے لمیا تقا کہ شرک کے آتے ہی اُن کی تصویری کے والوں نے ہوئل کی عمارت کے تمام در واز وں کو گھے لمیا تقا کہ شرک کے آتے ہی اُن کی تصویری کے والوں نے ہوئل کی عمارت کے تمام در واز وں کو گھے لمیا تقا کہ شرک کے اور اگر نے میں خوت ما ایوں ہوئے کو اپنی اور کہ کرائے سے نہائے ترک کو اس کے اور کو سے نہائے ترک کو اس کے اور کو کو سے کہ اس کی اور کہ کو اس کے اور کو کو اس کے دول میں اور بھی ہت تیا تی بڑھا دیا کہ وہ کے کم دن میں بہنچا دیا اور یہ لوگ سوا کے کسفید طوبی دار بقتوں کے جانوں کے اور کھونا دیا کہ وہ کے کم دن میں بہنچا دیا اور یہ لوگ سوا کے کامیا بی نہوں کے دول میں اور بھی ہت تیا تی بڑھا دیا کہ وہ کے کم تعلق مزید حالات معلوم کریں گرائی کو کا میا بی نہوں کے۔

ایرین کی سیرکے بعد سرکا رعالیہ جہا زمیں انگلتان انگلتان میں داخلہ اور ریڈ بل میں قیام لائی گئی جس کے سیون کا دروازہ جہا زکے قریب ہوگیا سرکا رعالیہ سوار ہوکر ریڈ بل میں داخل ہوئیں جہاں زماز قیام کے لئے ایک پر فضاعارت کا انتظام کیا گیا تھا مضافات لندن میں ریڈ بل سکون اور سب د ہواکے لیا ظاسے ایک بہترین قصبہ ہے جو لندن سے تقویرے فاصلہ پر واقع ہے۔

چونکه سرکارعالمیدمناظر قدرت کی شائن تقیس اور آبادی کے سفور وشخب سے ڈور مہنا لیب ند کرتی تقیس اس کئے خاص لندن میں قیام کرنا لیب ند ند فرنا یا اور اس تصبیہ کو اتخاب کیا۔ فرمن ایماں اخبارات کے نامیندوں کو ایک صرت کسسر کارعالمیہ کے مشاغل معلوم ہونے کا مصرف میں موقع ملکیا ۔ خیانچہ ایک اخبار لئے اس کے متعلق تحریر کیا تھا :۔ « یہ ماذکر نس این اور قادیان میمائہ عشر والم میں در زار یہ صدوراک کو گھتریں ۔ دیجے

« ہر بائی نس پابنداو قات اور صبح اُسطف والی ہیں وہ نہایت مضبوط کیرگر رکھتی ہیں۔ ہ بیجے صبح اُنطقتی ہیں اور بیجے نامشہ خراتی ہیں۔ نامشہ سے بیبلے اسینے گراونڈ پرجیل قدی کرتی میں اور بچرد وسری مرتبہ ہی اس کے بعد کچر مطالعہ کرتی ہیں اور بجر ہمراہی لیڈرنے ساتھ بات جیت میں مرتبہ ہی اور دوسری نباؤں بات جیت میں مصروف ہوجائی ہیں ، دن بحر گھر کے اندر رہتی ہیں ۔ انگریزی اور دوسری نباؤں کے اخبارات کا مطالعہ کرتی ہیں ۔ ناول بڑستی ہیں لیکن عمدہ تصنیفات کو ترجیح دیتی ہیں ۔ اگر جب ان کی نسیدی بات کا کس ہے ۔ لیکن ہم بائی نس بہت تندرست ہیں ان کی نسیدی فرائی نس بہت تندرست ہیں دن کا معقول حصر بینینگ میں بہی صرف فراتی ہیں "

مختلف اوقات میں سرکارعالیہ نے مرارش، شفاخانے اور نباتات کے شاہی باغ کامعائنہ
کیا - پال ال میں واٹر کلر اگر بیشن کی سیر کوبھی تشریف کے کئیں جہاں پرسیٹینٹ نے استقبال کیا ۔ اور مہوس میں اگر نظر الاکوئن مدر) سے ملاقات کی ۔ اور تصرکنگھم میں ہم مرئی کو ملک عظم جارہے تخیب میں مرئی کہ ملک عظم جارہے تخیب متحد میں دیا ہوئیں ۔ انعقادِ دربار سے مقوری دیر بیلے دیر مبرٹیز نے سرکارعالیہ سے ملات ت کی ۔ ملات ت کی ۔ ملات ت کی ۔ ملات ت کی ۔

سفیربطانبیک ذربعیہ سے دولمہ باغیبی میں ملاقات ہوئی حرم سراییں جاکر شلطانہ و ملیرخ وسلطانی علم ہمراہ سکئے اور تعارف کرانے کے بعد و اہب تنزیف ہے آئے ؛

ترکی کے خزانہ میں ہمایت مقدس نبر کات ہیں اور سرکارعالمیہ کوان کی زیادت کا بے انہتائیوت تقابینا نیے اس کا انتظام ہوا اور زیادت سے شفرف ہؤیں ، استبول کے دورانِ تیام میں حضور محدوحہ کو سلطان المعظم نے ایک ہمایت مقدس تحفہ دیا جو بھویال کے لئے دائمی خیرو ہرکت کا باعث رہے گاہینی سرخضر جیلی الشرعلمیہ دیم کامو کے ممبراک جوشلطان المعظم کو ذاتی ور نفر میں حاصل ہوا تھا۔

اس مفرك متعلق سركارعاليه في أبريكم صاحبه كوايك محرمت نامه ارسال مزما يا تقاجعي

تخریه فرانی بین که:-

سله كرنل نواب حافظ حاجي محرعبيد الشدخان بها درمروم وعفور \_

خیال تقاکه نزله کی ترکیب نه در صاحبزادگان نے تغربت بیا۔ دو نوں خواج سرابعد شرب نوشی کے بیلے گئے بچروہی خواجر سرا مرصع بیالیوں میں قہوہ لے کرآئے۔ سم نے قہوہ بیا۔ صاحبرادگان نے شکریہ سے دالیں کیا اس کے بعد مفیر انگلشیہ کے سکریٹری آئے اورہم كواس كمره س ك كئيبها ل مفيرصاحب اورسلطا المعظم تشريف ر تصفحه عقر يركى طولت ير بهم نے اورصائیز ادکان نے آ داب بجالایا جیٹے کی اجازت ہوئی سلطان انعظم نے برسہ اصحاب كى مزاج بْرسى زبان تركى مين كى مترجم في ترحمه كيا اسلطان المعظم نهاي فللطراك بن بجن كى طبيعت ، طرز كلام اور الكسادي اصحاب رسول مقبول اور اليج علقائ اسلام کی ہاتوں کو با دولارہی محتی محورتی دیر کے بعد سلطان نے فرمایا کرمل میں تشریف سے بیلئے نود ہارے ہمراہ ہوئے صاحزادگان بیس سفیراگلٹ بیکے زدیک عظرے رہے بنایت حكّركى گيلريوں سے زناند كمروں ميں پينچے وج ں زناند كمرے قريب آتے جاتے سختے خواجہ سراؤن كي مفين استاده نظراً تي تقين - رامسته مي دولون تُبزاد گان ملطان لم خطم حرجندا ك فضل سيج ان بين مطه أن سيمصا فيهوا أسكاب خواصول كي مين نظرًا في اور بالحك بالقهم كوليا ملطان لمعظم أكريم بيجير بيجير بطيح جلي جات تقييز عن كمره خاص مين بينها چیف سکریری کی دختر مترجم تقیں ایک کرسی رید جیسکتے اورسلطان العظم معی مبطی سکتے دوسری جانب سے ہرد دسلطانہ اوران کے بیچھے ایک حرم برآ مرہوئیں تام خواص نے سرایم محبکا دیا بمتعظيماً كراس بوس مصافح بوامزاج يبسى بونى - دونون سلطانه كرسى ريدون احزوز ہوئیں جرم زین پینطی کئی بہا سلطان العظم مترجم سنے میں اُن سے فاری میں گفتگو کرتی علی وہ ترکی میں خواتین کو مجوادیتے جذرات کے بعد ملطان یہ کمرا کھے اب خواتین سے مريزن كيعينيس بابرسفيراورآب كصاحبرادوس كيمراه قبده نوستى كرون غرض سلطان تشرف نے کئے اور خواتین کی بن بڑی اُ کھ اُکھ کُرشل خواہروں کے سکھ ملیں اور بجیسے الت الى رىم سبى اسى طرح مرادات كى حندمرتبه أسطف كاداده كيالىكن ده جافينس تبي يه أن كوبيلام وقع تقا كوغير ملك كى فواتين سے دينے كا اتفاق بواجار آئى مطَّفانى آئى مُون ايك كهنظ بعددونون سلطانه اينا باغيجه دكهان المكنين ابنا بقعدد كهايا مترجم زجمه كرتى

جاتی تھی بھرسلطان استریف لائے آفندیم آفندیم کی صدا بلند ہوئی اس کے بعد ہم جوت ہوئے اور سلطان استریف لائے آفندیم کی صدا بلند ہوئی اس کے بعد ہم جوٹا ای موسے اور اس کرہ یں گئے جہاں صاحبزادگان ہا دانتظار کر رہے سے سفر صاحب جابکی سے خصر دہاں سے جیفی سکر طری گھی تک لے گئے اور ہم ہول کو دابس آئے۔ ساترین وزماجد کو دیجا ایسے برسلطان احد میں دور کوت نا زنفل بڑھی۔ آبھویں روز زیارت خوتہ تربیف بول مقبول کو دیجا ایسے برسلطان احد میں دور کوت نا زنفل بڑھی۔ آبھویں روز زیارت خوتہ تربیف بول مقبول کو گئے ہے خوتہ تربیف و تبیس دیجا کیوں کہ وہ جالیس غلاف کے اندر سربہ فہر رکھا ہوا ہے ہر رمضان کی ھارتا دینے کوسلطان اجیف دربت مبارک سے اس ہم کو توراتے ہیں بعد دیارت جو برسے میں اس کی ہوئے کو اور سے دیا۔ بھو جو تھی وں نے قبل کیا اس بران کا خون پڑا ہوا ہے حضرت عزاد راصحاب کی تلواری دیجی ہوئے ہو رسل مقبول کے ہاتے میں رہتا تھا۔ خوض ایسی تبرک اسٹ یاد دیجی ہی کا مون خوش ہوں باتی آئندہ کھوں کی ماروز بیل میں دیجا تو میں دیجا تو دیوں باتی این خواتی کیا دیجی بہت سے محلات بہت خواصورت ہیں گئے میں دیجا کہ وہ جی کا ت بہت خواصورت ہیں گئے میں دیجا تھا خواصورت ہیں گئے تو میں دیجا تو در دیجا کو میں دیجا تو میں دیجا تو میں دیجا تو میں دیجا تو بہت خواصورت ہیں گئے۔

بربان سیست اور قامره کی سیر ایمان سیست المقدس کارا ده بھی تقالیکن شدتِگرا دغیره کے باعث بلر بالبیسط اور قامره کی سیر افتح کرنا پڑا۔ استبول سے دوانہ ہوکر بڑھالبٹ کو دکھا۔ بہا ن شہور پر فیسرویمبری سے ملاقات ہوئی اور فلارٹس کے خوبصورت تہریں دوگانه عیدالفط اواکیا۔

ب المرقب المرقب المرقب المرقب المرقب المرقب المرقبي المرقبي المرقبي المرقبي المرقبي المرقبي المرقب المرقب

بال مده المبال المراج كي را القات كم الني المنظم المراء الميد في باز ديدكى خداد موجود منطق إلى الني الله المراء ا

قاہرہ سے روانہ ہوکر ۲۷ راکتو برکوت الخیرساصل بمبئی پراورائی دن ریل میں موارم وکر ۲۷ اُرتوبر مراجعت سے ۔ ٤ اه ١١ يوم كے سفر كے بعد دارالرياست ميں رونق افر وز ہوئيں -

479

اسکارنال کے اخبارات کی عجبیہ معلومات
میر عیب ضعری شابخ ہوئے ہیں جن کوم ہن تاتان کے اخبارات کی عجبیہ معلومات میر عیب بند معلوم ہوتا اسکاستان کے اخبارات کو کھیے کرمضمون گاروں کی معلومات پر قبہ قبہ لگا میں تو کچے بیجا نہیں معلوم ہوتا اسکاستان کے اخبارات کو مشرقی معلومات بہت کم ہیں اور وہ سلمانوں کی معاشرت وحالات سے بالکل بے خبر ہیں یاان کاعسلم قصص مسکایات یا اوری قسم کی تاریخوں تک محدود ہے مثلاً ایک اخبار نے لکھا تھا کہ:۔

"دہ ابنے ساتھ بینے اور استوال کا پانی جس کی ان کومل سے باہر صرورت ہوگی ہمراہ لائی ہیں اور ایساسلوم ہوتا ہے کہ لے دین انکھیں ان کومل تھا ہونے ہیں۔

"ہراہ لائی ہیں اور ایساسلوم ہوتا ہے کہ لے دین انکھیں ان کومنہ دیجے سکیں ہمیشہ ہوتا ہیں۔

دستی ہیں کیونکر مبند کو وں میں ہیں کہ وہ ملک تھا کھا تھا کہ:۔

ایک اخبار نے ایک ہمراہی مولوی صاحب کے متعلق لکھا تھا کہ:۔

"ان کے ماتھ دور ام ہب ہیں جن کا یہ جمدہ ہے کہ وہ مغر نی چھٹیوں کے جا دوسے

این ملکہ کی حفاظت کریں۔''

ان ہی مولوی صاحب کو کہیں بیاری اور کہیں خبر کے نام سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ ایک اخبار نے لکھا تقاکد:معیب شرقی ملکہ کا سونہو تاہے توائس کے ساتھ ہائھی، مقدس طائس، اور غلام کو
بھی ساتھ رکھتے ہیں - ہر ہائی نس نے یورپ کی دریوں پھی قدم رکھنے سے آکارکیا اور شرقی
جی ساتھ رکھتے ہیں - ہر ہائی ساتھ ہوتا ہے "

بارثاني

دوسراسفراس وقت کیاگیاجب که انگلتان کاموسم ابر وبادان کمراور بندی سے بہت سفر فانی اسے مالک گرم کوسطے جاتے ہیں لیکن برکارعالیہ کے استقلال اور عزم بالجزم میں کالیف موسم، طوفان، برت بادان معزب کے خون سے کچھی تزلزل کے استقلال اور عزم بالجزم میں کالیف موسم، طوفان، برت بادان معزب کے خون سے کچھی تزلزل

له به دل چیپ حالات مولف کی درخواست پرمیر دبیرقاضی ولی محدصاحب دبیرالانشا سکر طربی استیث کونس بجوال نے مخریر فزمائے ہیں جونہایت تشکرگذاری ومنونیت کے ساتھ درج کئے جاتے ہیں ﴿موکف) بیدا نہونے دیا۔ اور وہ اار تمبر هلائا ، کو ایک مخصر عاعت کے ساتھ جس کی کل تعداد ۳۲ سے متجاوز منہ محی بندر کا مہبی سے نضر من اللہ و فقے گئر دیب کہتی ہوئی قیصر بند نا می جہاز سے دیار مغرب کے لئے روانہ ہوگئیں ۔

چوده دن کے بعد تباریخ ۲۹ مرتبر هم ۱۹ مربی الاول) خرانس کی مبندرگاه مارسیزیں جہاز کنگر انداز ہوا۔ اعلی صرف الملک مہم المرک تاریخ ولادت بھی بہی تاریخ ہے مسرکا رعالمیہ ابھی جہازے النگر انداز ہوا۔ اعلی صرف و تہنیت کے ساعة مراہم سال گرہ ادا ہو گئے اور ہدیہ و تھا گف کے علاوہ او عمیہ خراواں سے اعلیٰ حضرت کو سرفراز فرخ ایا گیا۔

اله سكندور لت بزيائي نس اواب حاجي محريد الشرخان بها در فرمان روائي بجويال ادم الله بالعز والاقبال-

کی سکونت کا انتظام ہوٹلوں میں کیا گیا۔

مصرونی بند کی انتظام ہوٹلوں میں کیا گیا۔
مصرونی بند کی انتظام ہوٹلوں میں کیا گیا۔
مصرونی بند کی استے لیکن بجر بھی سرکارعالیہ کے وسیع حلقہ احباب میں سے بہت زیا دہ تعداد ان خواتین کی وہاں موجو دھتی جن کی دجہ سے سرکارعالیہ ہوقت مصروف رہتی تھیں۔ احباب کی آمد دوسے ہی دن سے سرخوع ہوگئی۔ اخبارات میں سرکارعالیہ کی آمد کا فلغلہ بیلے ہی سے ہوجیکا کنا اور نما نواز ان اخبارات جوت بھر سے لیکن سرکارعالیہ کی آمد کا فلغلہ بیلے ہی سے ہوجیکا کو انتظا اور نما نیز کا ن اخبارات جوت بھر سے لیکن سرکارعالیہ چنگہ شرت اور نام و موروکو نا بینہ کرتی تھیں اور میں ایک ندن کے کسی اخبارکو انتظام کی اشا عت نہیں جاہتی تھیں اس سکے لدن کے کسی اخبارکو انتظام کو انتظام ہوگئے مطانبیں فرمایا گئی مالکان اخبارات بعض موقعوں پر اپنی حکمت علی سے یک گونہ کا میاب ہوگئے اور وہ اس طرح کرمرکارعالیہ کی خدمت میں بعض مجالس میں ایک دولیڈی جرنگ اون از مرمضہ ہور اہل قالم یا نامور مصنفہ بیش گئیں اور سرکارعالیہ نے اُن سے نفتگو کی یاسرکارعالیہ نے بہرکارعالیہ جب کری خاتون سے باتیں کر رہی ہیں توائس نے وہ مکا لم میں ایا سے باتیں کر رہی ہیں توائس نے وہ مکا لم میں نیا سے باتیں کر رہی ہیں توائس نے وہ مکا لم میں نیا

اور پیکفتگواورمکاکمه آخارمین شایع کردیا -ای طرح با وجو دیکیکسی کواپنی تصویر حمت نهیں فرمانی کیکن اس پربھی سرکارعالہ ہے کی تصاویر شعد د فولڈ گرافر اور ایجنبیوں سے لے کرحا لات وسواخ کے ساتھ ساتھ کہ جوسر کارعالیہ کی تصانیف سے اخذ کئے گئے گئے اپنے اپنے اخبارات میں شایع کزیاکرتے بھے ۔

سرکارعالیہ نے اپنا زمار تیام لندن محض ملاقات اور دعوت میں نہیں گذار اہلکہ ناظرین کو بیسکر حیرت ہوگی کہ ایسے سرد ملک میں سرکارعالیہ طلوع آفتاب سے بہت قبل مبدار ہوتیں اور عبادت و تلاوت سے فارغ ہوکر نختلف سم کے کاموں میں شنول ہوجائیں۔

تخصیل فنون تطبیفه این زمانه قیام میں لندن کی صنوعات جدیدہ وننون تطبیفه میں سے مخصیل فنون تطبیفه میں ازی، پاٹری وغیرہ سیکھنے نتروع کر دیئے تھے جن کے لئے ایک ہوستیا رخالة ان کو ملازم رکھا اور اندائے کے حقیرہ سیکھنے نتروع کر دیئے تھے جن کے لئے ایک ہوستیا رخالة ان کو ملازم رکھا اور اندائے کے حقیرہ مسر فرانسنر بوس کا کام دیچھ کرسکھنا متروع کیا۔ ان کامور میں حقیلکوں برنقاشی اور اینمائیگ وغیرہ مسر فرانسنر بوس کا کام دیچھ کرسکھنا متروع کیا۔ ان کامور میں مدرز انسنر زنا فینعت میں بڑی مہر بیں ان کا ایک تضوی انٹذیو ہے جہاں یور وں کو تعلیم دیتی ہیں۔ میں منز انسنر زنا فینعت میں بڑی ماہر بیں ان کا ایک تضوی انٹذیو ہے جہاں یور وں کو تعلیم دیتی ہیں۔ دیتی ہیں۔

انڈے کی دشکاری ہنایت سک جیز ہے۔ اس میں تھیکوں کی بلی زمین بناکر برابڑ کراہے جائے جائے جائے ہے۔ میں اور بھر نقاستی کی جاتی ہے۔ بیر کام جس قدر نازک ہے اسی قدر یا گذار بھی ہوتا ہے۔

غوض سرکار عالبیت جلدان کاموں میں ایسی جهارت حاصل کرلی کیمسنر فرانسنر کوخود حیرت بحتی اورجب کا اظہار اخبارات نے بھی کیا اور حضور مدوحہ کی ساختہ است یا دکو لاسیم کلب کی ٹاٹ میں دکھا گیا۔ساتھ ہی ہر ہائی نس میمونہ سلطان شاہ بانو بگیم صاحبہ کی بھی جدید مصنوعات دکھی گئے تیں جونہایت دل جیبی سے دکیمی گئیں۔

اسرکارعالیه اورصاحبرادیوں نے بھی مارشنس آف ایبروین نے بھی مارشنس آف ایبروین نے اس اور اسکولوں کی سیبر اے جاکر اس نمائش کو ملاحظہ کیا۔ مارشنس نے اس موقع پر نہایت نفیس اور ڈوح افز انجولوں کا تحفیین کیا جس کے سکریوں حضور مدوصہ نے ایک برحبۃ تقریر فرائی۔

ت حضور مرحم نے مندن کے رائل اسکول آف آرٹ آف نیڈل ورک (شاہی مردسہ سوزن کاری کوئجی کئی بار ملاحظ فرایا اور بہت کھے سامان خرمد کیا۔

ایڈیلی ہم ماگز مبین (نمائش خانہ داری) میں بھی تشریف کے ٹیکں۔ ڈریٹھ کھنٹہ تک معائنہ میں مصروف رہیں اور متعدد جیزیں خرید فرمائیں مراجعت کے وقت میں نظین نمائش سے اپنی وشنودی کا انہار فرمایا -

اس کے ماتھ میز آڈم سے تینو کا حبرادیں مساتھ ہی ساتھ میز آڈم سے تینو کا حبرادیں صاحبرادیں مساتھ ہی کا انتظام کی دائلن بیا نو وغیرہ کی تعلیم کی انتظام تھیں۔ بڑی صاحبزادی کو جو کری تعلیم کے لئے ایک اسٹیڈ لو میں بھیجا جہاں وہ عوصہ تک جا کرکام سیکھا کیں۔

یا د کا رجباک بر بار طبطانا کا ندن میں نزول اجلال کے دوہ ختہ بعدیا د کا رجباک برجاکہ بیجاکہ

کاسیم کلب میں ان کی اور ان کے شاگردوں کی تیار کردہ اشار تطور ناکش رکھی جاتی ہیں - بیدا کی بہت شہوراور ممتاز کلب ہے اس کی نماکش مبایت انہیت کھتی ہے۔ اس نمائش میں صنعت کے بہترین اور اعلیٰ منونے سکتے ۱۲ – بڑے بڑے مرور ہار بڑھائے سرکار عالیہ کے جلومیں سارا اسٹا ف حاضر تھاجی وقت صفور فرج کے بھول بڑھا مہی تقیں توان کے اعزاز میں ایک منط بک اس سرگل کے ایک ٹرخ کا بڑا فک بند

کر دیا گیا تھاجو بندن جیسے غد ارشہر میں ایک امتیاز کی بات ہے۔

قبورا ہی اسلام پر فیا خرخوانی احتریت کے برستانوں میں بھی فائحہ خوانی کے سلے جند بودے ہر قبر کے سرکا بر کے اور گلاب کے اور گلاب کے جند بودے ہر قبر کے سر الحراد بول کی گل فروشی ایلی بڑے کے موقع برجس روز بلجیم میں انگرزون فرخ عظیم صاحبر اور بول کی گل فروشی ایلی بڑے کے موقع برجس روز بلجیم میں انگرزون فرخ عظیم جاتی ہے۔

جاتی ہے مرکار عالمیہ کا ایک گرال فروشی کے باتھ فروشت کرے اس کی آمد نی امدادی فنڈ میں جھیجہ جہاں انفوں نے ایک ایک بینہ ٹرنی بھول وصول کیا۔

مسرکار عالمیہ کا ایک گرال فدر عطیم ایک ایک بینہ ٹرنی بھول وصول کیا۔

مسرکار عالمیہ کا ایک گرال فدر عطیم ایک ایک بینہ تا کہ بازد را بعنی سرکار عالمیہ سرکار عالمیں کرانی بہا امداد کھی جرکا غلغلہ مسرکار عالمیہ کرال فدر عطیم ایک ایک بینہ تا کہ بازد را بعنی سرکار عالمیہ کرال فدر عطیم ایک ایک بینہ تا کہ بازد را بعنی سرکار عالمیہ کرالی فدر عطیم ایک ایک بینہ تا کہ بازد را بعنی سرکار عالمیہ کرانی فلیں گرانی فلی کرالی فدر عطیم کرانی فلیک گرالی فدر عطیم کرانی فلیک کرالی فلی کرانی بیا امداد علیم کرانے الیک گرالی فدر عطیم کرانے کرانی با امداد علیم کرانے کا لیک کرالی فلیک کرانی میں کرانے کرانے کرانے کی کرانی کرانے ک

سر کارعالیم کا ایک گرال فدر عطیم اخبارات میں کئی ہفتہ کہ بلندر اسینی سرکارعالیہ اخبار این کی سرکارعالیہ اخبار اسی مرحمت کیا۔ یہ رقم صفور مدوصہ نے براہ اور است اول ہمیک کو جمیعیدی تقی حضوں نے اس کا بہت بہت کر ہم اپنی طرف سے اور نیز اپنی انجن اور ملک کی طرف سے اواکیا تھا۔

اپنی طرف سے اور نیز اپنی انجن اور ملک کی طرف سے اواکیا تھا۔

سرکا دیالیہ کا خط اس عطیہ کے ساتھ حضور مدوصہ نے جو خطا جیجا تھا اس میں سرکا دیالی تھا کہ:۔

له اس تقریب میں بڑے بڑے امراد کی لڑکیاں گل فروشی کرتی ہیں۔ بیصنوعی مجبول شمرخ یا رہے کہ بہتے بیں اور اگر حیران کی تیاری میں ایک بیسیہ سے زائد لاگت رہیطتی ہوگی لیکن جش عقیدت کا یہ حال ہوتا ہوکہ معمولی مزدور خبی ابنی کا راضی کما ڈی کی ایک کھٹی گل فردش کے صند وقیے میں ہنایت خوشی سے ڈال کراپنے سیندکو بچول سے آرا سے ترلیتیا ہے۔ سلام انگریزی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

"سینوٹان میں صبح کے دفت اس تقریب کا منظر دیجے کرمیں بہت متاثر ہو دئی۔ کھیے تو بدا زاس موقع کی متانت سے ادر کھیان کوششوں کی یاد کی وجہسے تقاج سلطنت نے گذششة جارمال مین آزادی کی حفاظت میں افرق الفطرت مرگرمی کے ساتھ کیں بیں نے ان افسروں اور سپاہیوں کو یا دکیا جواس ابتلا سے عظیم سے زندہ اور سلامت تکلے اور مرفے والوں کی لانانی شجاعت کا تصور کیا جفوں نے اپنی جانیں سلطنت کے خاطر قربان کیں لیکن سب سے زیادہ میرادل اُن لوگوں کے بجیں اور بیواؤں کی حالت سے متا تزہواجوبغیر ذرائع معاش کے دنیا میں بے یار ومدد کاررہ سکئے اور یہ لوگ ملطنت کے تام باشندوں پر ایناحق رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی امداد مالی سے ہم ان بہا وروں کے سائقہ اپنی احمان مندی کا اظہار *کرسکتے ہیں ح*فوں نے شہادت اِس کئے حا**صل کی ک**ر بهم كوابك يْرامن سلطنت ورتذمين دسے جائيں -

یا بی رئیف فنڈے مقاصد کے ساتھ ہدردی کے اظہاری اوراُن بیواؤں اور يتيم كجي مى كاليف دُوركرنے كے لئے ميں ايك حقيراماديا جُ ہزار يونڈ كے ايك جيك کی صورت میں ارسال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس فنڈ میں میری بیز البیز الا<sup>او</sup> تبول کریں کے میری جیوٹی جیوٹی بیتیاں آج لندن کی سطرکوں بفیلینڈرس پایی فروضت کریں گی اور اس طرح جو کچھ وصول ہو گا وہ بہاں کے مقامی شاخ کے فنظ میں ارسال

اسى زماندىي ملكة الميكز نظرا كانتقال ہوگيا جوع صب سے ملكة الميكر ندرا كي مثاليعت ابيار تقيل اورجن سير كارعاليد كيببت زياده مراسم تصلین برج علالت کے زمل سکی تقیس یک روز بعدان

جنازه بين شركت -

کی نعش لنڈن میں لانځ کئی اور نماز خیاز که کنیئه ولیبط منظر میں بڑھی گئی جس میں علاوہ فرماں روایانِ ناروسے وط نارک ولبجیمروغیرہ کےسرکارعالیہ اور اعلیٰحضرت نے بھی شرکت فرمانی - آخری رسوم خِارْه اداكرِف ك وقت سُركار عاليه في باراور كلاب كاليول بعي قرريره إن كوجيجا تقاجس كم لكس رييندانگريزي علور مين اسيف حبذبات دلي كا اظهار فز ما يا تقا-

إسركارعالبين ان عروب من ببيتهان إنسطي ثيثنول معانشرت إنكلتان كاغائرمعائر سم كوخاص دل حيى كے سابھ لماحظه كيا جركامقصد بناء وقيام رفاه عامد بعي غاخ برسلا واع مين ايس بهت سي النظ تيوش ديكه وإس من مي عمي نایش این سنصنعت و سرفت در تکاری مختلف کلب اور انجینیں تھیٹر اور سینما کو ملاحظرفر مایا اور أنكلتان كى معامترت كيربهلوكو ببنظر امعان ديجما-

جس تقیار کے دیکھنے کوسرکارعالہ پر تنریف کے کئیں تھیں اس کی ساری آمدنی شبینے غوالے لندن کے سلئے وقف تھتی اس میں تضعف گھنٹا حَبُر کر اور دوصد گنی کا گراں بہا عطیہ مرحمت فر اگروایں تشریفِ لائیں یسرکارعالیہ اس تقیمٹر کے علا دو آیک بار اور دوسر سے تقیمٹر میں ہبی بغیراطلاع سکے تشريف لي كنين جهان واكثر (مس) تقارن والك إيكم سانيا تاشه وكهلارسي تحتى اور حوان آف ارك كامنهور درامد كفاتا شرَسْروع موك كاده كَصِنْه الجَرْسِي عاليف كبس من طيكين ليكن مترقى لباس اوربرقع كود تحيكرس تقارن واكب تأط كنى اورجيسي اس كايار ط ختم بوا وه ىياس بدل كرىغرض سلام حاضرخدمت ہونی مىس تقارن دائک كى عمر ھىم سال كى ہے۔ انگلتان كى دارى مال كئے ہوئے ہے صاحب تصنیف ہے فرانیسی، روسی، ترمنی زبالوں میں بلاکھف یجگر کر تی ہے۔ اس کی شادی مطرکبین سے ہو جکی ہے اور تین بچے سے کی ماں ہے کیکن تقییر میری نکہ على العمة مهرخالة ن اسينے نام كے ساتھ "مس" كھنا ببندكر تى سبنے اس كئے مسزكين كليم مِسَس تقارن ڈانگ کے نام سے تھیٹر کے افق پر دزخاں وَمَا باں ہے۔ تھارنْ الک پکورعالية وطنے کہلئے دمبلڈن میں بھی آئی تحقی اور بڑی دیر مک معاشرتِ مشرقِ اور بھویال دہندوستان کے حالات دریا كرتى رہى - چلتے وقت مسركار عالىيەنے اسے ايك فلعت فاخ و عطافر ما يا اوراس نے اپنى تصانيف بارگاهِ سلطانی مین ندرکین -

ان دو تصیروں سے علاوہ دوبار سنا بھی ملاحظ ِ فرایا جن میں سے ایک ِ بار تولیٹری رکنہیڈ اوران کی دختر نیک اختر اور دوسسری مرتبه لیڈی وبلینگڈن سرکارعالیہ کو کے کنیں۔ احاطهسجر، بجهانی میں ایڈریس اور نماز مجمعہ وغیر<u>ہ</u>

وارى موطرم صاحبرا ديان الاتبار

۲۵۶ وسراسرار حن خاب اور راقم حالات مسجد شاہجها نی دیکھنے کے لئے و وکٹک تشریف کے گئیں۔ یہ ۲۲ ميل كافاصله ايك گفنشه كإحفاليكن رامسة مين صاحبزادى ساجده ملطان صاحبه كی طبیعیت وراکشِر وامتلاءکے باغت مکتر ہوگئی اور ڈو حکمہ کاوی روکنا یوٹی۔بالآخرا لے بیجے احاطہ سجد میں سواری بنجی جہاں نومسلم *جاعت نے جن میں لار ڈیہیڈ ہے اورسرار حی*ولڈ طبقہُ امراء سے 'ڈاکٹرلیون وخالد شیلڈرک الرق لم سے المئر کریں اہلی من (مصنفہ کتب سرو تاریخ کنیرہ تعلقہ رککی) و ہیول طبقہ فنون طبیفہ سے قابل ذکرہیں -ان مب نے گرم ہوتی سے ذمن ا مدید کہا اور سرکا رعالیہ نے شامیا نہیں جو ای غرف كے كئے نصب كيا گيا تھا تشريف لے جاكرسلما نان انگلستان كا ايڈريس قبول فرايا۔

ایڈرنی انگرزی میں تھاجے لارڈ ہیڈ ہے نے پڑھا سرکارعالیکا جواب اردوزبان میں تھا لیکن اس کا ترجمبر بان انگریزی اسی وقت سنادیاگیا متنامیار میں جله نومسلموں اور نوکسلمات سے سرکارعالبیانے مصافحہ کیا اور ہرا کی سے دوحار باتیں بھی کیں۔

الدرس سے فارع ہوکرسرکارعالمیسنے نوسلم خوانتن كے ساتھ سركت طعام دازجه ملى مجدك لمحقر كان موروم سالارمنزل میں جہاں تبلیغ وانتاعت اور سجد کا دفتر سبے تشریف کے جاکرنومسلمات انگلتان کے ساتھ خاصب تنا ول فربایاجس کے بعد نماز مسجد میں اواکی میسج ربہت مختصرا کے قتبہ ٹی کل ہیں ہے جس میں جالیوں انوال سے زائد کی حکرنا مکن ہے اور اس موقع پر توسجدیں تِل دہرنے کی جگریوسی خوام کمال لدین صاحبے خطبہ كالكِين والكُريزي ميل ورابقي حصُّه عرب مين رشيها جسك بعد نماز مين آيات قراني قرأت كے ساتھ مراهيں -

سله اس موقع برایک انگریز نوسلم سے جسر کارعالیہ کی طرف منے اورخطیب کی طرف بیشت کئے ہوئے تفاحب ذيل كالمدموا-

سركارعاليه كياآب سلماني

سركارعاليه بهبت احيا توضليب كىطوف مُنهر كيجئے .

تومسلم فطيب كى طوف مذكر في سي يور مائيس كى طوف يشته وجائى -

نمازے فارغ ہوکر مرکارعالیہ نے احاطر مسجد کا معائنہ کرکے مسجد کے دائیں جانب اس کی توسیع کے لئے ایما رمبارک ظاہر فرنا تے ہوئے خواجہ کمال الدین صاحب کی استدعاد پر دستِ مبارک سے سنگ بنیا دفعر برنے کا بھی وعدہ فرنایا۔

غرض اس فرنص کرمارک سے ۱۳ بیجے فارغ ہوکر سرکارعالیہ لندن والیں تشریف لائیں۔
سرکارعالیہ کے احباب میں سہ متاز وخلص الاقاتی لیڈی طفرن الیڈی منٹو ، لیڈی
انٹر من کیڈی جرسی اور لیڈی ادمور کرے ، لیڈی وکنس تقییں جو بلائ تقف تغییر سے تو بہاں تک بہنایا
آتی تھیں اور جن کے بہاں حضور مروح ہی بلائلف جاتی تقییں۔ لیڈی طوفن سے تو بہاں تک بہنایا
ہوگیا تھا کہ عید کے موقع برسرکارعالیہ لئے اُن کے بہاں بوتیاں جبیں اور عیدی ہی ان کو مرحت فرائی
خود لیڈی طرف وقتا ہو ایک ایک تفاید کے بہاں بوتیاں کی خش الحان پر ندھی ایک دوز
جبکہ سرکارعالیہ اُن کے بہاں جا برگئیں تو اعنوں نے تحفیظ بیش کیا۔ یہ اور لیڈی جرسی لیڈی ماراور
لیڈی و ملیک تو تا میں بند دستانی طرفقہ سے بلائکھ دبلا اطلاع آکر ملاکر تی تھیں۔
لیڈی و ملیک طون خاص بہند دستانی طرفقہ سے بلائکھ دبلا اطلاع آکر ملاکر تی تھیں۔

ملکمعظم میرن کے الطاف حسرواند اعلی خرت ماریعظم میرن کے الطاف حرواند اعلیٰ خرواند العلاق حرواند العلی خرواند العلی خرواند العلی خرواند العلی خروت دریانت فراتے رہتے ہے۔ الحصوص لارڈ کروکے ذریعے سے سرکارعالیہ کی خررت دریانت فراتے رہتے تھے۔

بھیہ حاصیہ سرکارعالیہ لیکن میں کیا ہوں مہر بانی کرکے مناسب طریقے سے بیٹھئے۔ میں مناسب سے میں میں کیا ہوں کا مناسب کا مناسب

بقول خواحرصاحب بیرجاب الگستان کے رہنے والوں کوجہاں علی وادنے کے امتیاز سے حدا کا گھر بھی بچا ہو انئیں ہے۔ نی الواقع ہنا ایت حیرت اُگریز نظرائے گا۔

سرکارعالیہ کی سادگی لباس، بلنداخلاق اور حبتِ مذہب ایسے حالات ہیں کہ دولت وعزت آئے قدموں میں سبے اپنی جنوں سنے آگلتان کے انگریز مسلمانوں کے دول برہبت گہرااز ڈالاکیوں کہ میں تام بابتی یوروبین سرار درجر بہتر ہوتا ہے اور اس کا عنقا ہیں علی منونہ زبانی تعلیم سے ہزار درجر بہتر ہوتا ہے اور اس کا اظہار حضور مدوحہ کے وجود سے ہوا مساوات اور اخوتِ انسانی جو اسلام کے اید ناز امول میں علی زبگ میں نایاں کئے گئے۔ درسالد اشاعتِ اسلام)

اپریل میں سرکار عالمیجب ملکم خطم قیصر پرند سے ملیں تو وہ نہایت ہی اخلاق وکرم سے سلے ادر سرکار عالمیہ کی عالم انہ معلومات اور بخبیرہ علم جلسی سے بے صرمحظوفا ہوئے اس کے بعد سرکارعالمیہ بچر کئی اکثر ملتی رہیں -

ارکان خاندان سناسی، قدمی احضورعالیت شروی و برادی دی بیان بھی احتاب اور اپنی دشکاری کے سہاں بھی احتاب اور علماء سے ملاقاتیں احتاب احتاب اور علماء سے ملاقاتیں احتاب احتاب اور المان سے ملاقاتیں احتاب بھی سنتے ۔ یہ تحالف نہایت خوشی اور الطان سے قبول کئے گئے لیکن اس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ سرکارعالیہ و جان خاندان شاہی وامرائے کیار کے علاوہ اور متوسط طبقہ سے نہیں ملی تحقیب نہیں مرکارعالیہ نے وہ پُر انے احباب جو ہندوستان میں مل چکے تھے ان میں سے بہی سرکارعالیہ نے اخلاق میں علی میں کیا۔

سرِ كِارْعالْبِهِ كُوابِلِ قِلْم كِي مَلْأَقات سُيجِ فَدَرْسُرت بُونَي عَتَى ده ندُسى عَايِنْ سِيهِ مِنْ بَتِي

ا در رنگسی زسنگ ہوم ہے۔

تعلیم افتہ اور صاحب تصنیف طبقہ ہیں سے سرار کھرکون واکل ، سرطام سازنلڈ ، واکٹر گریفیتہ ، سیدامی مٹر ماکس ، واکٹر کرن کا کو ، سرفلٹ کیس ، طواکٹر بون ، سرار کھرفلب ، پروفیسر رائھ اسٹائن ، مسٹر بیورج خاص طور پر قابل ذکر میں ، سرآ رنقر کوئن واکل ایک بارکئی گھنٹہ کا کئی تھا ۔ اور عالم فانی ، حیات بعد الموت ، عذاب واقو اب اور دوزخ وجنت کے دقیق و بیجید یو مسائل پر سرکار عالمیہ کی معلومات سے فائم ہ انتظامت رہے ۔

سروره میدن حوه سب مارند المسلامی پراکتر گفتگر کیا کرتے سے اوران اصحاب سے عام طور پر سرخفامس آرند فتی تمدن" موضوع گفتگو رہتا تقا اور تسر کارعالیہ سے ان کوج معلومات حاصل ہوئی "اسلام اور شرقی تمدن "موضوع گفتگو رہتا تقا اور تسر کارعالیہ سے ان کوج معلومات حاصل ہو تی تقییں وہی اور حکمہ سے نہیں ملتی تقییں میرالیور لاج بھی تمنی سفتے لیکن بوج مصرو نیت اُن کو موقع مذمل سکا۔

که سناه ان تام ملا قاتور میں بہت زیادہ ول حبب ملاقات مسنر شیرار کی ہوتی تھی جو ڈوملسک سکین کی شہور سکیر ارمیں سرکار عالمیہ ان سے بنی معلومات میں اضا فہ کرتی رہنی تھیں اور ہوہشہ ہی موضوع زیر بیف دستان این که سرکارعالیه به درستانی زنانهٔ تعلیمی اِس صفهون کو بهایت ایم اور صروری و تصور فرای ترجون کاسلسای ترجون کاسلسای ترجون کاسلسای ترجون کاسلسای ترجون کاسلسای تا که فرایا و مایا در این می این ترجون کاسلسله قائم فرایا و کاسلسله کاسله کاسله

مت ہورتر کی خاتون خالدہ اُدیب خانم ہی ملیں اور وہ سرکارعالید کی ملاقاتوں سے اس قدر متا تر ہوئیں کہ ایخوں نے روقم الحروف سے کہا کہ ایسی قابل متبحر خاتون ایخوں نے نہ امر مکی میں دیجی اور

ىنەلورىي مىس-

الندن کی متعد علی واخلاقی و تحدنی الجینوں نے سرکارعالیہ کو ایڈالی سیاستا میں افریق الدین کی متعد علی واخلاقی و تحدنی الجینوں نے سرکارعالیہ نے بیشتر نامنطور فر ایا ۔ مگر معنوں کے سیاس نامے قبول موضوں آنجینوں کے سیاس نامے قبول وزما سے جن میں سے اوّل وہ سیاس نامہ تھا جومید ودئی شراب کے تعلق انگلستان کے علمانے دیا تھا۔ یہ سیاس نامہ مکان ہی ریآ کرخواتین نے بیش کیا اور سرکارعالیہ نے ایک مخترش کریا اوالیا۔ لاسیم کلب، ابسط انوٹیا الیوی ایشن ، کا اور النی ٹیوٹ، برلٹ اندٹین سوسائٹی نے بھی ہرکا عالمیہ کے اعزاز میں ٹیکلف ایونٹی بارٹی اندٹی سوسائٹی ہے۔ بھی ہرکا عالمیہ کے اعزاز میں ٹیکلف ایونٹی بارٹی اندٹی سیسائٹی ہے۔

ُ الجُنن امن والمان نے بہی خیرمقدم کیا جس کے اغراض ومقاصد میں روسئے عالم برامن و رسم

صلح قائم رکھنا ہیں۔

اننائے تیام اندن میں ہی جب اعلی حضرتِ اقدس کی ولیدہدی مسرکا رعالیہ کی طون سے کا حب محراد تصفیہ ہوگیا تو اس سرت میں سرکا رعالیہ نے ایک بار منظوں کا انتظام فرایا یع باری بی بی میں ایک انتظام فرایا یع بنایت اعلیٰ بیاین برعقا اور بڑی تیاریاں کی گئیں تقیس کیکن صرف بجوں کی ہی باری ہوئی تھی کہ لندن میں مسرائک ہوگیا اور دوسری پاری ملتوی کرنی بڑی جہاں سرکارعالیہ کو اس باری سے التواد کا افوسس ہوا وہاں قری ہمدردی کا بھی تجربہ حاصل ہوگیا اور جب الوطنی کا برج بنسس سمال بھی ملاحظ کر لیب ۔

اسى زماندى سركار عالىيەنے وست بردارى وتفويض حكومت كابھى فيصله كرليا-

اِس قیام کے زمانہ میں کی گئی اس کا تسکریہ نہایت موزوں الفاظ میں اواکیا -

سلالواء وم جمعه اوقت البيج صبح سأحل مبئي ريبنيا-

## مزبب اخلاق

الرسركارعاليه كى سرت سترهية كوخورس مطالعة كميا جائة أن كمكام اخلاق مين ثيت اللي انابت الى الله اورحقوق العباد كاخيال سب سے زيادہ اور كاياں نظر آئے گا اور علوم ہوگا كه وه حقيقة أَ "اِنَّ صَلاَتِيْ وَهُمُ الْحِيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

سله طاعون کے زماز میں سرکار عالمہ کی بریشانی سے ہرکہ ومہ دا تعن تھا نیز اوراد و وظائف کا انتہام مجی ہر مشخص جا نتا تھا۔ جنا نجہ ایسے ہی ایک موقع پرسیدا حرستا ہجا دہ شین نے اس مضمون کی ورخواست بیش کی کہ:
میں نے شب جہار شنبہ ارس ۱۳ اور فیصدہ میں سالھ کی صبح صادق کو خواب میں دکھا کہ ایک بڑو لؤ اللہ میں کہ اس بات کو نہنچادے کہ ایک سقے کو کم دیا جائے کہ ایک بھال ہی ہی ہی کہ میں سے تقوظ اتقوظ یانی نے کر کھیال کہ کھرے اور ایک ہم بیون ہر کھور کہ رائی فال دیا جائے اور اس کے اور اس کے کو در کہ ایک فال دیا جائے اور اس بیل کر بہی ذری کرکے اسی میں ڈال دیا جائے اور اس کے اور اس کے بعد کہ کار میا ہوئی خوات میں اور کر اور اور کر اور کی خوات کو اور اس کے اور کا کہ میں کو اور کا کہ میں کو اور کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ نہ معلوم کیا افتا دیا ہے کہ کو کیون خوات خوات خوات کو اس کے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ نہ معلوم کیا افتا دیا ہے کہ کورکے نواب کو کہ کہ اس کے اس کا میں کام کے کرنے سے مون کو کھور کو کھور کو اور کو کو تی خوات خوات خوات کو کور بہی ہے۔ جنا ب باری اس کام کے کرنے سے مون کو در نے کے گ

سركارعالىياس درغواست برتخر ميفراني بين كد: - (لبتيه بصفر آينده)

اس زمانہ میں جبرہ سلمان کردوں ہی میں نیس بلکہ سلمان عور توں میں ہی منصر ف ادائے ادکان اسلام میں تساہل و کاشل بلکہ ذہب سے ہی سرگا تکی سیدا ہوگئی ہے اوراس برگا تلی کا نام روشن غیالی دکھاجا تا ہے سرکار عالمیہ نے نہیں اسکام وروایات کی جزئیات تک کو نظرانداز نہیں کیا۔
مطالعہ قران اور کمل سے جبوری کے کوئی دن ایسانگذرتا جس میں بلاوت ناغہ ہوتی ہو۔
اس تران اور کی تعلیم میں میں جب تک کہ کوئی خاص مجوری در تھا بلکہ آولین مطمح نظریہ تھا کہ قران مجدد کھلیم مستحضر رہے اور اس بڑیل کیا جا سے اور اس بڑیل کیا جا سے اور اس بھل کی اور کہ نہیں میں بیار کام مجبید تی تھیں اور حالت کے دائے ت کھلیم مستحضر رہے اور اس بڑیل کیا جا ہے اور اس بھیل کہ کوئی خاص مجبوری مذہور ترا دیرے میں پوراکلام مجبید تی تھیں اور حالت کے دریا جاتا تھا۔
جائے۔ میضان المبارک میں جب تک کہ کوئی خاص مجبوری مذہو ترا دیرے میں پوراکلام مجبیدتی تھیں لور الماری میں جب تک کہ کوئی خاص مجبوری مذہورتا دیرے میں پوراکلام مجبیدتی تھیں لور الماری میں جب تک کہ کوئی خاص مجبوری مذہورتا دیرے میں پوراکلام مجبیدتی تھیں اور اس می وضلعت ونقد دیا جاتا تھا۔

سرکارعالیہ نے ابتدا کے عمرین قرآن مجید کو ترجمہ وتفیہ سے بطیعا کتھا اور کھے ور دُہم ہم ہو اور کشرہ اور کشرہ مطالعہ سے قرآن مجید کے معانی و مطالب پراس قدر عبور ماصل ہو گیا تھا کہ روز مرہ کے واقعات میں بے کلف آیات قرآن مجید سے استنا و فر ابی تھیں۔وہ ہرتقریر و محریمیں موقع بہر قع آیات کو جسبتر استعال کرتی تھیں۔ان کا لیے بن کامل تھا کہ سلمان قرآن مجید ہی کے اصول وا حکام برعمل بیرا ہو کر ترقی کرسکتے ہیں اور اُسی سینسکین قلب ورُوح حاصل بہر سی تھیں۔

تعمیعا می خواب بوگا کدایک بزرگ کے مزار کو مشنبه پید کرسے منگ مُرکوا بنایا جائے۔ بزرگان دین منگفات سے بیزار ہوتے ہیں مذکہ خوش میں جواب دیدیا جائے ہم کمی ایسے خواب کو ڈرست اور رویا کے صاد قد نہیں سمجھے جب مک کیم کوخواب میں ہدایت مذہون

سله اس دوادادی کی ایک اہم متال بیت کہ ریاست میں بالعوم فقد حنی بیل ہوتا ہے اور قاضی و مفتی بھی خنی ہیں لیکن فقد حفی میں عورات کا لمعلقہ کے لئے کوئی چارہ کا زمیس اور سرکا رعالیہ ایسی عور قوں کی بے چارگی و بے بسی سے سخت متاثر کھیں اس لئے اعفوں نے علماء کے شورہ سے ذمیب مالکی کامٹر لداختیار کیا اور جا بت جاری کردی کہ ہی عور قول کی شکایت پر تیجین تاریخ سفو ہرکے نام اعلان حاصری جاری کیاجائے۔ اگر شو ہرحاصر نہ ہواور مرت مشری ہما میں دی جاری خورقوں کو عقد بنانی کی اجازت ویری جائے۔

بدئيرواحترام قران عامةً قران مجيد كے نسخ بطور بديد دياكرتی تقيں اوراس خيال سے كي ثناء كوئى خداكا بندہ ترجمہ سے فائدہ الشائے عوماً وہ ترجم ہوتے تھے ۔ إس غرض كے لئے مطابع ريات ميں قرآن مجيد طبع كئے ماتے اور ديگر مطابع سے منگوائے جاتے۔

تام دنیا میں صرف ملمانوں کی بیخصوصیت ہے کہ وہ ابنی اس مقدس مذہبی کتاب کا ہمایت احترام کرتے ہیں اور گھرمی وہ بلندا ورپاک حگرد کھاجا تاہے ادر بغیر طہارت اس کو کو دئ سُنہیں کرتا۔ سرکارعالیوایں احترام کو بھی بدرجۂ غایت کمحوظ رکھتی تھیں بنجا خیجب حمید بیدائئر بری کا افتتاح ہوااور اس میں نادرونا یا جامی نسخے دکھے گئے توسام رکے دشتانے تیار کرائے گئے اور غیر سلموں کو تو ان مجید کھانے اور گئے ہوئے اور گئے ہوئے اور گئے ہوئے کا کھی دیا گیا۔ یہ بی نہیں ملکہ بیا احترام اس حد تاک ملمخ طابھا کہ ما و در مضان میں ختم کلام عبد حفاظ کو جو نقدی دی جانتی ہے اُس کو بہیشہ نذرا ایک تفاظ کے الفاظ سے احکام میں کھاجا تاہے۔

المتحمد من المتحميديدا ورنيز كرنت خائر تقييم مي ايك بلى تغذا دقران مجيد كے مطبوعه وغير مطبوعه فير مطبوعه وغير مطبوعه من كار من الله م

سركارعاليەنے حديث باقاعده طورنىيں برطى تقى نىكى بعض كەتب حديث كو ترجمه كىرىن كىرىن كىرى كىرى كىرى تىرى كىرى كىرى كىرى كىرا حاديث نظرىك گذرتى يېتى

سله قرآن مجید کی طباعت و تقتیم کی طون سرکانطد کال کومبی خاص توجه تبی جنانچه اُن کے آمز زمانہیں بڑے اہتام کے ساتھ مطبع ریاست میں قرآن مجید باتر جمہ کی طباعت سٹروع ہوئی جر کارعالیہ کے زمانہ میں کو پنجی۔ اس کوم جنور خطاط حافظ علی حلین مرحوم ) نے لکھا۔ مولوی حافظ عبدالعزیز اورمولوی محیصا لے نے تصبیح کتابت اور تعدد مفاظ وقرآنے اورخو دہتم مطبع حافظ کو امت اللہ روم نے نظرتنانی کی مولاناتنا ہ عبدالقادر درجہ اللہ علیکا ترجمہ مع فوائد کھی گیاب بندہ ہوا۔ کھی گیاب بندہ بھا کی ایس مرکارعالیہ کے زمانہ میں ایک اور قرآن مجد بیتعدد حضاظ وقراً وادر علما کی تعیمے ونظر الن سی تاریخ ہوا۔

۲۹۲ تقیں اس مطالعہ سے حدیث ربھی عبور حاصل ہوگیا تقا اور جو نکہ حافظ غیر **عمولی ط**ور پرقوی تقا اِس سلئے اكتراحاديت باللفظانهين توبالمعنى دبهن مبارك ميس محفوظ تقيس اورآيات قراني كي طرح جهال موقع موقا احادبيث سيحبى استنادكرتى تقييل -

و مسركارعالبيادكان اسلام ك سخت بابند تقيس سفر فيضر (ا کے کم کمر) علالت وجت ، غرض کی حال میں ایخوں نے نماز قضانيس كى -اكثرراتيس عابدان قائم الليل كى طرح بسركرتين عثيب اوراس عبا دت بيس عابدين غلص كى طرح خثوع وخضوع موتائقا به

یا بندی نا دکا اندازہ اِس سے موسکتا ہے کہ ایک سے دوسرے دن جو اِس عظیم اِشان ہتی م کا یوم بطلت نفا صبح کے وقت انہمائی بے صبیٰ کھتی اوضعف کی حد مرحکی تہی مگر مبترِ مرگ براشاروں کے ساتھ

میرد برزواضی ولی محرصاحب کریر فرماتے ہیں :۔

"مجھے وَنْ سَتِنْ عَلَيا مَصْرِت جِنْت آرام گاہ کے بیٹینر طولانی سفروں میں ہندوستان و يدربيس بمراب رسين كالترف حاصل وج كاسب اوريس اسينه ذاتي تجربهس كميكتابو کرا مفوں نے سرزین ہندتو در کنار دیاد مغرب کے برفانی جاڑوں میں ہم مجمعی نماز قضا ہنیں کی مه يورب مي ببت مورس بيدار بوجاتي تقيس اوربعد نماز وظاوت كلام مبيد فرأيي ميري بيبنى مونى تبنى اوركفنة يون مكفنه كي بعدجب مين اسين مسلون اوركاغذات يرامحام حاصل كرك دفترك كرب سے واپس آتا تو تام گركومو خواب اورخواب سحرك مزد يلت بوكر مايا-مرحومه كاحكم تفاككهم كسى الاقات يا يارني كاوقت ايسانه مقرر كميا جاسئ كرجس مين فاز

ر ابتدا سے عمر شعورسے اس آخری دمضان تک بھی بلاً مثد پرمجودی کے دفیاے فضائنين ببوئے حتیٰ کرسفر پورپ میں بہی رابر د زے دکھے جوری ساوام مين علالت كي ويست ضعف وضمحلال ب اندازه تقا ليكن جيسي بي صحت متروع بهوني اورهوري سى قوت و تواناني آنى تو ير رمضان سے روز اسے مشردع كر ديئے اور ١٣ رمضان كك بوكسے كئے اس کے بعد کی طبیعت ناساز ہوگئی اوضعف بڑھ گیا۔اس حالت میں مجھے (مؤلف سوائح کو) جب
باریابی کامور قع حاصل ہوا۔ تو بیٹ ہی صف کی الت المحوظ رکھ کر عرض کیا کہ:۔

یصفور دوزوں کے لئے مکلف نی تھیں روزے رکھ کر تیکلیف اٹھائی ۔
معاً جہرہ کہ مبارک پر آنار نا راضی نایاں ہوئے اور اپنے محل کے ڈاکٹر ہے۔ بی جو ہری کی طرف دیکھا گواکٹر نے عض کیا کہ:۔

واکٹر نے عض کیا کہ:۔

میں روزوں سے صحت پر کوئی ناگوار ارز نہیں بڑا ۔

فت رمایا که:-

"کس قدرا منوس ہے کہ تم سلمان ہو کر کہتے ہو کہ روز وں سے طبیعت خراب ہوگئی۔اگر میں روزے نہ رکھتی تو کیا کوئی اورمیرے بدلے روزے رکھتا"

مرا برسال ذكاة وقت برادا بهونى متى انتقال سے تقریباً سال اور طور سال قبل كيد (سال مركوم) دن جب كه دلور بي كے صابات زكاة بين بونے ميں كيج توقف و تاخير بونى تو سركار عاليہ نے بنايت غصر كے ساتة معتمر خاص سے فرايا كه:-

تسفسباعلی! اگر زُود کا ایسبیر می غیرمود سے رہ گیا توقیامت کے دن مہارا گریان

ہوگااورمیرا ہاتھ "

جے رفرض جج اداکرنے کاخیال ایک ذانہ درارسے مرکوزخاط تھا بلکہ ایک ایسازانہ (مرکور خاط تھا بلکہ ایک ایسازانہ (مرکور خاط تھا بلکہ ایک ایسازانہ کا کندرا تھا کہ جس میں ہجرت پر بھی آبادہ ہدئی تھیں۔اس خیال وآبادگی کے تعملی مناسب ہے کہ سرکار عالمیہ نے جو کچھ خود تریز فرایا ہے ای کو بجنسہ نقل کر دیا جائے:۔
"زانہ جیات سرکار خاد کال میں مجھے پر نتیا نیوں نے جو رکر کے اس پر آبادہ کر دیا کیسی خریب اوطنی اختیار کر دن بے انجہ میں سے اپنے میں سے اپنے میں سے اپنے میں سے اردہ کو ایک عربیفہ میں سرکار خلد کال پر بھی ظاہر کر دیا

سله به ایک عیسانی حبنالمین بین جن کی قابلیت دشرافت کی دجه سے سرکارعالبید نزتی دسے کرا حمدآبا دادر قصر ملطانی کی ڈسینسری کا انچارج کیا -مسله گوہرا قبال صفحه ۲۸ و ۲۸ -

تفاكيون كدميراخيال تفاكرجب غريب الطني اختياركرون تومبت التدسي زياده كوفئ جلكه امن كى نىيى بى حب كوخداك عزوجل فى إين كلام باك يى بكبل الأمين فرا ياسي -صاحبرادی اصف جہاں بگرم احبہ کے زمانہ علالت میں تبدیل آب وہروا کے لئے بیٹی با قراريا ياتفا اورميرصمم اراده بوكيا تفاكه وبال بنجكيسركارك كممفطمة جاف كى احانت حال كرول كى اورميرك زويك بيت الله س كوئى بهير حكمه ايت حف ك الم الحراب الله الله الله الله الله الله الله امور ومعاملات سے کوئی تعلق نہ ہوا ورطرے حارح کے تفکراتی جس کا دل پڑم رہ ہورہا ہو غربب الطني اختياركرف كي لئے نہيں بوكتي كيوں كرية فطرت انسانى كاعام فاعد فسي کو تکلیف و مصیبت کے وقت مالکہ حقیقی کی طرف طبیعت نیا دہ رجوع ہوتی ہے اوجب نسا كواپنى تدابىرىن ناكامى مونى سے اور عده سے عده تدا بيخ يرمفيد زابت مونى بيں اوروه مايوں بوجاتاب توأس كاول باختياري كسائفاسى كوكارتاب ادر وصورة تاسيع ودول كى خوابىشون اورتمام حالتول سى كامل طورى واقت اورىب سى زياده قريب سے حبياك وه فود ارت اوفر اتاب يخن أقر ب الكيد من حبل الدريس وبى اين مت بالغراور قدرت كالمرس ايك نانيرك اندرحالات مين أتقلاب بيداكرتا سي اورجويا بثا ج روتيا ب- إِذَ الْفَصْلِ اعْمااً فَإِنَّا يَقُولُ لَكُ كُنَّ فَيَكُونُ بِس إِن ما لاتْ ك اقتضا سے جمیرے گردویش تے میرے دل کی سکین اور میری روحانی فوشوں کے لئے حرمين شريفين كاسفر ضرور تفاجيها كحضرت رمول مقبول صلى الشدعلي وللم ف فرمايا ب لاتتشك والتحال إلاإلى فلشة مسجد المتعد الحرام والمشجد الْإِقْصَاءُ وَمَسْجِبِي عَلَا - لِيكن يَعْال مَيرِك دلّ بِي يَظَاوَرُني يِاطِها رَئِينَ كيا تقا كميمبئي مانابي ملتوى بوكميا اور دل كااراده دل بي مير ره كياكيول كركلٌ ا عشرا عَنْ حُونٌ بِأَوْقَا نِهَا - أكثر اوقات نواب احتفام الملك عالى جاه بها ورسے ذكر ا جاتاك ببربے كدايے وقت يس مجے سے فارغ بوجائيں كيونكر بم كواس قدر استطاعت ضرورب كمواضرة ج لاح بد كا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ جَعَّ البّيتِ من مِنْطَاعَ إلَيْهِ سَبِيثُلًا الله

446

خیریه زمانهٔ گذرگیا خیال دارا ده او را به بوالیکن جس وقت شریراً رائے حکومت بوئیں توسر کارعالیہ کے ہی الفاظ میں کہ:-

" محمد کوادا کے جمح کاخیال اورا بینے رسول ایک محمد مصطفے صلّی اللّٰه علمیہ وسلم کے روضۂ سیارک ومقدس کی زیارت کا شوق مبتاب کر۔ ابتخا "

چائیمنڈنٹنی کے دوسرے ہی سال مینی سائٹ ایٹ میں ضروری انتظامات کرکے اور ایک زبر درت قافلہ کومعیت میں ہے کراس فرض کو اداکر نے کے لئے روانہ ہوگئیں - براہ بینبوع اول روضہ نبری کی زیارت کے لئے مدینہ طلیہ گئیں جب سواد ہرمینے سے قریب قافل ٹینجا تو اس وقت کی مینیت و تا ترکی نبیت کھتی ہیں کہ:-

ئیرعلی سے آئے بڑھ کر سوار مریئہ طینہ صاف و کھائی دینے لگا۔اس دقت جو مذبات کدمیرے دل میں بدیا ہور ہے سختے اُس میں ایک خاص کیفیت اور مثر درِ روحانی تھا میں بے اِختیار دلی جِنن اور خلوص کے ساتھ وَرُوو بڑسی تہی اللّھ مُصّرِق عَلیٰ سَتَیْد فاعْجِیرٌ قَ

بَادِكُ وَسَرِتُمْ اوريي حالت تام قافله كي تبي "

تقریباً دُهانی مبینے (۱۳ رمضاً ن سے ۲۰ رفیقعدهٔ کک) مدینه طلیبه میں قیام رہا اور اس تمام مدت میں نازِعنامسور نبوی میں اداکی جب ج میں تقور سے دن باقی رہ گئے تو مرینه طلیبهی سی احرام باندھ کرم منظم کئیس اور تمام ارکان ومنام کب جج اوا کئے ۔

"امدادِ عزبا كے لئے زكواۃ كالكي فند قائم كيابائے اوراس طرح لوگ زكواۃ وينے كے عادی تھی ہوجا میں گے "

"نیہ فنڈ ہمارے زمانہ حکومت میں اگر قائم ہوگیا تو غالباً الله تعالے اس کے اجمہ

میں ہیں ہیں شامل کر دے گا<sup>ہ</sup>

ادائے کچے کے لئے متحقین کوامداد دیتی تھیں لیکن ساتھ ہی سیجستی تھیں کہ اپنی ذاتی استطاعت يراس فرض كواداكيا حائب غيانخه ايك صاحب كى درخواست بريخر بر فرماتي ہيں كه:-''جب زادراہ نئیں ہے تو چے ببی فرصٰ نئیں ہے''

جسط فرائض و واجبات کے اداکر نے میں استعابات کے اداکر نے اداکر

مجبورى نه ہوستحیات اور نوافل ہبی ذوق و متوق کے ساتھ اور کہتی تھیں۔ ` و دُعااور استجابتِ دُعا كى قائل عيس - اوعيم الوزه برصدن ول سے اعتقاد كھتى تقيس مصائب وكاليف كے وقت صد قات وخيرات اه ردُعاوُل كُوسِيِّراه رُرةٌ بلا كا ذر تعجيمت تقين -

وه تام اسباب طاهری کے ساتھ توجہ باطنی کولازی تصور فرماتی تھیں اور زیارتِ تبور کو بیتاری

اصنام كى شان ئىسىنىكى مىلكەسىنون طايقە پرجاتى تىقىس-

طاعون کے زمان میں جہاں اور احتیاطی تدابر کے لئے فیاضا نہ انتظام کئے کئے وہال وراد و وظائف کا بھی انتظام رہا اور اس کے اہتام کا تعلق قضاۃ وعلما سے رکھاگیا بلکرسرکارعالہ۔ بذاتِ خاص بھی بشر کیب ٰنا زودُ عا ہوئیں اور مختلف اوست ات میں محل کے اندر ان ہی وُعا وُں میں مصروف دھی کئیں۔

ده جس طرح ادعئيه مالوره اوراوراد و وظائف پرخدهال تقيس اسي طرح اين تالين

اورعهده دارول کو بھی عمل کرنے کی تلقین فراتی تھیں۔

مؤلف مواخ كوجبكه اس كاعزيز بحتيجاً محدهران زبيري وطن ميس جاب لب عقا است طرح

تسكين ولقين فراني ہيں كر:-

عبهارا ضابهار منتى في بيش كيا حدائم بررحم كرك وه ارحم الرايس بعضرور

رم فرائ گااور انشارالله تحارا جيوب الجيا بوجائ گاليكن و هيددارالاسخان بيده ما المحداث من من سيئة في فن هنيدك وه فراج ب اور واقع بي بات ب كراين الحال ك شامت مصيب التي ب ما أصابا بالك ورفي حسنة في فن الله أس كي جانب و تو بحرا كيا ب المحقون الله أس كي جانب و تو بحرا كيا ب معيد بت و به بي كفار أنه أنه و قرت من كذا في فن كُمْ لم بشي من من من بي من من بي من من بي من من بي من من الأمنوال والأ هني و المعنى والمعنى المن من والمن و و من و من و من و و من و من و و من و من و من و و من و و من و و من و من

حَسِّبِي النَّنْ لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَعَلَيْدِ قَرَّكُلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرَاثِ الْعَرَاثِ الْعَرَاثِ الْعَر ٤٨ مرتبرط بنة ١١٠-

سرکار عالمیہ کی نورس کی عربی جب که اصاکِ باراں کی وجہ سے مخلوق بریت اس کئی اس وقت نواب شاہ جہاں بگم (خارمکاں) کے ایکاء سے دھوپ میں بطور کر قران مجید کی تلاوت اور نزولِ بارانِ رحمت کی دُعاکی گھنٹہ کھرکے اندروہ دُعامتجاب ہوگئی۔

مؤلّف نے یہ قصّد کنا تھا لیکن کالا اع میں تقریباً اپنی انھوں سے دیکھا کہ سر کا اِلیے ہے اِس برایہ سالی میں ایسے ہی نازک موقع پر بھر باران رحمت کے لئے آنجل بھیلا کر دُعا مُیں کیں اور دہ شجاب ہوئیں اور اِس اِستجابتِ دُعا کے شکر یہ میں محل کے متزف کو مشر کے کرکے عزیا کے سکے خوان وعوت کا انتظام کیا۔

اُنفوں نے اپنی تزک بعنی گوہرا قبال میں ایک جگہ دُعا وُں کے فلسفہ کوان العنا ظمیں

بيان فرما ياسيه:-

قرآن مجید میں جا بجا ایسی آیات ہیں جن میں خدائی قدرت اور جمت کا ملہ اور اُس کے الطاف و مراحم اور قبر و جلال کا ذکر سبے اسی کے ساتھ ایسی عبارتیں اور ایسے الفاظ بھی ہیں جن میں انتہا در حرکی عاجزی اور ادب کا بندوں کی ذبان سے اظہار کیا گیا ہے اور بندوں کو ہایت کی گئی ہے کہ اُس کے بی تبلائے ہوئے کلام سے اینے عجر کا اظہار اور صیب توں کے خات یانے کی التجا کی جائے۔ آلا بین کم اللّه و تُطابِی الْقُلُوبِ طَ"

اقلیس مال حکوانی سے عیدین کی ناز کے لئے عیدگاہ تشریف کے ناز عیدگاہ تشریف کے ناز عیداور اس کا نطارہ اجائی تھیں جوشاہ جہاں آباد کی ایک بلند بہاولی پروا قع اور بیالدیو کے نام سے موسوم ہے۔ اس عیدگاہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس عیدگاہ کی وحصے ہیں ایک زنانہ اور وسرا مُردانہ - ان دونوں حسوں میں عیدے دن ایک بڑا تر اور شاندار جمع ہونا ہے اور سلمان آباد کی بہت بڑا صفاسی عیدگاہ کی وگانہ ادا کرتا ہے۔

سركارعالىداكى خارسى كى دىرى بىلىداك بهايت نفيس لىنىدوىيى مىرىلىنى برقى بوتى تېيى تشريف لاتى تقيس ار دلى ميں بالاى كاردابنى خوشنا در دى ميں ہوتا تقا مگر كھيسال سے بغيرار دلى مورا ميں سوار بهوتى تقيس-

يون ترجميت سې ساده لياس زيب تن فرماني تقيير ليكن اس موقع براس مين بهت زياده

سادگی ہوتی تھی سواری سے انزگراپی جگرتشریف سے جامیں اور کچے دیر نمازیوں کا انتظار فرماتیں اور اور کے دیر نمازیوں کا انتظار فرماتیں ہوتیں بیان اس جگہسے جہال نمازادا کرئیں دروازہ تک عورتوں کا مُتا اعانہ جوم مصافح اور دست بوسی کے لئے اسلامی شان مساوات کا ایک عجب منظرین کرتا سرکارعالیہ نهایت شفقت اور مجبت کے ساتھ ہرعورت سے جسا صنے آئی مصافحہ کرتی ،عید کی مبارک او دیتی اور قبول فرماتی ہوئی آہستہ ہوجات دروازہ کی طوف بڑھتی تھیں۔ اس وقعہ میں باہر جان ، بوڑھے 'بہتے جب جومن ومسرت کے ساتھ بہاڑی سطرک کے کناروں بھیف استہ ہوجات یوادی نہایت آ ہستہ آہستہ جاتی ۔ اور تمام کوگر بنایت اور کی ساتھ بہاڑی سطرک کے کناروں بھیف استہ ہوجات یوادی نہایت آ ہستہ آہستہ جاتی ۔ اور تمام کوگر بنایت اور بستہ آہستہ جاتی ہوئی کرتے ۔

عیدالاضحی کے دن بعد نمانہ وخطب عیدگاہ میں آننا و قفہ فرمائیں کہ زنا نہ حصہ کے دروازے کے قریب قربانی ہوئی ہے اب اس منظرکا تصور کے قریب قربانی ہوئی ہے اب اس منظرکا تصور کرکے ایک اور دیواری بنی ہوئی ہے اب اس منظرکا تصور کرکے ایک اور دوسرے پر خطمت نظارہ کو دیکھئے۔ قاضی ریاست نماز کے بعد خطبہ بڑجہ رہے ہیں اور اگر صیاف کا دیوا تمام نمازیوں کا مندس خیبی تا ہم سب بگوش دل خاموشی وا دب کے ستاتھ کئن رہے ہیں۔

نانه عیدگاه میں سرکا دعالیہ اپنے مصلے برمتوجہ الی اللہ میں جن کے لباس میں کوئی امتیاد شان نہیں سفید کلمل کاڈو بیٹرسراور شانوں برہے جہر کا مبارک ہو تو دھی آ نتابی تھا آفت اب کی کی طرح سیمک رہا ہیں۔ ہزاروں ملمان عورتیں صف جسٹ بیٹے ہوئی ہیں کہ کیا یک فرزاً سرکا رعالیہ ایستا دہ ہوجاتی ہیں اور معاسب عورتیں ہی کھڑی ہوجاتی ہیں۔ لیکن سرکارعالیہ اُن کو ہائے سے مبطے جانے کا اشارہ کرتی ہیں اور ایک خاموشی و سکوت جیاجا تا ہے۔ جبند لحرتو تقف کے بعد ایک تقریر بیشروع کرتی ہیں۔ حمد و نعت کے بعد تہید میں ارت دہوتا ہے کہ:۔

"اسے سلمان بی بھ ایس ابنا فرض سمبتی ہوں کہ آج کے دن جو خدائے تعالیٰ کی طرفت خوستی و مسرت کا دن بنایا گیا ہے اور بخفارے دلوں میں دینی و دُینوی خوست یاں موج زن بیں تم کو کھی نسیحت کروں "

اس کے بعد عیدین میں بیند وضیحت کے مسنون طریقہ کو بیان کرکے ربولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ابو کم صدیق اور صرت عمر کے خطبات عید سے نصائے کا اقتباس کرے مناتی ہیں اور بھر کُلُّلْ ذَاحِ وَکُلُّلْ مُسُنَدُون کُ عَنْ مَ حِیتَ ہمی تشریح میں اولا دکی تعلیم د تربیت پر زور دیتی ہیں بھر اُن گرشفقت ضیعتوں کو بیان کرتی ہیں جو آنحضر ہے انعم نے مخصوص عور توں کو فرائی ہیں ۔اس کے بعد تعلیم کورسے بڑی اسلامی صرورت سے تعبیر کرے اور عید و قربانی کے فلسفہ کو مختصراً میاں کرے دن کوروزِ حشرے مثابہت دے کر قربانی اور اس کے اسباب دمسائل و عمیرہ کو مختصراً بیان کرے ان حجلوں برتقر بڑھتم فرماتی ہیں کہ:۔

آب ہم میرے اور میرے وزیر وں اور تام سلمان مُردا درعور توں کے لئے وُعاکر وا ور میں اِنہا ہم میرے اور میں عزیز وں اور تام مؤینین ومومنات کے لئے دُعاکرتی ہوں۔ میلی میں اور نہارے وزیر الصّاف ق وَمِنْ ذُرِّ مِیْتُونْ رَبِّنَا وَتَقَدَّلْ وُعَا عَلَا طَرَبَّنَا وَتَقَدَّلْ وُعَا عَلَا طَرَبَّنَا وَمِنْ فَرِيْنَا وَتَقَدَّلْ وُعَا عَلَا طَرَبَّنَا وَمِنْ وَالْرَوْقُ وَمِنْ وَمُعْلَمُونَا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُعْلَمْ وَمِنْ وَمُعْتَمْ وَمِنْ وَمُؤْمِنْ وَمِنْ وَمُؤْمِنْ وَمِنْ وَمُعْلِمُونَا وَمُعْلَمُونَا وَمِنْ وَمُعْلِمُونَا وَمُعْلِمُونَا وَمُ

اخَفِ لِي وَلِوَالِدَيَّ وِلِلْهُ وَمِن مِن مَن يَوْمَ لِقَوْمُ الْحِسَابِ ٥-

زمارُ خلافت دامتُ ده اورعهد عومِ اسلام مک به دستورها که جمعه اورعیدین کی امامت وخطابت کا فرض خلیفه وقت اداکیا کرتا کها کسکن به وجین را اور نه اس کی بهار رسی -البته اس شاندار اور پیغلمت منظر نے اس جین اور بهارکی ایک مجلک دکھلادی جوم ن مسلمان عور توں ہی کے حصّہ میں آئی۔

سرکارعالیه کوئبی کرم علیه الصلواۃ دانسلیم کی ذاتِ مبارک عقیدت مجصنور رسول اکرم معم سے بے صفیدت وجبت بھی اوراس کی مظہراتم مولانا سے برین نظام ایکذالہ میں اور دل الصنیفین

سشبلی مرحوم کی سیرة البنی ہے جس کی کمیل کے لئے النفون نے فیاضا ندکفالت کی اور دار المطنتفین افغار ماریکا۔ الفظم گلاھ متعدد حبلدیں شایع کرسکا۔

إس كے علاوہ سركارعاليہ في ہر إنى نس بيمونه سلطان شاه بانوبيكم دام اقتب الهاسے

سلے ترجیبہ اے میرے پروردگار اجھرکو تونین دے کہ میں نماز برقائم رموں اور (شصرف تحجہ کو بلکہ) میری اولاد کو (جی) اور بمارے پر در دگار اسمیسری دعا قبول فرا- اسے ہمارے پر در دگار اسمیسری دعا ہوت کے جبکہ اور میرسے ماں باپ کو اور (سب) برونے لگے جبکہ اور میرسے ماں باپ کو اور (سب) ایمان والوں کو بخش و بحجہ ہے۔

بدوالاسلام کاتر جمکرایا اور بچی اور عورتوں کے لئے" ذکر مبارک" تالیف کرائی جو ہزاروں کی تعداد میں مفتقیم کی گئی اور بھر پفتر نفیس سرت نبوی پرخواتین کے مجامع میں متعدد خطیات ارشاد کئے اور وہ سب ایک کتابی صورت میں سیرتِ مصطفیا "کے نام سے شایع کئے ۔

طبقات ابن سعد کابھی ترجمہ کرایا اور اس کومن او کہ الی آخرہ مطالعہ کیا ۔ اس ترجمہ کو ایک خاص ترتیب کے سائھ شاریع کرنے کابھی ارا دہ تھا۔

اِسی عقیدت کا افز کھا کہ سرکار عالمیہ نے 9 رزیع الاول سے ۱۲- ربیع الاول تک تمام مساجد بیس نماز عصر سے نماز مغرب تک با داموں بردرو دشریف کے در دکا انتظام خربایا- اور ان ہی منٹ ارک تاریخ سیس مردوں او یحور توں کے لئے مختلف اونت سے میں ہوئے سارک کی زیارت کا بہنے اس اہتمام کیا گیا۔

مدینی طبیبی رباط و باغ اور المدین طبیبی اُن گران قدر مصارت کے علاوہ جوریاست سے مدینی طبیبی رباط و باغ اور المقدر کئے ڈیو طبی خاص سے مزیدا و رخاص انتظام و مائے دیگر مصار مین خیروفز است می ایک رباط وقف کی ایک مکان بنوایا جو سجر نبوی سے باہر مگر مصل ہی ہے۔اُس کے صحن میں ایک خصر شا داب جین ہے اور بیج بین ایک حوض بنایا گیا ہے جس میں بورنگ کے ل سے جمعیت میانی بجرار ہتا ہے۔

روضہ اطہر کے قبلہ جانب سجدِ نبوی کے با ہرایک بھواسا باغنچہ ہے جس کے در پیجے سجہ کے اندر کھلے ہیں ۔اس ہیں حصولِ سعادت کے لئے اپنے باتھ سے کچے درخت نضب کئے ۔ درسے الاول میں ایک محلسِ مولو دمنعقد کی جاتی ہے اس میں نٹرفائے مرمنے مرعو ہوتے ہیں۔

سله یختصرر سالموبی مولانا شلی مرحم نے ایم - اس اوکا بلے کے طلبا ، کی ذہبی تعلیم کے سئے تالیف کیا تھا جرکا ترجم مولوئ میدالدین صاحب بی اسے مفتر قرآن نے فائری بیں کیا تھا اوراب فائری سے ادو و میں ترجمہ موا -سله طبقات ابن سعد سروم فاذی بیں ایک شہر و معروف کتاب ہے جرجر من کے زبر دست مُستنز قین کے اہتمام سے جرمنی میں شالعے گئی -سله یہ وہ موئے مبارک ہے جو فلطان محدفامس (رشاد) نے سفر قسطنطینہ کے موقع برسرکا دعالمیہ کو موجہ دیا تھا - مهم ۲۷ می مقرمی کی قربانی کے لئے بھی ایک تم مین ہے۔ ایک معقول رقم ماصف ما با نہ کی کین مرینہ کی تبہز دکھنیں کے لئے دی جاتی ہے۔ اسی طرح دیار رسول میں اور وظا کُف بھی مقر تہیں۔ روضنہ مطہرہ کے لئے دونفر فرایش مامور ہیں جوعلیا حضرت کی طرف سے فرایشی کی خدمت انجام دیتے ہیں۔

استبول میں تبرکات کی زیارت استان کی دخاص انتظام کے ایک اور نظام کے اور نظام کے خاص انتظام کے

بعد میسیت وزرائے ترکی توٹ ک فائنسلطانی میں تبرکات الاحظ کرے مراجعت فرالے بطول بیرا بیواسے ترکی توٹ فرائے بیٹر مردہ اور صرت کد کہ ماس والم بنا ہواست فرطنے لکیں کہ: -

" نام سفریں آج کادن کام کانکلاکہ ساری محنت وصول ہوئی اوراس دشت پیمائی کا انجام مخیر ہوا "

يس توشك خارنك معائمة مي حب آلكم اللي حضرت نواب صاحب بالقاربهم ومقا- توشك خارد كى برجيز كورخ ق دمسرت سے ملاحظ كرتى تقيل كيكن ان كى نظر عقيدت كيش ميں مذالاك مُواريد أرت عند مرتبيج جو ابركار، خرص زاورات اور دبيش بَباشَمشير و آلاتِ حرب -

یا د کرکے سوگوار موجا میں کمین حس وقت بحاس غلاف دیراج و حریر اُ تارکز کے وہ **تبرک**صندو بحالاكياجس مسسيدالانبيار تاج الاصفيا الهمد مجتبا محمصطفاصلع كالجبر مطهم محفظها توانېټائے جوش سے بے قرار مگوئیں۔ دل کا دریاان قرایا۔ تکھیں ہٹ کبار ہوئیں۔ اواز نجرا انتخاب بتياب بهوكرصنددق برعز وانكسار سيسركه ديا- زار وقطار روروكر ماركاه رَبُّ العالمين من أن شارفع محتر اسر دار دم جزا کا واسطہ دے کرمس کے گھدر نماخاک آلود بیرایون کے عاتبہ سیم ترکم مربر ناصيه عبودسين مهمتى باهزاران عجزونياز اس طرح دُعاكم معفرت ماسكنه لكيس كه حاضر كلي دلّ بهما ياحتى كه عجيميامسيكار بدكردار واندكه دركاه هي جسك تصوُّر سفاس كى ايك طولاني فرد معاصی آنکھوں کے سامنے بیش کرکے اس کے روب کیلے طرے کر دیئے تھے گرمی شق سے بيحين بوگيا - كيرحند روز بعد حب لطان المنظم في ايك موسطِّ مبارك رسول يا ك صلىم مع ديگر تحف ومدا باسركارمر حومه ك إس بطوريا د كارمطنطنية ميجا قواس دولت لازوال كاصند وجيد كمكر بچیو سے نسمانیں - شاید ریاستِ بھو مال کا تخت و تاج یا ربھی وہ اس قدر مسرور و شاداں نیمونی <sup>ک</sup> ہوں گی جس قدر اس دولتِ و نیاوی واح وی کو پاکر باغ باغ ہوگئیں یہم سنے بہایت اوب واحترام مستصندوقيه أطاياسركارعاليه اورحافظ محود درودتاج برسبت حبأت يخف - ديكر حاضرين كى زبان ربهي ملام ودرو دجارى تقاجب حاليس بجاس غلاف اطلس وديباج فيقة. ہوکر وشیقی حس میں موسے مبارک رکھا تھا تمودار ہوئی توسرکار عالیہ برایک وحدانی کیفنیطاری مِوكُنَّ ٱلْكِيونِ سے بے اختیار تحر<sup>ط</sup>ی لگ گئی اوراتنار وہئیں کہ **ق**رشک خانہ عثما نیہ مرکبھی ایسی المكباري منهوني موكى - باربار ديجها ، بوسم يربوسه ديا ، درود پرها ، ايني خاندان اپني قوم اورعامتہ المسلمین کے لئے ڈعائیں مانگتی رہیں۔

می ابد وصحابیات اور بزرگان کفٹ سے اور کا دیات عظام ، آئم کرام ، بزرگان دین ، عقد برت کان دین ، عقد برت کامطالعہ اور اولیائے کامین سے بڑی عقیدت تھی۔

سله ایک عالم تقے۔ قدیم توسل تھا اور ہم ماجد کی خدمت پرامور تھے۔

اُن كے حالات وَمَذَكر سے اور ان كے اقوال و حكايات ذوق و مؤق كے ساتھ بالاستيعاب براسے اور ان سے سے بہت باست باست اور ان كى سب سے براى تمنايه رہى كہ تام شملمان ان سيرتوں اور تذكروں سے فائدہ حاسل كريں جنائج بيرة مصطفى كى طرح صحاب اور خلفائے داشتدين كى سيرت بربھى تقرير بي تياركر كے كائدہ حاسل كريں جنائج بيرة مصطفى كى طرح صحاب اور خلفائے داشتدين كى سيرت بربھى تقرير بي تياركر كے كل مبس طرح بيں ۔

سبرت اُمهات المونین کے ساتھ خاص شغف تھا جنا کنچ مولوی سیک لیمان ندوی کی کتاب سیر ۃِ رض کئی مصریب میں بعد سے مصریف سیرین

عائت المنظرة كالميل مبى مركارعاليهى كاس شغف كالمنتجرب -إسى طرح مركارعاليه في ميرت خديج أورسيرت ام المنظر ضى الله تعالى عنهاكى ترميب وكميل كيك دوصاحوں كوفياضا ندادوى اورايك مخقر رساله " بنات طيبات "كنام سي كلهوا ياجب ده بيش بهواتو مؤلف كوانعام عطافر فاكراس كوطبع كرايا اور به كثرت شائع كيا -

تونتک خالئے خاص ہیں ایک فہرست ہتی جس میں اکثر بزرگان دین کے نام مع تاریخ وصال درج سے اور ان میں سے ہربزرگ کی تاریخ وصال پر ایصال نو اب کے سائے خیرات کی جاتی ۔

بہیت وتصوف اِسْرکارعالید فے مولانارٹ یداحرصاحب کنگوہی قدس سِرہ العزیز سے غائبانہ بہیت وتصوف اِسیت کی بہت ہی ادب واحترام کرتی تقیں اوراُن کے متوسلین کے

سائق ہنا یت فیاضانہ برتا و تقالیکن یہ برتا و اورادب واحترام اس پیریر بیتی سے باکل خبرا گانہ تقا جوجا ہل عور توں ہی میں نہیں بلکہ اکثر رئیسے سکہے مردوں میں بھی پایاجا تا ہے۔

اگرچه بسرکارعالیه سفی کمبی بزرگ سے توجه باطنی حال نہیں کی گروہ ایک عرصہ سے تصوف کی طاقت میں میں بسرکارعالیہ سفی کمبی بزرگ سے توجہ باطنی حال نہیں کی طرف متوجہ بحقیں اور یہ توجہ آخری ڈوئین سال میں بہت زیا وہ ہو گئی تھی ۔ اکثر صوفیا سے بحث فراتی تھیں۔ مطالعہ فراتی تھیں۔ گفتیں۔ کفتی کے نظر اسے محترف کم ان المبند غریب نواز کی درگاہ پر اسے مقارت مسلطنت دسے میں اور اوا دم سفی مسلسلے مسلسلے میں اور اوا دم سفی مسلسلے میں اور اوا دم سلطنت دسکر ای در کرے شل ایک مسلسلے معمد لی زائر کے کئی گوشت میں بیٹھی کو اور موطالف کا ور دو فرایتی اور جب تک قیام رہتا

له ماخوذ از مضمون دبيرالانشا ميردبرواضي ولي مدصاحب كريري الليك كونسل-

روزانه صبح ومثام دون وقت سلام کے لئے جایا کرتیں۔ دہلی میں اکثر تشریق لیے سلے جاتی اورجب بهي جابتي توروزانه ورمذ دوسك متسرك روز دركاه حضرت تملطان نظام الدين ادليا مين جاكر كلام مجيد يرمنا اورموجودالوقت فقرااور سأكين سيداستفاده كرناأن كاخاص شعار بوكيا تقا سُلطان جي او بُط صِاحب كَ سُكته مكانات ، تنك وتاريك جرون مين بي حوف جاكزاتير کرمیں اوراُن میں ایسی محربوحاتیں کہ واپسی کا خیال بھی نہونا ۔ فقراکے تبرکات کو نہایت خلوص سے قبول فرماتیں اوراُن کوہنمایت اوب واحترام سے فرودگا دمیں لاکرخاص خاص عقید ترمنان ميرتقتيم فرماتين جهإن ونكرر وساؤكوا زدحام وانبوه خلائن ست كليف وريشاني موتى وبإسهير جمع سع وه خاص مخطوط موتیں - ایک بار ایمیرٹ ریف میں جب کی حاجتمندوں کوجفوں ن حیلتے وقت گھیرکر رہستہ روک لیا میں نے ہٹانا چا ہا توفز ما یا کہ :-"ان کواس طرح کیوں ہٹاتے ہو دستِ سوال دراز کرنے والوں کو مجھ دیات

كەخدېمى الگ بوجائيس اس دربار مى مجيومىي اوران بىر كونى فرق نىيس- <del>ع</del> ملطان وگدابندهٔ این خاک دراند

حضرت بيران دستنكيرس خاص عقيدت عتى اوراسي سلسله سيءاييني اكي مغراك بكفوا يكه طُوْنِيا كى بحول بھيليوں ميں بغير مرشد كاول كے صراط مستقيم مرجلينا و شوارہے '۔ ا

خاصان خداكي للاش وستج مين أن كونه أجمير شرف كي كنده اور تعفن كليون مين أمعلم موتي متى ، اور نه فهرولی درولمدی نام موارسط کون افرشیب و فراز کے ،استون میں کلیف محسوس ہوتی تھی۔ سلطان جی کے متبرِ خموشاں میں وہ اکثر بجواکر نئیں اور مبشیر آسودگان خواب کے نام ونشان اور سوالخ دریافت کر کے عبرت حاصل کرتیں۔ ایب بار ایسا اتفاق ہواکہ نبیج کے گئے گئے ایک رج کیا دہوب کی تبن اور بھوک کی شدت سے میراحال بے حال ہوگیا جسارت کرکے واپسی کے لئے وض کیا لیکن شنوانی نہ ہوئی اورجب تک وہاں سے خوب سیر نہ ہولیں موڑ پر سوار ية بهومكن "

سركارعالىيە نے جب نظام حكومت ميں تبديلي فرا دى درىجانس انتظامى وواضع قوانين قائم ہوگئیں تواسی سنبت سے ہمات اُمورِ حکومت سے وقت بھی بینے نگا اور چینکہ زراعت اور امور تعلقۂ زراعت سے خاص دل جبی تقی اس لئے برگنہ دوراہہ کوجا گیرمی سے لیا۔

دورابدایک تاریخی مقام ہے۔ یہاں و دراست گفتی اور ہرانسان کے لئے اس نام میں ایک مان دور است گفتی آبی اور ہرانسان کے لئے اس نام میں ایک مان دور ہے عبرت ہے۔ اس سرزمین برایک بزرگ مولانا نتاہ وجھالدین شہید کامزار بھی ہے جن کی نسبت مشہور ہے کہ شہادت کے بعد بھی جبکہ اُن کائسرتن سے فجد ا ہوگیا تھا کقار سے کھی دیر تک جنگ کرتے رہے۔

ایک دن سرکار عالمی جب دورا به تشریف کیکی تومزار پرفائح برطه گئیں۔اُس قت دل میں عبرت اُنگی خوالات کا توج بودا اوراُسی حالت میں بھوبال مراجعت کی میں تشریف لاتے ہی ان خیالات کو فارسی می ظمیند کر کے مولوی شکرافت بہتی کے پاس جیجا کہ وہ ان کو نظم کے قالب میں بڑھال دیں۔ مولوی صاحب نے بھی ایک خاص جذبہ کے ساتھ اس فرمائٹ کی تمیل کی۔ جس کو مرکز رعالمیہ نے باز تا ایس نظر آیا اور 'سیرد ورا بھر"کے نام سے جیپواکر بہ گثرت شاہیے کیا۔ مواخذ کو عاقب کا حیاس وخیال ہی مواخذ کو عاقب کا حیاس وخیال ہی مواخذ کو عاقب کا خیال اسکار عالمیہ کا خیال اسکار عالمی خیال در اسل ایان کی کسو دی سے اور اسی لئے اُن کے ہرایک غیل وکل میں جوحقوق اللہ دوحقوق العباد سے متعلق ہوتا اس اصاس و خیال کا پر توصاف نظر آتا تھا۔ خیال کا پر توصاف نظر آتا تھا۔

با وجودانهانی احتیاط کے بھی مصدات که "نفس بیج بشرخالی ار خطانبود" سرکارعالمیانے دو مرتبراینی رعایا سے معافی طلب کی -

سلام مرتبرجب کہ سام اللہ میں عازم جے تقیں اور دوسری مرتبر جبکہ عنان حکومت اپنے نورِنظ اعلی حضرت سکندر صولت اوم اللہ اقبالۂ کے دستِ مبارک میں تفویض فرماکر پرجینیت راعی رعایا سے رخصت ہورہی تقیں -

ملہ موندی صاحب ریاست کے قدیم متوس سقے ممتاز خدات بر مامور رہنے اور نبین حاصل کرنے کے بعب د اعلیٰ حضرت اقدس دام اقبالۂ کی ڈیوٹر ھی خاص میں انڈر حیث سکر ٹیری رہے بھٹا گواع میں جلت کی ۔ نتاع کی فطری ملکہ تھا فارسی واڑ دومیں نازک خیال نتاع سے۔

سله موقع ادرمعانی کے شعلق سرکارعالیہ گوہراقبال میں تخریر فراق ہیں :- (باقی بصفرآئندہ)

اجویال میں صدقات وخیرات کا ایک خاص نظام ہے جو نواب سکندیگیم صدقات وخیرات (خلزشیں ) کے زمانہ سے قائم ہے سرکار عالمیہ نے اس میں اصلاح د توسیع فرمانی اونیئی شکلیں میراکیں ۔ کھرمشہ اس امرکی ہی احتیاط کھی کم شخفین محروم ہذرہ می اور عیر سخق فائدہ نہ اٹھائیں ۔ اسی طرح آئی لانتہ طلو اصد کہ قابت کی جا مگرت والا جائی کوہمیشہ بین نظر کھا۔

ئىي مىد قات وحكام وضالطەكے باعث بالاعلان ہوتے تھے نميكن سركار عالىپ ہۆدہمى مەن دىسى دندىن تارىخ

بالالتزام مخفی طور پرکرتی رہتی تھیں۔ روزص زرشینی سے دستور تھاکہ ہرشب کو بہتر استراحت ربکی کے نیچے دنل رو ہے رکھے

جاتے مختے ون کو دست خاص سے حب موقع غرباً وماکین کوعطا فرائی تغیب -

ايس مواقع بالعموم اس طرح بوئة سطة كمحل مي كوئى غربيب برطبها ياكونى بجبر ماكونى اور

اورعور کرنے کے بعد بھی رعایا کے لئے مفید نہ پایا ہو۔ ہیں نے کوئی کام ایسائنیں کیا کہ جس پر پہلے عور مذکر لیا ہو اورعور کرنے کے بعد بھی رعایا کے لئے مفید نہ پایا ہو۔ ہیں نے رعایا کوکا مل انصاف صاصل ہونے پر ہتم کی آمائیا ہم ہینچانے کے لئے اپنے اور ایسی کلیفیس برداشت کیں جوایا عوز کر کسی عزیز کی سحنت بیاری سے بے جین ہوکر برداشت کرتا ہے لیکن جو کہ ہیں انسان ہوں اور میری حکومت شخصی ہے اور ریمی نظا ہر ہے کہ ایسے حکم ال برجس کی حکومت شخصی ہو بمقابلہ ایسے فراں روا کے جوار لیمنٹ کی دوسے فراں روائی کرتا ہو حکومت اور حقوق رعایا کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوئی ہیں بیسے ضمیر نے جھے ہوایت کی کہ قبل اس کے کہ محتر مرز میں اور مقدس گھری قدم رکھوں اپنی رعایا ہے اپنی فروگذات وں کی معافی طلب کروں۔

اس کے ہم ہر رجب کا الا ایھ کو معجد آصنی میں خصت کے وقت رعایا کے خاص خاص قائم مقاموں سے زبانی معانی ما گئی۔ اور عہدہ دارانِ ریاست کو زمی والفعاف سے بینی آنے کی بہ اکبید اکبید ہدایت کی اس وقت ایک معاف ایک علیہ بیاری اس وقت ایک علیہ بیاری اس وقت ایک علیہ بیاری معاف کی معاف کرنا تھا اور چنکہ مام رعایا کا ایک حکم جمع ہونا نا مکن تقااس لئے تحریری طور پر بمی استدعاء معانی کے اعلان الح کے اعلان الحجم کرنا تھا اور چنکہ مام دعایا کا ایک حکم جمع ہونا نا مکن تقااس لئے تحریری طور پر بمی استدعاء معانی کے اعلان الحجم کے الحجم کے اعلان الحجم کے الحجم کے الحجم کے الحجم کے الحجم کے الحجم کرنے کے الحجم کے ال

متق آگیاد چیکے سے اس کودیدئے یا ہوا خوری کے وقت یا باغ میں جیل قدی کرتے ہوئے کسی کوعطاکر دیئے یا موطیں جاتے ہوئے کسی غریب کو دکھیا قرائس کو دیدیئے۔ بعض اوت استولی کی اور استان میں جی سے بھی اس وقوم صوف کرتیں اور کسی کو ان رقوم کے صرف کا پیتمعلوم نہ ہوتا ۔ الّذِیْنَ نَیْفَقُونَ اَمْنُوا لَکُهُمْ بِاللّیْنِلِ وَاللّقَارِسِسُّ الْاَحْدَانِیَّ فَالْمُمْ اللّیْنِلِ وَاللّقَارِسِسُّ الْاَحْدَانِیَ فَالْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ا مذا و نرخل و علے نے اپنے افضال سے سرکار عالمیہ کوجہاں دینوی اقتدار و فوا روائی مسیر و رون اور اور کی افتدار و فوا روائی مسیر و رون اور کا موری کے ساتھ اخلاق فاضلہ سے تہرہ ورکیا وہاں ایک راسنے افعقیہ ہے ابنان کی خصوصیات کا ملہ عطا فر کاکر اُخر دی درجات و مرابنب کا بھی امید واربنا یا اِن خصوصیات اسلامی میں بڑے بڑے سانخات برصر جہل وہ بڑی خصوصیت ہے کہ تمام انبیا کے کرام اور اور الیائے عظام کی اس میں آزایش کی گئی ہے اور کم و بیش ہر فقبول بندہ کی آز مایش ہوتی رہتی ہے اور کم و بیش ہر فقبول بندہ کی آز مایش ہوتی رہتی ہے سرکار عالیہ کی بھی متعدد مرتبہ فقص الانفس سے ایسی آزمائیش ہوئیں۔ ان کو ایسے وادث و آلا ہیں سے اسی آزمائیش ہوئیں۔ ان کو ایسے وادث و آلا ہیں سے سے طب سے فار اس میں این پیش پاس پاس بوجا تا ہے۔

اولاً کے بعد دیگرے و کوصا صراد کوں کا انتقال سے فرماں روائی کے آولیں مرحلہ پر سوہر کی اولی مرحلہ پر سوہر کی ایس اولی کے آولیں مرحلہ پر سوہر کی ایس اولی کے آولیں مرحلہ پر سوہر کی اور اور جن کو ہم بتن سرکارعالیہ کے ساتھ اصلاحات میں انہاک تفایجرا کی عزیز بوتی اور بوت کے کی جوائمر کی اور اور احترع میں سجے اہ کے اندر ووصاحبزاد و کی جلت کے حادثات بسخت ابتلا اور ذبر درت آ زمائش کے مواقع سکتے ۔ لیکن جانبے والے جانبے ہیں کہ ہرحادثہ پر سرکارعالیہ صحبیل کی تصویر تھیں۔ اور ڈنیا کے سامنے صبر کے حقیقتی مہنوم کو ظاہر کرفی ہیں کہ ہرحادثہ پر سرکارعالیہ صحبیل کی تصویر تھیں۔ اور ڈنیا کے سامنے صبر کے حقیقتی مہنوم کو ظاہر کرفی

مر من الماك جنرل مرم و الله خال و المسترس الماك جنرل عبيد الله خال و الماك جنرل عبيد الله خال والت الماكالية -

سله صاحبزادی بنیس جهال مگیم - وملت شخشاء - وصاحبزادی آصف جهال مگیم وطنت سنده ایم -سله عالیجاه احتفام الملک نواب احد علی خال صاحب بها در وملت سنده کام و رمضان الاستاری -سله صاحبزادی برجیس جهال مگیم جلت سنده کاری -سنده صاحبزاده وحد الفافرخال - وملت سنده کاری -

عَيْن - اوران كايم براس اسوة صنه كامصداق تقا- القلب يحن والعين تدهان ولا القول الاما ين ضى رَبِّنَ ابِنَ بِفِي اقِل اللهُ يَا اِبْرَ الِعِيثِ مَلْحَنُ وُن -

ظاہرہے کہ ان حافتات سے دل اورائی شفیق ال کادل کس درح بنم و الم اور صدمه و ربخ سے متاثر ہوا ہو گا مگر سر کارعالیہ نے انگالِلْهِ وَ إِنَّا اِلْمَيْهِ مِنَّ الْجَعُون کہتے ہوئے شفقت و محبت کے اپنو تو بہائے لیکن اپنی کام تر توجہ اللّٰهُ حَتَّ الَّذِی کَا کَیْمُوْتُ کَی طرف بھی کر مردومین کے لئے دُعائے مغفرت اور قرآن مجید کی الاوت سے اینے قلب کوسکون دیا۔

ٱصُول نے ایسے اُدک ترین موقوں بچبوری کا نام صبر نمیں رکھا بلکہ اُن صابرین کی صلا رہی جن کی نسبت آیر کرمیہ وَ دَبَشِّ الصَّابِرِسِّ اَلَّذِینَ اِذَا اَصَابَ تَصُّمُ مُصِیْبَةٌ قَالُو النَّالِلَهِ وَإِنَّا اِلْمَیْهُ وَلِاجِعُوْنَ مِیں صاف وصرح بشارتِ عظیم ہے۔

نندگی کے ایسے لناک مواقع بہمینی منرکارعالید نے شفقت ورحت کے آسو بہاکر قرآن مجید کی بلادت سے نصرف اپنے قلب محزون کو تسبقی دی بلکدر ہروینزل آخرت کے لئے آخرت کا توستہ بھی ساتھ کیا۔

ایسے جائ گسل صدمات برجوبڑے سے بڑھے صابرانسان کو مُردہ دل سب ادیتے ہیں۔ طاعت الہی اور خدمتِ مخلوق سے ہمشہ ان کا دل زندہ متعا۔

متوہر کی اجانک ہولت جوست زیا دہشیوں ہوستے اور جن کو ہمہ تن سرکار عالمیہ کے ستا تھ اصلاحات میں انہواک تقاان کا بعارضہ فالج انتقال ہوگیا۔

انفوں کے نواب کنسرٹ کی دحلت کے تذکر سے میں اِس حقیقت ابتلاد صبرا وراُس کے جمر کو اس طرح بیان کیا ہے۔

و المرام عنی الم ما و ات کی تاریخ برنظ و الیس کے توہم کو بہت سے حادث اسے ملیس کے جو خدا کے نیک اور برگزیدہ بندوں پرگذرتے ہیں اور اُن سے مض قضاء الہی برصبر کی زائن مقصود ہوتی ہے۔ در اصل حدا و نداریم انسا نوں کے صبر کی آزائش صدمات و کا لیف سے کیا کرتا ہے اگرانسان اس آزائش سی جصبر کا حقیقی مفہوم ہے بورا اُر تا ہے تو وہ کا میاب سمجها جاتا ہے اور اس کو ابنی محبت و جمت کی خوش خبری ان معت میں انفاظ میں و تیا ہے سمجها جاتا ہے اور اس کو ابنی محبت و جمت کی خوش خبری ان معت میں انفاظ میں و تیا ہے

وَلَنَيْلُو نَكُمْ بِسَجِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَلَقُصِ مِنَ الْاَمُوٰلِ وَالْاَنْسُ وَالْتَّمِرَ الصَّوْدِ بَشِرِ الصَّابِرِ نِنَ الَّذِيْنَ إِذَ الصَّائِبَ مُمُ مُصِيبةٌ فَتَالُوُ وَالْتَّمِرَ اللّهِ وَإِنَّا الْمُنْدِ رَاحِعُونَ اللّهُ الْوُلْتِ فَعَلَيْهِمُ صَلَوَاتُ مِنْ وَبَيْجِمُ وَنَهُ حَدُّ لَا وَاُوْلَا مِعْ فَانَ الْمُنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّ

مجه رَبِوَعِين شَكلات كو وقت يرحاد نه گذراده در اصل ميرك صبركا امتحان تقايس في حذاكى ومنى يصبركا امتحان تقايس ف حذاكى ومنى يصبركيا اور قضاء اللى كرساسف ترسل في محمكاكرايات كريميت شبكنا الله هُ يغمُ الدُّرِيْنِ فَيْ اللَّوْسِطَ وَلِعْمُ النَّصِيْرِ كُوانِيَا وِروكيا جوميرك دل كو المينان ديتي تقيس كيونكه فذلك و توجل وزاتا سب اللاجدن كران لَّهِ الْعَلْمَ فَيْ القَّلْدُيْةُ الْعَلْدُيْةُ

سبیل الجنال درسته الزوجین عفت المسلمات اوروه تقریب جورته بوده کرمتعلق زنا نه خلبور می میاب کی متعلق زنا نه خلبور می فرایش اس کی شاهد میں دیکن انفول نے اپنے مذہب اورا بنی قوم کے متعلق روایت ہی سے واقفیت حاصل نهیں کی ملکوئس روایت میں ذاتی درایت کا بھی بہت کچے دخل تھا ہی پیشر شرکلہ برکا فی غور کیا تھا۔اورب بھی کے متعلق بورے طور پر کوئی بات سمجے میں نہیں آئی تو علمائے کرام سے انصواب اورمباحثہ کیا۔اکٹرمولانا شلی حروم سے بھی ایسے مسائل پر دریتک گفتگور بہی غوج برکام الدین صاحب بہی وقتاً فوقتاً بہت سے مباحث رہے ہیں بسرکارعالیہ کی تمام تصنیفات کمال الدین صاحب بہی وقتاً فوقتاً بہت سے مباحث رہے ہیں بسرکارعالیہ کی تمام تصنیفات

سله برتا الزوبين اورعنت المسلمات كانگريزى تراجم بهې شايع بويچايي اول الذكر كتاب كى و وكنگ شن كى قر سے بورپ اور بالحضي انگلتان دامر كمييں بكترت اشاعت بوئى عفت السلمات في جس كا أنگريزى بين "الحجاب" نام ب بهبت قبوليت حاصل كى - دمير الانشامير و بيرقاضى ولى حمد كيتے بين كه "قاهره اور بيروت بين ان كى تصافيف على طبقه بين شرف قبوليت حاصل كركي بين اور بيروت كى ايك فاصل اديب في الحجاب كالمخص ايك عربي تركى المجن كرما هند يا با اسى بهفته مراكوكى ايك اديب في ميسيم كادعاليد كى تصافيف كى فرايش كى بيا درياله المجاب كاجوين بيل جيري جيكا بينا بهت قدر ومنزلت كرما ته تذكره كيا تقائية يں ايسي تحقيقات كارنگ ناياں ہے۔ وہ تام مسائل مذہب رعبور دكھتى كتيں اور حب موقع ہوتا تو ہزا يت تركي سائق گفتگو فر مائيں ۔ چونكہ فطرنے قرت حافظ تركی ل طور پیچطا فر ما فی گھتی اس سئے جوجیز پلو جوبات بچھی یاسنی وہ حاصر فے الذہن رہی ۔

ایک مرتبه بسر کارعالیہ کے دوبر واقعات المؤنین کا کچی تذکرہ تھا۔ اتفاق سے اس وقت
تین آدمی موجود سے جن میں ریاست کے ایک کن مرحوم مولوی سعیدالدین صاحب بہا در بھی سے
جفوں نے دارالعام داوبزر سے سنوفضیلت حاصل کی ہتی اوران کاعلم بھی تازہ تھا۔ اس تذکرہ
میں اُنہا تی المونیین کے ناموں کا شار شردع ہوا۔ تین جا زناموں پرجا کریب ڈک سکے قبل اس کے
میں کا رعالہ بے جے فرمائیں مؤلف نے عض کیا کہ:۔

و معضورات ہماری یہ نوبت بینچ گئی ہے کہ ہم کو اپنی اوُں کے نام مک یاد نہیں '' سرکارعالمیے نے دوتین سکنڈ کے وقف کے بعب د فرایا کہ :-

"ان ابني عبول جائيل ليكن بليال نهيل مجولتين " او يجرسب الم كنا وسيك-

اسرگارعالیه اگرجهای بنهایت فراخ دل او نویمتعصب خاتون تحدیل کا معانی کا معانی کے سکے معصبیت کا وہ جوہر جوایک ملمان کے سکے اسلام کے ساتھ لازم سبے اسبے انہائی درجہ برجود تھا اسلام کری حکمہ کو وہ برداشت نہیں کرسکتی تعدیم سلمانوں میں جومعاسک بین اُن کا اعتراف کرتیں لیکن اُس کوشامت اعالی اور تبہی کرسکتی تعدیم سلمانوں میں جومعاسک بین اُن کا اعتراف کرتیں لیکن اُس کوشامت اعالی اور تبہی کے فروقت کرنے خوقت برخول کرکے عام بحث ومباحثہ سے دُ ور رہتی تھیں کیونکہ ان اور میں شغولیت کے سلئے خوقت برخول کرکے عام بحث ومباحثہ سے اُن کی ذات شا با نہ سے غیر متعلق تھا کیکر کھی کھی اکثر نویون کے اور ایس علی ایک بھی کھی اگر نویون کے معانی تھیں۔ خوراقوام کے تعلیم باختہ لوگوں میں مذہب اُس وقت ایک بجوجی ترفی طرح مباحثہ کرتی تھیں۔ خوراقوام کے تعلیم باختہ لوگوں میں مذہب اسلام کے متعلق جو بوجود کھی تہیں اور اسی جو بوجود کھی تہیں اور اسی جو بوجود کھی تہیں ہو بین کا درخوا جو کمالی الدین وغیرہ کی کتابیں ہیں۔ جو بیسے سرستی موجود کھی تا ہیں ہیں۔ جو بیسے سرستی موجود کھی تا ہیں ہیں۔ حسے سرستی موجود کھی تا ہیں ہیں۔ حسے سرستی موجود کی کتابیں ہیں۔ حسے سرستی موجود کو تعلیم کی کا درخوا حیال الدین وغیرہ کی کتابیں ہیں۔ حسے سرستی موجود کی کتابیں ہیں۔ حسے سرستی موجود کھی کتابیں ہیں۔ حسے سرستی موجود کھی کتابیں ہیں۔ حسے سرستی موجود کی کتابیں ہیں۔ حسے سرستی موجود کو کی کتابیں ہیں۔ حسے سرستی موجود کی کتابیں ہیں۔ حسید امریکی اورخوا حیال الدین وغیرہ کی کتابیں ہیں۔

عموماً جن نيزيزمين مذيبي داخيي دهيتي تقين توان كوكچركنا بين تحفقه عطا فر ماتي تقين اوراسي غرض سين تعدد كتابون كاخوراً كمريزي مين ترحمه كرايا تقا-

مس فی سانکوٹ نے اِس جلسہ کی مطبوعہ رؤراد سرکارعالیہ کی خدمت میں ملاحظہ کے

الئے بیش کر کے خواہش کی کہ حضور محرجی اپنے خیالاتِ عالی اور دائے مبارک سے اس جلس

کی معاونت خرائیں بسرکارعالیہ نے اس دوکراد کوبڑے بنوق کے ساتھ ملاحظہ کیالیکن جب سِس

رجہ وس کی تقریر نظرانو رسے گذری توائس وقت نہایت افسوس و رنج ہوا۔ اور اسی ناسف و رنج

کے باعث ایک طولانی خطائر پر کیا جس میں عور توں کے ان حقوق و درجات کا بیان تھا جوان کو

بیشت بنوی صلعم ) کے بعد حاصل ہوئے ، پیرسلمان عور توں کے علم فیضل ادر جرات و بہادری کا

تذکرہ کر سے موجودہ انحطاط اور تعلیم نسواں پرافجہ ارخیال تھا یسرکارعالیہ کی مذہبی خصوصیات میں بید

بات نایاں تھی کہ فروعی اختلاف سے اثر بذیر نہوتیں ادر صرف اصول بینی نظر سبتے اور اخلیں کی

اشاعت کے لئے امداد عطا فرائیں۔

سرکارعالیہ طلباء کی جاعت کے لئے ہی اس امرکی بڑی خرورت بھیتی تھیں کہ وہ صروری معلوباتِ مزمب رہے ہوں اور بزرگا نِ اسلام اور ا بینے اسلاف کی سیرت اور حالات سیواقعن ہوں اور بزرگا نِ اسلام اور ا بینے اسلاف کی سیرت اور حالات سیواقعن ہوں لیکن عام طورسے درسی کم الوں میں غیر اقوام کے بزرگوں کے ہی حالات نظراً ہے ہیں اس سے بعد نوافی میں مقد کو لورا کرنے کے لئے اخلاقی ریڈروں کا ایک سلسلہ بنعز نفیس محت و کو کا ایک سلسلہ

ماليف فرمايا وربرعوان كي تحت مين بزرگان اسلام كي ستند تاريخي واقعات وحالات كوبطور مثال درج کیا۔

وه ہرعالم کا احترام کرتی تحقیل مگراس احترام کے ساتھ اُن کی حالت کا اندازہ ی احترام علماء كريستى عين يتعصب اورتاريك خيال علماء يراظها رتأسف كسامقان كي الحج حال کے لئے دُعا کرتیں لیک بھی اُن سے بزاری کا اَطِهار نبیش کیا اور بہشے اُن کا اعزاز ملحوظ رکھا۔ زانهٔ تجدید کے روشن خیال علماء کے ساتھ تو مذہبی وقری و تسائل پراکشتر کے کلفٹ ایجٹیں

. فرمایتی اورخاص خاص صروریات مِتی د مذہبی کی جانب آن کوروع کرتیں۔

اگرہم ایوان شلطانی کے مرک ملاقات میں مولانا خلیل احرصا حب سہار نیوری اور مولانا محد المسدوسات ولوبندی وغیرہ کوان کے شابان شان احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وایس دوسرى طوف مولانا مستبلى اورخواجه كمال الدين مملّغ اسلام كوبعي الميءنت وحرمت كمالة موجو دیاتے ہیں ۔

وہ ان قدیم وحدید خیالات کے علماء کے باہمی اخلافات کو انھی طرح جہتی تھیں۔اُن كاصيح فيصله فرماتي تقيل اوركسي ايك فريق سيستار نبيس وي تقيس يطلفاع مين حب سيرة البني اوليس مرحله برعتى اوراس كاديباحيه اخبار الهلال ميس شايع بهوا توجيد علما عسف حن كي قيا وت مولانا عبدالث ورصاحب مريرالنج الحفنون في تبي اورجن كولبض علما ربعوبال كى تائيد على حاصل تبي سركارعالبه كوايينه لورك عالماله الزك سائقاس احربريتوجه كياكه يرسيرت بنوى منصرف اصول سيت كے خلات ہوگى ملكہ وتتمنان اسلام كو سننے كاموقع بيدا كرے كى اوروہ او اب عظيم حوبَسركارعاليم كامقصده بصصاصل منه وكابلكم قيامت مين مواخذه كياجائے كا-توقيامت كے مواخذه كايزون جوان علما كي طوف مسيميداكرا يأكيا عقاا يك حدثك مؤثر بهوا مكرسر كارعاله يه في اين نيت براعماد كرك كونى عاجلانة كارروانى تنيس فرائى اورتنهايت عمركى وراز دارى كسائقه ابنا أطينان كرلياادم برج صرف أمّى سيرت كرسبب سي خلفان أرامتدين الهاجرين والفيار اوضحابيات كي سيح و محمّل سیرَمیں تیار ہوکرمسلمانوں کے باعقوں میں ہیں۔

اسلاف كم محبت اسركارعاليه كوجشفقت خاندان كي يورس كساعة كفي ديبي كالفت

بزركان خاندان كسائق عتى خصوصاً أنهات كرام كي ظمت اوران كا احترام بدرح بم غايبت عقا ا دراسی بنا ءیرا بھوں نے اُن سب کی اور اپنے والد ماجدا مرا ؤ دولہ لؤاب باقتی خمرخاں کی سو انخ عُرِيان بَهايت ذوق ورثوق كے سابھ تاليف فرمائيل ليكن خانداني تعلقات كے سلسلمبر ٢٢٠٢٢

سالَ كِي سلسل وغير منقطع مدت مين شفيق مال (سيركا رخلد كال) كے ساتھ جوكشيدگی قائم ہوگئي تھی اس سے تھی اُن کوسکینیہ قلب اور راحت رُوحانی نہیں ملی حالانکہ دولوں کے دِلوں میں الفنت کی

لېرىي موج زن رسى تقيل- يېرمالت چندوووغ ض اشخاص نے بيدا کرا دی تبی جن کے مقاصداور

اغراصٰ کی کمیل و کامیا بی اسی کمت یدگی کے قائم رہینے پرببنی تھی-اِسلئے سرکارعالبیہ کی ہر کوشش مصاً كحت وصفائي ناكام رستي محق سه

سركارعالىيكى "تركُ سُلطانى" ميں يتمام واقعات مندرج بيت ميں الفول في اسباب نشیدگی پر بوری روسشنی <sup>و</sup>الی ہے اوربعض حالات کا ایسے در ذ*ناک الفاظیمی بیان کیا ہوجن کو* م دنی شخص بغیرانسوؤں مے بنیں پڑھ سکتا۔

مکن ان واقعبات سے جومبت کہ ماں کے ساتھ بھی اُس میں تنم برائر کمی نہیں ہوئی ا اورسي سنيس بلكران كومال كى شفقت برجواعتماديها ده مي برابت كم ربا اور مناس احترام مي ذرّه

سله اس کتاب کے موضوع اورطرز براین کے متعلق بھی مسرکارعالبد کے حسب ذیل فقرات مطالعہ کے قالب ہیں جوالھوں نے اپنے عمد حکومت کی تاریخ کے حضرُ اوّل گوہرا قبال کی مہید میں کہے ہیں :۔ "أن ٢٧ سال كي عصرين كيوايي رنجده حالات اورا فيوسناك واقعات بعبي بيش آك محقیجن کی د جرسے میرا مُرتَّتب حصّہ ایک عمٰ ناک ضامہٰ بن گیا اوراس نے بڑی حدّ مک ریخی حنیب سے علیٰدہ ہوکرسوانخ ذاتی کی صورت اختیار کرلی۔اِن ۲۷ برسوں میر مجبی حواصانی صدمات بینچان سےمیرے دل برہایت مخت ار عقا اور اعبی تک جب أن كاخیال آتا ہے دل د دماغ تریکلیف ده حالت طاری مرجاتی سیمگراس جوشِ ببان نے جوامیں صور توں میں خود بخود بيديا بوجاتاب اوجب كااندازه كجيتم رسيده اورغم زده دل بي كرسكته بي مير يضبط كومغلوب كركبائقا اس الخ دبان قلم سه وه جذبات عم هي طابر ويت بط كريس والريض طاكرتي وايك

بھرسندق آیاجوہاں کابیٹی کے دل میں ہوناجا ہیئے۔ اعفوں نے ہنایت جوش سے ہاں کی سوائے عمری تحیات شاہجہانی "کہمی اورارُ دوالگریزی میں بکٹرت شایع کی۔

اِس کتاب کے دیباجیس طریرکرتی ہیں:-

«خلد کان علیا حضرت جناب بواب شاہج ان بگیرصاحبہ تاج ہندھی سی آئی ای مرحوره معفوره کی سوار خوعری لکبنا خصرف میرے لئے ایک فرض سے ملک اسے میں اپنی سعادت مجبتی ہوں اورا یسے کام کوایک اسی خدمت جانتی ہوں جو دعا کے بعدیں ان كى كَبِرُكِتَى بول - ونيامانتى ب كُوه إولوالعزم عنياض وجيم الزاج اور مربطاتون تقیں ،بن ایسی خاتون کے کاموں کو زندہ رکھنے کے کئے ایک سوالج عمری کی اشد ضرورت عقى يكن قفاكهين يركماب عن قابل أدمى سيكفواني ليكن مجيه يسعادت كيونكر صابعتي كهيں اپنی عزيز اور شفنيق والده كى يەخدىت بجالانى يىپ جہاں كك مجھے وقت ملااور وقع عاصل بوامين في اس كتاب كومرتب كيا .... من من من سف اس لاكف میں عداً اور قصداً ان تام در دانگیزواقعات کو درج نہیں کیا جمیرے اور ان کے ابین بیش آئے کیزنکران کا فراموش کردینا ہی مترہے۔جوکھیے واقعات بیش آئے وہ مشدنی ہے میں لقین رصی ہوں کہ با وجودان واقعات اور کسل کثیدگی کے ذرہ برابران کی شفقت میں كمى نهيس أنى تبى اور ندميري اطاعت ومجت ميس كونئ فرق أيا تقا اوركيوں كر أتا يسيري جنت توائن کے قدموں کے بنیجے ہے اور میری خشش اُن کی خوشی ورضا میخصر سے -مجے بقین ہے کہ حب نا ظرین اس لا لفت کویٹر ہیں گے توجہاں ان کویہ خوشی ہوگی كەأن كے ملكىي ايك الىي حليل القدرخانون كى شاندارلائف موجودىس وال مجها اور اُنھیں دوان کو دُعاہے خیرسے یاد کریں گے۔

مرکارعالیہ کی اس مجبت کا اندازیوں کرنا چاہیئے کہ آخر دقت تک حب کبھی مال کا تذکرہ آجاتا تھا توان کی باتوں میں ایک جوش پیدا ہوجاتا تھا۔ تزک سلطانی اور حیات شاہجانی کی ترتیب و تالمیف کے زار میں مجھے اِس جوشِ محبت کے نظارہ کا بار ہاموقع ملا ہے اور میں نے اکثرو

۲۸۸ بینتر سر کارعالیه کوچیت مربینم ما یا اورغمناک آوازے گفتگو کرتے قنا-اسی محبت کا تقاضاتها که سرکار مالیہ اپنے اسلاف کرام کے ایصال آواب کے لئے مبھی ایک میٹن تاریخ برخیات وتنبرا

اسركار عالبيك شاكل يضية مس الك بطي صفت شكر كذاري شي ووي بيني حذاك کے ارحمٰنَ ورحمے کاشکرینصرف دل و زبان سے بلکہ ہردو قع رغمل کے ذراعیہ سے ادا كرتى هيترسس كوبهم أس شفقت وبهدردي مين نايان ديجيته بين جواك كوعمو ما مخلوق الهي اورُصوصاً جماعت کیر د تقریم سے اس کے علاوہ بعض او حات سخر پر د تقریم میں ہی وہ خدا وند کریم کے افضال وعنایات کی شکرگذاری نہایت ٹر جین انفاظ میں کرنی تقییںً یمثلاً ایک موقع پر لیپٹے جذباتِ شكرگذاري كواس طرح ظاهر كرني بين:-

ساس دنیا نے ظاہری میں میں اپنے آپ کو بہت وش تصیب عجبتی ہوں کہ اس کے الطاف مع المَّالُ وَالْبُورُ ن زِمْيَةَ أَلَخَيْلُونِ الدُّنسِ أَكَ مصداق مول وين مِين خدائے عرفی سے شل حضرت سلمان علیالسلام کے دعا کری ہوں۔ رَبُّ اَوْزِعْنِيُ اَنَّ اسَّنْكُرْنَعَمُتِكُ البِّيُّ الْبِثْنُ الْعُمُثُ علَى وَعَلَى وَالْثَلِّ وَانَ اَعْمَلُ صَالِحاً تَرْضَدُ وَاصْلِحُ لِي فِي ذُرٌّ يَبْتِي إِنِّي مَنْبُثُ النيك والخام مكاشلين

اورانس كحصور مي ميتي رستي مول كدوه زنده رمين اوران مين مرايك صالح مو اورود ميرے كے اقابت صالحات موں اس سئے كه وَالْسَافِسَاتِ الصَّالِحَاتِ حَنْيُرُ عِنْدُ رَبُّكُ وَأَمَا وَحَدِيرٌ أَمَلاُّه-

سيامروا قعهب كهضدا وندكريم فيجها سركارعالبيكوا تبلاق زمائش ميس والاوبال حنات دارین سے بہی کامل طور پر تمتع عطا کرے اپنے اس وعدہ لَبِیْ شَکُونُتُم لَا زِندِیَ نَنگُرُمُ

ين خدائ مقالي كالشكرية أس وقت تكسيم لنبين بهة اجب كالنان النان كَاتْكُرُ لَذَارِنَهُ وِلَهُ يَنْتُكُرُواللَّهِ مَنْ لَمْ فَيَشْكُواللَّفَّاسُ - سرکار عالیہ مہنی برخص کا جس نے دراجی فابل شکریہ کام کیا ہویا جس نے اُن کے مقصد

یاکسی کام میں مدد کی ہوشکریہ اداکرتی تھیں۔ نیٹ کرگذاری سمی ماھی ملکہ حقیقتاً دل سے ہوتی ہی ادراس کا اظہار شقول 'پرائیو طاخطوں 'پرابک تقریروں اور تصابیف و غیرہ میں فیاضا ما اور مؤرثر الفاظ کے ساتھ ہوتا تھا۔ شلاً میری ایک عرض داشت پر توقیع فرانی ہیں کہ:۔

الفاظ کے ساتھ ہوتا تھا۔ شلاً میری ایک عرض داشت پر توقیع فرانی ہیں کہ:۔

ادراس کے بعد بندگان خداکی مہبر دی کی جومیری زندگی کامقصد ہے۔

ادراس تعتباری کو بھی بنانا جاہتی ہوں کہ جوما جان میرے اس مقصد میں مجھ کو امداد دیتے

ادراس تعتباری کو بھی بنانا جاہتی ہوں کہ جوما جان میرے داس مقصد میں مجھ کو امداد دیتے

در اس تعتباری کو بھی بنانا جاہتی ہوں کہ جوما جان میرے داس مقصد میں مجھ کو امداد دیتے

در اس تعتباری کو بیت شاکہ کو بیت شاکہ دیتے ہیں ان کا شکریو میری زبان ہی سے بنیں بلکہ

دل سے کلتا ہے۔خدائے تعالی ان کو زیادہ توقیق عطاکر ہے۔

اس کوسٹش کی جو ہارے قلم سے حتی الامکان بھکتی ہے اور جو کرتے ہیں اس کا صلہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے اور انشاء اللہ ضرور ملے گالیکن تم سے اس قدر نواہ ہے کہ دعا خرسے جیے اب یاد کرتے ہوتہ "بڑ حیات یا کرتے رہو اور بھی تمنا رعایا اور

ور در کرار میں النبی کی کمیل کا بے انہتا خیال تقامولانا شبی مرحوم کی رحلت کے بعد جب اُن کے جاشین مولانا سیرے النبی کی کمیل کا ہے انہتا خیال تقامولانا شبی مرحوم کی رحلت کے بعد جب اُن کے جاشین مولانا سیرے اور باریا ہوئے یہ ہوئی مقدس اور رو کہ اربین کی توسر کا رعالیہ کا قلب مبارک خدا اور انسان دولوں کے شکر بوں سے معمور ہوگئی اور دار اُصنفین کے ذاتی برسی نہ ہوئے سے شکلات کا ذکر آیا تو مولانا موصوف کے ہی تخدید کے مطابق شکر کی اس سیروالبنی تین ہزار روبیہ دسیئے۔ مدلانا موصوف کے ہی تخدید کے مطابق شکر کی اس سیروالبنی تین ہزار روبیہ یہ ایت فیاض تعلیں جو سیح میں جو سیح کے اعتراف اظہار تعین میں ہی نہایت فیاض تعلیں جو سیح

معنوں میں آبک ختیقی تشکرگذاری بداور جہاں موقع ہو تا تقا انہتا تی قدر مشناسی کے ساتھ ان کا تذکر ہ فراق تقیس - اخترا قبال کا ایک باب خاص طور پر ایسے ہی تذکروں سے معمور ہے -بھر پر اعتران تولین زندہ اور موجود عہدہ داروں کی ہی خدمات کا ندیقا بلکداس جہان

سے گذرجانے اور حذمات سے سبکدوسش ہوجانے والوں کومرور زماندریجی فرائ نظرماتی

سقیں۔ ایک علی عمدہ دارمولوی تضیر الدین صاحب عین المہام مرحوم کے متعلق کہتی ہیں کہ:"وہ ہمیتہ ریاست درعایا کی بہودی کے خیال میں تغزق رہتے ہتے ادر ہما یت ہردلغزیز
بہی سفے، تمام رعایا اُن کے راحۃ محبت کرتی ہمی اور بحبویال میں ہمیشہ ان کا نام عزت و
نیکی سے ساتھ لیا حالے گائے

ین مساحت یا به سب کے زمانہ کی تم اور ممتازی دو دار سے جو لؤاب سکند ربگیر خالہ شیں کے زمانہ سے ملازم ہے ورائین کی سبت کھر مرکیا ہوئیں: ۔
سے ملازم ہے اور العنوں نے بین دُورِ حکومت دیجے اور اُن میں کا مرکیا ۔ اُن کی سبت کھر مرکیا ہوئیہ: ۔
" اعنوں نے میں اعلیٰ دیا نتداری اور داست بازی کے ساتھ اس طویلی اور کسل زمانہ میں ہوئے۔ ابنی خدمات کو انجام دیا ہے دہ ہر عہدہ دار کے لئے نمونہ ہے ان پر ہر زمانہ میں بھروسہ اور اعتبار کیا گیا اور وہ اس کے اہل ثابت ہوئے۔ دہ نہا بیت خاموشی کے ساتھ کام کرتے ہے اور چونکہ ایمان داری اور خیر کیا کی اُن کا لضد اِلعین عقا اس کے ہمیت میں میں میں ہوئے۔ دہ نہا بیت ناموشی کے ساتھ کام

متازا در مُوقر رہے ؟ ایک فرست خصلت میں واراف الطباحکیم ستید نورالحن صاحب کا تذکرہ اِل حکول

برخم فراتی ہیں :-

ان کا دجودا بیّار خِلْق کا ایک بهترین بمونه نقا جوجوال کے ابھے سے جاتا رہا۔ افسالاطبا کے نازک عہدہ پرحقیقة یا نتخاب ایسا احجا ہوا تھا کہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ وہ خص اس حزیا میں نہیں ہے مگراس کی نیکی کی یا دبائی ہے اور آج اس کو تمام رعایار و تی ہے " سالاللہ عمیں ان کی ججو بی صاحبرا دی سخت علیل تقیس ایک لیڈی واکٹومش کنیزی جن کا جند روز کے لئے بحویال میں بطور قائم قام تقریبوا تھا ان کی معالج تھیں نہایت ہمدر دی اور توجہ سے علاج کرتیں مرتصنیہ کی حالت میں بہور کوئی خاص تغیر فہوا تھا کہ وہ اگو رواب صلی گئیں اور مجر کہجی بھو یال نہ ایکی ۔ صاحبرا دمی صاحبہ کا بھی جند ماہ بعد انتقال ہوگیا۔ موسال بعد جب سرکار عالمی اپنی تزک میں صاحبرا دمی صاحبہ کی علالت کا تذکرہ کہتی ہیں تو دیجھو کیسے برجوشس

سله موادئ شرف الدين مرحوم نظ بان كورث كے برا در بزرگ اورسيدعلى ام مؤيدالملك ك مامول بيت -

الفاظمين مس ميكنزي كاذكر فرايس ادر تنكر بياداكرتي مين :-

تگواب دنیا میں اصف جباں نہیں ہیں اوراُن کی دائمی مفارقت سے ج صدمہ مقدر میں سے ا وہ ہم نے اُٹھا لیا ۔ ج جُرکلیفات بھینی تقیں وہ دکھے لیں اور مذہب میکنزی ہی ہم ہیں موجود بین لیکن جس طرح کہ اصف جہاں کی یاد باقی ہے اُسی طرح ہس سیکنزی کی مجتبی یا دہیں اورااُن کی مشکر گذاری دل میں موجود ہے "

رست برداری حکومت اور الکیخضرت اقدس نواب سکندر صولت کی تحف نیفینی کے دربائیں سرکارعالیہ نے جو مؤثر اور قابل یادگار تعلیم اللہ اور ارکان سرکارعالیہ نے جو مؤثر اور قابل یادگار تعلیم اللہ این رعایا اور اراکین و ولت کا بھی اظہار تشکر ہے اور کو مت برطا نیہ کا شکر میے اداکیا ہے۔ اور کی میں اور اور کی کو بھی فرامون نکیا جو خد ات بھو بال سے سبکدون ہو جیکے یا اسس و نیا کو خیر یا د کہدھکے ہیں ۔

وه عبد ما ابنی تالیفات میں اُن اصحاب کا تشکر سیاداکرتی تحقیں جو اُن میں سی قدر بھی مرد دیتے ہے۔ مثلاً "سیرق مصطفے" کو حب شالے کرایا ہے۔ تو اُس کے دیباج میں لکھتی ہیں کہ جستی میں آخریں مولوی سیدالدین صاحب بہا درکا بھی شکر سیاداکرتی ہوں جبنوں نے میری ان میں ترج مدولتی ہیں تالیفات میں جمج مدولتی ہیں تقریروں کو بنظر اصلاح دکھیا اورجن سے بہیشہ مذہبی تالیفات میں جمج مدولتی ہیں ہے تو بولی کر بنظر اصلاح دکھیا اورجن کے دیبا جبر میں ان ناجیز ہیوں کا اس طرح میان میں اس ناجیز ہیوں کا اس طرح میان میں اس ناجیز ہیوں کا اس طرح میں ان ناجیز ہیوں کا اس طرح میں ان ناجیز ہیوں کا اس طرح میں اور تا ہیں ۔

"اگرچہیں نے اپنے اوقات فرصت میں اس کتا کے مسودہ پربہبت کچی محنت کی ہے اور

ك المنظم وتقرير دربار-

سلے ضلع ہمار نپورکے ایک ممتاز خاندان کے کن اور دیوبندکے فارغ التحصیل نہایت روش خیال اور ذہین عالم سخے ریاست میں مولی طازمت سے علی مناصب مک ترقی پائی نہایت وفادار۔ دوست پر وراور علم کے شوقیں ہتے آہز وقت تک روزاند دوجیار طلبا کو حدیث وتعنیہ کا درس دیتے ہتے ۔ طلاقلہ عمیں جوالت کی۔ انگریزی کابوں سے اس میں مد دلی ہے لیکن میں ہے کہ بغیر نہیں رہ کئی کہ میر سے دفر تا ان کا نے مسودوں کی صفائی اور حوالہ جات وغیرہ کی المان میں جے حسب معمول بہت مد دوی ہے۔ اس کتاب میں جرمت رنظیں ہیں وہ نتی تھے لوسف قبصر کا نیتی طبع ہیں جوا ہے شاعویں اور اس دفتر میں اسی کئے معمور میں کہ بچیں کے لئے ایسی اخلاقی نظیس تیا رکریں ان خلوں اور اس کتاب کو اور بھی زیزت دی ہے۔ یہ اس قابل ہیں کہ بچیں کو زبانی یا دکرائی جائی تاکہ بچیں کوخوش الحانی کے ساتھ موزوں بڑے ہے گئش ہو اور ان کا افرول بر بہوجا ہے۔ ان کی عملت قابل شکرگذاری وست اکثن ہے "

اس صفت شکرگذاری کی انه آیہ سے کہ ایک تقریب پرجس کی مت کم رہ گئی ہے علی ا حضرت اپنی تا زقصنیف تندرسی تفتیم فرما ناچاہتی ہیں کوئی برسی اس مدت میں آمادہ نہیں ہوتا۔ لیکن مولوی سید متاز علی اوٹی شریز میک نسوال کے ذرایعہ سے لاہور میں طبع بہوم آئی ہے اور مجر لحض اتفاقات سے تقریب کی تاریخ بواج جاتی ہے اور مؤلف موالخ کے ایک عربی نہ پرقیع فرائی ہیں:-

محرامين إ

بلفیس کے عقیقہ میں غالباً ابہی و تعذب صرف خط لکھد وکہ پاسنج سے جیحدیں۔ صروراس کا تکرگذار ہونا چاہیے کراپنے وعدہ پرکتاب تیا رہوگئی ''

سففت فرافت ابهت ہی بریطف ہونا تھا جبکہ مگاب کے ورافت کا ایک جبارہ کا کو خیس جس کا نظارہ اس وقت کا منطقت کی ایک جبارہ کا کو خوس کے دوروں میں رعایا اور کا سففت کا سففت کا روز ہوتیں اور اس طرح بلا واسطر رعایا کو شفقت سففت کو شفقت سففت کا دیا تھیں۔ فیاضا نہ امراد وں کے علاوہ شاوی اور تقاریب کے موقع براس شفقت کا زیادہ فرائی تھیں۔ فیاضا نہ امراد وں کے علاوہ شاوی اور تقاریب کے موقع براس شفقت کا زیادہ اظہار ہوتا ہے ایجا ہوتیں والی کو سلامی اور تقفی مرحمت کرتمیں۔ دعوتیں وجول فراتیں۔

اله يبلي خيال تقاكدواب كوم راج بكم عابدو سلطان كانام المبين جهاس كم ركفا جائے-

مكرر بمتارى دلى مبارك باد كاست كريهية

ده صیبت د دول کی حقیقی غرخوار تھیں۔ نامکن تھاکہ کی مصیبت سنیں یا تھیں او برت اثر منہوجائیں اورمناسب امداد ہز فرائیں۔ وبائی امرامن کے زمانہ میں با وجود طبق تدابیر کے جو نہایت فیاضا نہ طور پر کی جاتی تھیں اور اوراد و وظالفُ بڑے جاتے ہے سرکارعالیہ رعایا کے اطبیان اوظی تدابیر برعل بیرا ہونے کے لئے اعلان اور بیغام شائع فراتیں پڑوت فکر والم میں ڈو بی اور بارگا ہ ایز دی میں مضطر بانہ ڈعائیں کرتی نظراتی تھیں۔

موسم سرایی بربربال عزبار کوکسل اور رضائیا تفتیم کی جانی ہیں۔ایک سال اتفاق سے اُن کی تقییم میں جانی ہیں۔ایک سال اتفاق سے اُن کی تقییم میں کھی ماخیر ہوگئی۔ایک دن بخت سر دی تہی ۔ کھنڈی ہواجیل رہی ہیں۔گہرے بادل کہرے ہوئے کے خوری کامہینہ تھا اور سر کا رعالیہ کل شاہی میں مضطب وبتیا بھیں اور باد بارکہی تھیں کہ آج ان عزیبوں کا جن کے پاس نباس سر افئ منیں ہو کیا حال ہوگا۔

غرب عورتن على العموم محل من آكية تعلقي سيم الني كليف ومصيبت كي والثاني متي الديمية بسركارعالي كي والثاني الميت المركز الشائل المركز الشائل المركز المركز المنطقة من المركز المرك

رعایا کو تقاریب شادی اور کا نات کی تعمیر و مرتب اور اوائے قرض کے لئے فیاضا نہ ا مرادیں عطا کر متیں عام ملاز مین ا ورحا گیرواران وغیرہ کو ضرورت کے وقت سودی قرضہ سے نجات دلانے شیلئے بجبط میں ایک رقم برائے قرض کھی جاتی ۔

علاوه ان وظالف بعلیمی شیر براست ادرجیب خاص سے حمت فراتی تحیی برال ایک معقول رقم اور زیا ده ترجیب خاص سے غرباء ادر غیر متطبع طلبا کوامتحانات کی فیسوں اور MAR

سفرکے اخراجات کے لئے عطا کریتی ۔اور اس م کی امداد سے ان کوئسس ہوتی تھی بھیر اُن کی کا میابی کے لئے دُعا میں کرتیں اور کامیاب طلبا کی جب فہرست ببیش ہوتی تو ہے انہتا مسرور ہوتیں اور جن کی ماوس سے واقف ہوتیں ان کوئمبارک بادیں دتیںں ۔

اعلى خات اقدس حب اليف الے كامياب ہوئے ہيں تولية طبیٰ بین خاتین في الله الله میں خواتین في الله حلك مباركباد منعقد كميا اوراس ميں يار دع كا انتظام كرنا جا باليكن سركارعاليا في ان كومشوره وياكه جورقم اس طرح حرج كى جائے أس كوغرب لؤكيوں كى امراتوب بيم ميں حرج كرنا جاہئے بخواتين اس منسوره بيمل بيرا ہوئيں جب سے سركار عاليه كوبہت خوش ہوئى اور جلسه ميں أكافوں نے ايك خقر تقرير كى جس ميں حزايا كه :-

مجھے اس بات سے ہی بڑی نوش ہوئی کہتم نے میرسے متورہ کو قبول کر کے اُس رقم کو جوج کے میرسے متورہ کو قبول کر کے اُس رقم کو جوج کے مجھے پارٹی دینے کے لئے تم نے آپس میں جمع کی تہی ہی قومی کام میں صرف کرنا بجویز کیا ہے۔ خوالتیں !

اُس الكِ حقيقى كى جب كے رحم وكرم سے ہم كويسرتدي حاصل ہوتى ہيں ہے شكر گذارى ہى طرح ادا ہوسكتى ہے كہ ہم ايسے موقوں براسكى مخلوق كوجن كى اعامنت ووشكيرى ہا داخرض ہے فرامون ندكريں -

کیا فائدہ ہوتاکہ اگریم اس وقت کلب کی میزوں کے آس پاس جمع ہوکر جند کھلے لیے لیکن اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ یہ رو بیر غریب آدمیوں کے کام آئے گا۔ اُن کی دلی عالیہ ہمارے دل اور خوشیوں کے خوسٹ گوار کھیل پیدائریں گی جن کی شیر بنی اور خوشیو سے ہمارے دل اور ٹروح کو تا زگی ہوگی .....

جب تک خشی کے موقع برغریوں کوئٹریک مذکیا جائے اس میں سرے نزویک لطف ہی نہیں آتا نیز ہمدردی کی اُس صفت کا جوخدانے انسان کوعطاکی ہے اقتضا یہی ہے کہ جہا ت کے مکن ہریغ بیوں اورضرورت مندوں کی مفید اور بچار آمد مدد کی جائے ........ اب میں ہما اسے سب کے ساتھ اس دُعامیں شرکی ہوئی ہوں کہ خدا وندکر مجمیداللہ خال کی تعلیمی منزلوں کو طلا رفت میں مد دکرے۔ ادراُن کی تعلیم سے قوم کو فائر ہ بہنچا ہے میں آب حگر مجبوبال کی اُن تمام ماؤں کو مہی مبارکہا دویتی ہوں جن کے بیچے اس سال استحان میکا میا ۔ میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداکرے وہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت سے ہمیشہ میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداکرے وہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت سے ہمیشہ شکھنہ کھیں ؟

مسرین در حقیقت به مادراند شفقت کا قابل احترام جذبه تقا کا نوکیش کی تقریر میں دہ اس جذب سے اتنی متافز ہوئیں کہ اس تقریب کی تقریر میں جہاں گوگری لینے والے طلب اکو بہت تنصیحتیں کیں، دہاں ان کومبار کیا و دیتے ہوسے فرمایا کہ:-

" آپ اپنے اُن بزرگوں اورٹمز ہمیر کو مہی جو بیاں موجو د نہیں ہیں اپنی کامیابی پر میری کی مہاکیا '' سربر ٹین پکر پ

اُن کی اِس آرمت د تفقت کی حدیدی کرسیاست ملکی میں ہی ہی جذبہ کا رفر مانظ آتا تھتا۔ یہی جذبہ تقاحب کی دحبہ سے عالم اسلامی کے انتشار وتباہی پر مدہث قلب مُبارک سخت طور سے متاثر رہا درحب صِر تک سرکار عالیہ کوا مراد کا موقع ملاکراں قدر امرادی کیں۔

سفرلورکے زمانہ میں جب تسطنطنیہ کی آتشز دگی کاحال معلوم ہوا تو ۵ م ہزار رویے عزا کی امداد میں دیا اور ملبقان وارکے زمانہ میں تین لاکھ رویے کے طرکش بانداخر مدے۔

مظاّد مین مرناکی امداد میں ۲۵ ہزار اور ترکی میتیوں کے فناٹر میں اُکتیں ہزار رو میعیط کیا۔
اور حب فتح سمرناکی خوشی میں ملبد ہ مجو پال کے عام سلمانوں نے اظہار شاوانی و مسرت کے لئے
ایک حبلوس کالا عنز با اور ساکین کی امراد کے لئے چندہ کئے توعین حبوس کے دن جس وقت یہ
اطلاع حضور مدد حدکو مہدئی بغیری درخواست اور توجہ دلانے کے ایک ہزار رو بیدا بنی جیب
خاص سے ان عام سلمانوں کے جند سے میں عطا فرایا۔

سرکارعالیہ تیامی بربے انہتا شفیق تھیں اور آی شفقت کا انزیھا کہ ہرموقع براھوں نے بیٹیوں کی امراد کی اور بھویا ل بیٹیوں کی امراد کی اور بھویال کے سرکاری میٹی خانہ کو وار استفقت کے نام سے موسوم فرمایا اور جب بھوبال کی بربک نے مطلق نے میں اعامت بیٹائی و بویگان کا فنڈ قائم کر کے شفاہی دبیٹ



شائع کی توبلادر خواست سکریری کے نام سرکارعالمیکا خطر پنچیاہے کدیک صدر وہیم بیری جانب سے قبول فرمائیے -

سے قبول فرمائیے۔ یتا می کی تعلیم ورتبیت کے متعلق اُن کا ایک خاص خیال بھا اور اس خیال کو اعوٰں نے اپنی ایک تحریبی بیب لکسائد سفر کلکہ ترسط لے فلام رس اس طرح ظام رکیا کہ:-

سے حریبی بہت اللہ سفر کللہ ملا کہ اور کھیں ہیں اس طرح طاہر نیا گہ: 
میرے سامنے اسلامیٹی خانہ کا ڈوٹیٹن بین ہوا اور تیم ہے ہی آئے ۔ان بحیل کھیو لے بھا اے جہ و دکھیکر دل برای عجیب افریوا۔ اس میں شک نہیں کہ کلکتہ کے بھولے بھا ایس میں شک نہیں کہ کلکتہ کے باقاعدہ تعلیم و تربیت ہوئ اہل اسلام نے یہ نہایت مفید کام کیا ہے۔ اگران بحیل کی باقاعدہ تعلیم و تربیت ہوئ تو فروران میں سے طیخہ کھی ہے کہ ان کی وسعت اوران کی تعداد میں بہت حید اسلامی ہے و دسری قوموں نیم خالا میں بہت کے اسلام ان کی خورت ہے۔ کیونکہ قطاد و با ہیں اکثر مسلمان بیجے دوسری قوموں نیم خالا میں دخل ہوجاتے ہیں جہاں ان کے ذرب کی کوئی محافظات نہیں بہت ۔اگر سلمان اپنے مصارفِ خیرات و حمنات میں سے کھیے حصد اپنی قوم کے میٹیوں پر مفید طریقے سے صوف میں توعلا وہ اس کے کہ ان کو قوابِ آخرت نصیب ہو دُنیا میں یہ کیا کم فائدہ ہوگا کہ ان کی قوم کے بیچا ضلالت و گر اہمی اور افلاس و ذرت کی صیدیت سے محفوظا وہ ہوگا کہ اور افلاس و ذرت کی صیدیت سے محفوظا وہ ہوگا کہ اور افلاس و ذرت کی صیدیت سے محفوظا وہ ہوگا کہ اور افلاس و ذرت کی صیدیت سے محفوظا وہ ہوگا کہ اور افلاس و ذرت کی صیدیت سے محفوظا وہ ہوگا گ

ایک بناید فیاضی اوراس کے اصول ایک بناید شکل فیاضیوں اوران کے مختلف طرافقو کا جھا واقھ اور میں اوران کے مختلف طرافقو کا جھا واقھ ایک بناید شکل کام ہے۔ بھویال میں تواس ابر کرم کا ترشح بھین ہرا۔ اور ہر طبقہ اس سے متمتع ہوا۔ اگرچہ نواب شاہ جہاں بگیم صاحبہ (حمند کمکاں) کی فیاضی میں ہے در پنج بخشش اور فیاضی میں ہے در پنج بخشش اور دریا دِی شابل ہتی اس سے متمتع ہوئے والوں نے اس کی بوری قدر مذکی اور اپنے کو ناکارہ دریا دِی شابل ہم منت علم وہنر سے اور ایا ہیج بنالیا۔ نقسیم کی طرف قرحبر کی اور مذاور کوئی پیشر سیکھا ملکہ محمنت علم وہنر سے اور ایا ہیج بنالیا۔ نقسیم کی طرف قرحبر کی اور مذاور کوئی پیشر سیکھا ملکہ محمنت علم وہنر سے کریز کرنے گئے۔

مرکارعالیجب صدنرشن بوئی اوراس حالت پرعورکیا تواس نیخ پرینجیس که اگراس فیاضی کاوش نه بدلاگیا تو کچیوع میں جہل و برکاری بمبزائہ طبیعت نا نید کے موجائے گی۔اس گئے زیادہ تر برکا را ورغیر فید فیاضی کی حکم جس کا فائدہ زیادہ سے ذیا دہ ایک خاندان تک بہنچ سکتا کا متدن اورسٹ اکستہ کاموں کی مبنیا دلوالی۔ ناکارہ لوگوں کو کام برکگا یا ۔ بیٹے سکھنے کی ترغیب دی تعلیم کے اورسٹ اکستہ کاموں کی مبنیا دلوالی۔ ناکارہ لوگوں کو کام برکگا یا ۔ بیٹے سکھنے کی ترغیب دی تعلیم کے مجبور کیا اور ہر برکا یا اور ہر برکا اور ہر برک انتظام فرما یا اور جہاں کا محمق ہوسکان ہی آمور بیا بنی فیاضی کوشوط میٹ مادیا۔

حببکسی ہیرہ عورت کا فطیفہ مقرر فرمائیں تو بیٹکم ہی ہوتاکہ وہ اپنے بچیں کو مدرسے ہیں دہنل کرائے۔اگر خود کسی کا م کے سیکننے کے قابل ہوتی توائس کو مدرک صنعت ہوگان میں واخلہ کا کم مہزتا۔ جولڑکے وظیفہ ہاتے مکن نہ تقا کسی اسکول میں داخل نہوں۔

قدیم نسے سلاطین اور افراکی فیاضیوں سے شغرائے صرکوبہت بڑا حصد الا ہے اوراب بہی فرما نروایان کاک قصالکہ جدیر مصلے اور انعام عطا کرتے ہیں یعض فرما زواؤں اور امرا کو خود مناعری کاشوق ہوتا ہے اور شغرار گاگروہ اُن کی فیاضیوں سے شمتع ہوتا رہتا ہے یسر کا رعالہ اگر چنوا شاعری کاشوق ہوتا ہے اور شغرار گاگروہ اُن کی فیاضیوں سے شمتع ہوتا رہتا ہے وحیات ملی و شاعر نہ تھیں لیکن خون سنج صرور تھیں۔ مگر پیخن شخی صرف اس شاعری تک محدود ہی جرحیات ملی و جنیات مزبات مذہبی وقد می کی فرک ہوتا ہوتا ہے وقعال کہ میں ہوتے اُن کو اگر جرخود ہماعت نہ فرما ہیں گریہ خوا میا کہ اور قطعات و غیرہ بیش کرتے اور تعطعات و غیرہ بیش کرتے اور سرکارعا لیڈ عقول طور پر ایک رقم عطا فرما ہیں۔

عام عطیّات کے بجب سالانہ میں ایک معقول رقم کھی جاتی لیکن کوئی سال ایسا نہ حباتا کہ اس میں سال ختم ہونے سے پہلے ایک متعدم اضافہ نہ ہوتا۔

ملازمین وکتوسلین ریاست کے خانوانوں کی تقریبات اور دیگر ناگز ریضروریات میں علی تعدرِ مراتب و مرتبہ فیاضانہ امداد فرائتیں۔اکٹر کو حباکیری اور معافیاں ہیں عطافر مادکی ہیں۔ بیصوں فراکر کہ اکثر عہدہ دار و ملازم اور توسل صنرور توں کے موقعوں پر مہا حنوں سے قرص کے کرسو دیے بارگراں سے دُب جائے ہیں بیطر نقیر بہی جاری فرما یا کہ بشر طوخرورت واقعی خزانہ عامرہ سے قرص دیدیا جایا کرسے جہمایت معتدل اور غیر تکلیف دہ اقساط سے وصول ہوتا ہے بیجھام اشخاص كومكانات بناف اوردوكات اوركارخاف كهو كفي كے لئے بهي اسى طرح قرض ديا جاتا اور مزيد عطرات عمي سلتے -

مَّ سَرَادِ عَالِيكَ فِياضَ عَامَ كَابِيلِا الْعُولِ تُواسَ آيُكُرِ مَيكَا مِصْدَاقَ عَنَاكَ وَلَا تَجَعُّ كُنْ كَا مَّغْلُوْ كَذَّ الْيُ خُنْفَاتُ ولانتَبْسُ عُلِيها كُلُّ البَسْمُ طِ-

دوسرااصول میخاکصرورت اورموقع کے لحاظ سے فیاصیاں کرتی تھیں۔

چونکه وه فیاضی اوراسراف کے حدود کو انتخی طرح حانتی تقیس اسکئے ابتدائی حیندسال کو استین کرکے اُن کوخزانۂ عامرہ اور فنانسل حالت کی طرف سکتھی تر دونہیں ہوا۔

اسرکارعالیّ کی ان صفات جمیایه مین جن کا تعلق ذات شام نه سے تھا ، عفو ودگرنر عفو و در گذر آلی کی صفت اسی کامل اور ایسی وسیع تہی کہ شاید ہی سلاطین اور فرائر وا کول کی اور تخییں کوئی اس کی نظیر سلے مجل کے اند یا متوسلین خاص کے ساتھ عفو و درگذر تو ایک عاکمات ہی کی بیت سیحب میں ہی کی بیت سیاست ملکی میں ہیں گذشت ہدہ درال میں کوئی ایک مثال ایسی نمیں سیحب میں جذب ترجم کا شمول دہو۔ آسی مثالیں البتہ موجو دہیں کہ خاکئی عمدہ داروں کے فیصلے کے وقت اس خیال کسے کہ شیخ کل ایک مثال ایسی نمیں سیحب میں ساخة بسرکرتا تھا اب اُس کے بوی بیچے مصید بت و آلام میں مبتلا ہوجا میں گئی مرکا رعالیہ کے ساخة بسرکرتا تھا اب اُس کے بوی بیچے مصید بت و آلام میں مبتلا ہوجا میں گئی تدمی آوٹل کا کی ایک مثال سے درخم کر دیا اور اکثر تو معافی قصور اور شیم ہوئی یہی اکتفا کی ۔ اور اگر کوئی قدمی آوٹل کا کی اظام یا ورند ریاستوں میں ایسے موقعوں فیم جا گداد در میز لیے بیال تو میں ایسے موقعوں فیم جا گداد در میز لیے بیال تو عام بات ہے۔ اور مین ایسے موقعوں فیم جا گداد در میز لیے بیال تو عام بات ہے۔ اور مین لیے میں ایسے موقعوں فیم جا گداد در مین لیے بیال تو عام بات ہے۔ اور مین لیے موقعوں فیم بات ہے۔ اور مین لیے بیال تو میں ایسے موقعوں فیم جا گداد در مین لیے بیال تو میں ایسے موقعوں فیم جا گداد

ساجى اورقوى معاملات ميس وه بهايت صائب الرائ تقيس اور دوسروس كى داؤس كى

499

قدرونزلت کرتی تقین کمینی فردیا جاعت کی داشکنی کے خیال سے تھبی اپنی رائے گوپیت یہ منیں رکھا اورجائز نکتہ جینی سے مذخو دقرامانا اور مذاوروں کے حق میں اس سے دریغ کیا۔ لیکن کسی امریکہ تہیں کرنے سے قبل اس کی تمام جزئیات اور اسل حالت برعبورحائل کرلیتی تمیں برائیکر بیان نہا بیت تمین وسنجیدہ ہوتا تھا۔ دائیکن الفاظ سے مخریر وقع برمین احتمال کولیتی تھیں۔ میان نہا بیت تمین وسنجیدہ ہوتا تھا۔ دائیکن الفاظ سے مخریر وقع برمین احتمال کولیتی تھیں۔ ملک طالبہ علیک طرح میں وہ مرکمام تہ کھیتر ہوں ان

علیگده میں مرکارعالیہ نے متعدد تقریب کیں جقومی لطریج میں روح کامر تبہ رکھتی ہوان میں سرکارعالیہ نے جہاں قومی کارکنوں کی تعریف وحمین سے حصلہ افزا کی کی ہے وہاں آزا دانہ گذشینی سے ان کی خامید ساوغلطوں کی طون سبی توجہ دلائی سے اللائے میں حب سلطان جہاں منزل ( دفتر آل انڈیا سلم ایجنٹینل کا نفرنس) کی شاندار عارت کا افتتاح فرایا توایک معرکمتہ الآر اافتتا کی تقریر فرمائی اور اس میں کا نفرنس اور کا نفرنس کے ساتھ کا لجریجی نکتہ جینی کرتے ہوئے گراں قدر تعییر کئیں۔

كواب عادالملك مولوي سيتمنين للرامي ببي اس موقع بيموج دستقے اعنول في جلسختم

ہونے کے بعار کار عالیہ سے عض کیا کہ

'خصفورنے بالکل خیرمج نکہ جینی فرائ کامٹ ہم صور کی ضیعتوں پر کا رہند ہوں'' لیکن اعیان کالج د کا نفونس کی ایک جاعت اس نکہ جینی کا علی مذکر سکی اور چیزگھنٹوں سے بعدایک ڈلیسین کی شکل میں باریاب ہو کرانھوں نے عرض کیا کہ :۔

و مدين الماس الماس

میں ہے وقت تقریب اس حصد کوفارج کردیا جائے۔ میں میں میں اس حصد کوفارج کردیا جائے۔

سركارعالبيد فيجواب دياكه:-

"یہ نامکن ہے کہ میں اشاعت کے دقت اس حصّہ کوخارج کر دوں جس کو میں نجمع عام میں کہاہے مل میکن ہے کہ اگر آپ تجریط کئن کر دیں کہ میری مکت جبنی غلط ہے آدمیان کے شامل معذرت شائع کرنے کے لئے آلادہ ہوں کے

اسرکارعالیدانهائ منگرازاج تقیں اور ہرنے ملنے دالے پرسب سے بیلاا تر انگرار انگرار اسادگی ہی کا ہوتا تھا۔ ٠٠٣٠ لواب سكندنگيم في سركارعاليكانام سلطان جهان دگھا تفاا دراسي نام سے دولاس جهان مين شبهور موئي اي نام كاسكة تام دلوں پر قائم سب سيكن خودسركار عالميانے ابيت نام امتد الرحمن دكھا تھا اور برائيوں خطوط كے لفا فول پر اكست لمطان (مَت كُه الرَّحْمَٰن "كافوشخط طغرا بنوايا گيا تھا - بار بار دراياكرتي تھيں كہ: -

تعیم بینام بہت احجاملوم ہوتا ہے گرانوں کہ اب کوئی بزرگ ایسا بنیں ہے کہ

مجھے اِس نام سے پکارے ''

قواضع وحفيظ مراتب الشابانه زندگی میں اگر تواضع اور نگسالزاجی نمایاں ہو تو اس کو مافوق القطر قواضع وحفیظ مراتب الصور کیاجا تاہیے مگرجش نجس کوسرکا رعالیکا سترفیز حصنوری حاصل

ہواہی سے بہلے اُس کے قلب براس صفت محمود کا نقش قائم ہوا ہیں۔

یة تومعمر فی بات بہتی که سرکار عالمی سہیٹ سلام میں تقدیمی فراتی تقیس۔ گفتگو میں مہیشہ مخاطب کا یا جس تف کا ذکر کیا جائے اس کا حفظ مراتب کھتی تھیں حتیٰ کہت دیداختلافِ رائے یا نار امنی کی صورت میں بہی حفظ مراتب کے خلاف کوئی نفظ زبان سے نہیں کلتا تھا جوفوائ ایا ماک کر لئے مذابت جدیت انگا جصف نہ ہے۔

اگرباوج در ادا و را در ارعب کار عالم مقاکه دربار کے بڑے بڑے جدہ دارا وراع لئے رعب بڑے ہدہ دارا وراع لئے رعب الحرب کا مقالہ دربار کے بڑے بیا کہ اللہ میں مرعوب ہی رہا کر سے اگر بھی ہی معرف کا دربا کے بیات کے

مركارعاليكاول صفامنل كدورت تصبي تطعى صاف تقاءان كيني نظر المحصبي المين المركارعاليكاول صفامنل كدورت تصبي تطعى صاف تقاءان كيني نظر المعصبي المهين مريدين شرون تقى كرلبن مِنّا مَن مَّا اللهُ عَصَبِينَة وَاللهُ مَن مَّا اللهُ عَصَبِينَة وَمِنا عَنْ اللهُ عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ اللهُ عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ اللهُ عَصَبِينَة وَمِنا عَنْ اللهُ عَصَبِينَ وَمَنْ اللهُ عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ اللهُ عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ اللهُ عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ اللهُ عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ عَلَى عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ اللهُ عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ عَلَى عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ عَنْ عَلَى عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ عَنْ عَلَى عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ عَلَى عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ عَنْ عَلَى عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ عَنْ عَرْ مِنْ عَلَى عَصَبِينَ وَمِنْ اللهُ عَلَى عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ عَنْ عَلَى عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ عَنْ عَلَى عَصَبِينَ وَمِنا عَنْ اللهُ عَلَى عَصَدِينَ وَمَنْ عَنْ اللهُ عَلَى عَصَدِينَ وَمَا عَصَدِينَ وَمِنْ اللهُ عَلَى عَصَدِينَ وَمِنْ اللهُ عَلَى عَصَدِينَ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى عَصَدِينَ وَمِنْ اللهُ عَلَى عَصَدِينَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَ

سله بران ککنزر

اسکے خلاف ہنیں اسکتی یعض غیر سُرام والمیان ملک سے اُن کے عزیز اند تعلقات تھے بیض شاہیر خواتین سے بہت خوشنی کے ساتھ ملٹی تھیں اور اُن کا احترام کرتی تھیں مسنر سروح بنی ناکٹلو کے سائھ آد خاص انس و شفقت تہی اوراکٹر وہ اُن کی ہمانِ عزیز سہی تہیں۔

ابتدا سے ریاست بھوبال کے ہراعزازی طبقہ میں ہندومعززین کا نام موجودہے ان کے ساتھ ہنایت فراضی کا برتاؤ ہوتا ہے۔ اُن کو تعلیم سے سنے وظا لگف دیئے جاتے ہیں تمام درباردں اوراعز ازی جلسوں میں متر کیے۔ سکے حاتے ہیں اور قتیم کی قومی طرفداری جائز بنیس کھی جاتی ہو۔ اُن کو تعلیم دونوں کے برابر رکھے جاتے ہیں۔ اکثر تقریروں میں دونوں کا ذکر ہوتا ہے۔ سلمانوں اور مہند دونوں کو باہم برا دراز مجست سے برتاؤی نصیحت فرالی جاتی ہی۔ اُس طرح عیسائیوں کے ساتھ بردا واری اور الطاف کا برتا و سیے۔

بحوبال میں بیب بینصبی روایاتِ قدیم میں نتامل ہے اس کی تاریخ میں سلمان ہزرواور عیسائی سٹ مذہبشانہ اور مبہلو رہمپلو ہیں اوران میں اس درجہ اتفاق واتحا در ہا ہے کہ وہ تا ریخ بھویال کا ایک روشن باب ہے۔

اسرکارعالیہ اس زمانہ سے جب کہ وہ سرکار اصولِ حفظ بن محمت کے وربا بندی وقت اخلیت بن اوا بسکندر برکی اغرست عطوفت میں برورش اور تربیت بارہی حقیں اصول صحت کی بابند بنائی گئیں اور یہ بابندی مہدسے کورتک قائم رہی بہی حالت بابندی اوقات کی ہی عالم دعود میں آنے کے ساتھ ہی نظام اوقات مرتب ہوگیا بھا اس کا نیتو بھا کہ وہ اوائی عربی سے دفت کو ایک قبیتی سر ماریج بہی اور کھی اس کو رأیکاں نہیں ہونے دیتی تھیں جس کام کے لئے جو دقت مقربھا اسی برضرف ہوتا تھا اور آج کو کل برماتوی نہیں کرتی تھیں۔ آگر بھی اتفاقات عاص ہوجاتے تو صلدان جلد خواہ تکلیف ہی کیوں مذ اُٹھانی بڑے اس کی تلانی فرما دیتیں۔

اصولِ حفظان صحت سکے الترام اور وقت کی ابندی کا بداز تھا کی طبیعت ممنت دستدی کی عا دی ہوگئی ہتی اور اس عمر میں ہرروز اس قدر منت سکے بعد دوسرے روز سکے سلئے دسی ہی ہی۔ ستعد ہوجاتی حتیں۔ بھرجس طرح ان میں ختلف النوع قاملیتی بھیں اُسی طرح اُن کے مشاغل ' ميں ہي تنوع تھا مگرسب اپنے وقت پر پورسے بوجاتے تھے۔

اوساف عمری اورن اوساف اورنطی استداد کے طاہر کرنے کا موقع میں ملائیکن فری نظم و است مور و فی اوساف عمری اورن کو گرے کا موقع میں ملائیکن فری نظم و است برج توجی اورن کو گری نے کا موقع میں ملائیکن فری نظم و است برج آن کوان اوساف کا بھی کھیے نہ کچھ اندازہ ہوا ہے ۔ اس کے علاوہ ارض مقدس کے سفویں جبکہ قالم ارد ہوا ہے ۔ اس کے علاوہ ارض مقدس کے سفویں جبکہ قالم اور است کے علاوہ ارض میں نظر کے المدان کا جم رہمی ہوائے العین مصل کرلیا اور میں وقع سب سے بہلے ہندوست ای طرح می اوران ملک میں مورف سرکار عالمیے ہی کو ملا ۔ جنا کی الار و منظو سے بہی ہونے میں اسٹیط و نز دالیان ملک میں مورف سرکار عالمیے ہی کو ملا ۔ جنا کی الاروم منظو سے بہی ہونے کا میں کہا تھا کہ : ۔

ترور با بی نس بیس اس امر براظهار مبارکهاد کئے بنیز نیس دہ سکتاکہ حال کو مائد امن الن میں آپ بی الکیے کھراں میں جفوں نے میدان کارزار مبی دیکیا ہے کیوں کر مجھ کو اسی الملاع میں آپ بی ایک کھراں میں جفوں نے مبکد آپ کا بادی کار دا آپ کا ہم کاب تھا اعوابوں میں ہے کہ سے کہ سے کہ میں کے دیکھ کی ایک جاعت کو ج کیا کی سے کمار اور موری تہی کھے نقصان کے ساتھ ٹیسے اکیا ۔"
کی ایک جاعت کو ج کیا کی سے کمار اور موری تہی کھے نقصان کے ساتھ ٹیسے اکیا ۔"

اگرافتضائے عمر ہوتا اور حالاتِ ملکی اجازت ویتے تو یقیناً سرکارعالیہ محار بُر عظیم کے زمانہ میں محافہ جُنگ پرتشے رہین بے جاکرا بنی عماری قابلیت نایاں کرتیں۔

سرکارعالیه کوارخیونشانه بازی کی شق تهنیں رہی تہی کیونکه سالها سال سے اس شفل کو ترک کر دیا تھا تا ہم ابتدائی مشق کا از اتنا صرور موجو دھاکہ سك فلاء میں لار فو منطوکی تشریف اوری کے موقع برلی بریشوئٹنگ میچ میں سرکارعالیہ متر بک ہوئیں اور باوجو دیکہ برقع ونقاب میں تھیں لیکن برابیڈی منطوکے سے نشانہ بازی میں مبت ہوئیں۔

افطرت نستوری ایمایس کار عالیہ کو مخت و متعدی کی جو جرع ایت کیا تھا اس محمنت و متعدی کی جو جرع ایت کیا تھا اس محمنت و متعدد مرتب محل کے احاط ہیں۔ دربار کے ہال میں امور ریاست کے الحام دینے میں کورپ حجاز اور متعدد مرتب بندوستان کے مختلف اقطاع کے سفر میں شاہنشا ہی درباروں امریئل کا نفر نبوں ، تومی و کلکی محبول اور مختلف اقطاع کے سفر میں ، شاہنشا ہی درباروں امریئل کا نفر نبوں ، تومی و کلکی محبول اور

کھر پانچی دونساس فرض الہی کے انجام دینے میں جونام سلمانوں کے گئے سب نے زیادہ آن ہاور صرفرری ہے، سرکارعالہ کی ستعدی صرفرری ہے، سرکارعالہ پہشم ستعدا در سرگرم کار ہیں۔ ریاست کے دوروں ہیں سرکارعالہ کی ستعدی و محنت کا تجیب نظارہ تھا۔ بعد نما زصبے کوچ فراتیں اور ہر نقام ہو پہنچ کر فوراً اجلاس سفروع ہوجاتا اور اور و نورے اور فات سے علا اور دوسرے افتحاص کو شرف صفوری عطاکر سنے، کا غذات کو ساعت فرانے، دیہات کی عور توں سے باتیں کرنے اور دکورے کے دوسرے صروری کا مول میں مصروف رہی تھیں وہ خود کر برفر ماتی ہیں کہ برا اور دکورے کے دوسرے صروری کا مول میں مصروف رہی تھیں وہ خود کر برفر ماتی ہیں کہ برا اور دکورے کے دوسرے صروری کا مول میں مصروف رہی تھیں وہ خود کر برفر ماتی ہیں کہ برا اور کی خود کر برفر ماتی ہیں کہ برا میں اپنے آپ کو آرام طلب تیس بنالیا تھا جب میں نے اور سے کا کام مشروع کی ناراضی کے دون میں اپنے آپ کو آرام طلب تیس بنالیا تھا جب میں نے دیاست کا کام مشروع کیا آور دفت سے گھرائی اور دیاسے کو کا کام مشروع کیا آر دونہ کے کو کا کلیف ہوئی گ

# مثاقاتكمي

اسرکارعالیہ کے مشاغل میں سب زیادہ اور اہم شغلہ طالعہ متھا۔خاص کمرے میں جہاں عمواً مطالعہ اس کم دور میں جہاں عمو مطالعہ ان کازیادہ حصر گذرتا کتابوں سے بھری ہوئی متعد دالماریان تھیں۔اس کم دمین سند خاص کے اردگر د انگریزی 'ارد د 'فارسی وغیرہ کی متعد دکتا ہیں بھی رہتی تھیں اور وہیں انگریزی اور ازُدوکے مؤقت التینوع میگرین ورمائل او ہراؤھ رہے رہتے ہے جن کو بلجا فراف مطالعہ فرماتی رہتی تھیں۔

مطالعہ کی قوت کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ جب آخری زائد میں سرکارعالیہ کی توجہ اُن مبض کتا بوں کے تراجم کے متعلق مبذول ہوئی جن کو وقتا فوقتاً منتخب کیا تھا تو (۳۰) سے زیادہ کتا ہو کے ترجے کرائے جو ڈومریٹک سائینس، ڈومریٹک اکانوی، جا کلا کلچے اور زجر، بیلک اور بے بی سیاچہ، بے بی کڑ، مدر کریفیف، نرسری، گرل گائیڈنگ، لانڈری، بوٹانی، زیالاجی وخرج مضامین بیش کرتے سے اور جن کے ۲ م بے الحتلف سائز کے صفحات ہیں۔ کتا بوں کے تراجم کومتر جمین بالاقساط بیش کرتے سے اور مرکار عالمیہ بالاستیعاب ان عام تراجم کوملاحظ کرتے ہوئے جا بجانوش اور حواشی

كاضافى في فرائى تقس جن كصفحات كى تعداد تقريباً ٣٠ ہزار كے قريب ہے-بجرسركارعاليكي نظ كمته سنخ اتن عميق هى كدمتر كين كيعف فقرات كي ترجول كي غلطي كم مرریارک فرائے ہیں۔

درهقيت مطالعهى معظم حامل بوتاب سركارعاليكى قابل مثال قابليت بى زياده تر مطالعهى كالمرخوشكواري - اوريدواقعه ب كماقاعم المختم كرديني كي بعرس اعفول فيمطالعه

كوشغلهُ زندگی بنالیا عقا-

وليجدى كير اندين بعي مي مطالع عليس وفيق عقاجس كروش نتائج دور حكومت مي نایان بوئے اوراس دور کے بعد جرمطالعہ جاری رہائس کے انزات ہر مرحلۂ حکم انی اور منزلِ زندگی میں نمایاں ہیں۔

إِلَا بِن كِساعة ابْهَا بُي شَغف شِيفَتَكَي تِن -اكثر تازه فِيرِين وَكَثِيكُر خُودِي انتخاب ف خامنر الزائيس يامتعلقه عدره دارنتخبركت كي ياد داشت بيين كرتے اور وه فوراً طلب كولى جائیں یا اگراٹنا ئے گفتگویائسی کتاب مے مطالعہ *یک می کتاب کا ح*الہ یا تذکرہ آجاتا تو وہ طلب **رتی جاتی**-جب کوئی کتاب بامضمدن تنبینے کا ارا دہ ہوتا توجن کتابوں سے بہی اس میں مدو**ل سک**تی جمع كى جائيں ۔غرض قصر لعلاني كاكتب خار بيش بهااور ناياب كتابوں كاخزا ندبن گيا متعددو سيع كريختلف مضامين وعلوم اوفرتلت زبانون كى كتابون كى إلماريون سي بعرسنة -اگرهيكتب خاندكى فرست رسب رستی شی دوعهده واربعی اس کے انجاری منصلیکن بجربهی ذاتی منظرانی قائم رستی اور اسی وجرسے کتب خانہ محل خاص کے اندر رکھا تھا۔

ابتدائ عرس كتابي جم كرف ادران كربفاظت ركيفكا شوق عقافياني بدوشعوري جى كتابون كامطالعه كيا تقااور تمابل زندگى مي جوجليس و فيق تقيس وه آخرتك كتب خاند مرمح فوظ تحقير بؤلفِ مواخ كوان ميں سے اكثر كتابيں ديجينے كا اتفاق ہوا سے اورشايد ہى كوئى كتاب ايسى ہوجس کے ماشیوں رکوئی نہ کوئی یادواشت یاکوئی خیال جو دوران مطالعمیں سیدا ہوا تھا لکھا ہوانہ

مترتجير إلبض اسي أكريزى كتاب كاجس كيموضوع سيضاص دلجيي بهوتى بنفرنفنس ترجيفواتى

40

تقیں کیل بنت دیکھنے کی زحمت گوارا انتھی کئی فقرہ اگر سمجھیں نہ آیا کسی نفظ کے معنی معلوم نہوئے تو کسی انگریزی دار سخالون سے سمجے لیا کرتی تقیس دفدان ترجمہ میں جو خیا لات بیدا ہوئے سکتے ان کومبی ساتھ ہی ساتھ قلم مبند کرتی جاتی تفیس۔

ب معض مرتب کوئی کتاب کسی ترجمہ کے لئے عطاکی اورجب طیادرات کا ترجم مینی ہواتو ارکو واپ طلب کرلیا اورخو دتر جربشروع کر دیامتلاً سلسلهٔ ترجمهٔ بی ایک موقع بر تحریر فرمات ہیں کہ:-

ر. لحدامين!

#### تصنيف فالبيث

اگرتادیخ کی درق گردانی کی جائے توبت کم حکمران ایسے نظر آئیں گے جن کے نام کے ساتھ "مُصنّف" کائر فر نقب شامل ہوکیوں کے "مندست اس کی تعلیم اللہ کائے وضع نمیں ہوئی سے اور جو د الم غمریاست کی تھیاں کم جائے اور حکمرانی کے جیدہ مرائل

سله بیضمون مؤلف بوانخ کی درخواست بیرو دی محدد دری صاحب نے کہا تقاحن کو برصہ دراز تک دہ تاریخ میں نائب مہتم رہنے کے باعث مرکارعالیہ کی اسلاتھ نیف و تالیف میں حذمات انجام دسینے کا موقع لا۔ عل كرفي من صروف رميتا برواس كے لئے على كام اسى قدر صعب أوسكل سي حب قدر الوارك كي حكم كاكام - دولوں قليموں (علمي وسياسي) كى فرال روائى وى دماغ كرسكتا سيجب ميں قدرت في مرحم دلى وت دديعت فرائى ہو -

یہاں ہے النے الیا الیہ میں کے الیف سے ہی مرا دہیں ہے کہ ہرسم کی رطب و
یابس جو کرکے ایک کتاب مرتب کر دی جائے یہ تو ایسا آسان کام ہے جو ایک عمد لی ہعلاد
کا دی بہی انجام دے سکتا ہے ملک تصنیف و تالیف کا اطلاق اُسی بیصا دق آتا ہے جس میں
مصنیف کا دماغ صرف ہوا ہو کل مضامین تحقیق و تنقید کے بعد من قابلیت سے ترتیب دئیے
کئے ہوں اور کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے امتیازی درجہ کھتی ہو۔ علیا صفرت کو زمرہ کو مصنیف میں امرفالی جربے
مصنیف میں جو متاز مگر دی گئی ہے وہ ان ہی ضوصیات کی بنار پر ہے اور یہی امرفالی جربے
کو مکلا ادی کے اہم ترین فرائض میں کا مل صروفتیوں کے با وجو دہی علیا صفرت نے فرائفن
میں نیف و تالیف میں اُسی اعلی قا ملیت کا نبوت دیا جس قاملیت نے حکم ان صفف علیا صفرت کے مقابلہ
ان کو وجرب اسمتیا ذبختا ہے ساسا عتبار سے کوئی حکم ان مصنف علیا صفرت کے مقابلہ
میں نین لایا جا سکتا اور بر لحاظ کو شرت تصانیف کے کم ان صنف علیا حضرت کے صفیم حلدیں
میں نین کر کئیں۔

 ہی کی ایک دونصانیف ہوتیں۔ ہس طرح ہرسال اردولٹر پچریس ایک ایک مفید وقابل قدر اضافہ ہوجاتا -

علیاحضرت کی ب سے سپلی تصدیف رُوْضَدة السّه کیا جیئی (سفرنام تجاز) ہو جوجے سے داہی کے بعد مرتب ہوکر شاہع ہوئی۔ اس کے بعد جب سے آج تک (۲۷) برس کے فلیل عرصہ میں (۳ م ) کتا ہیں جن میں ہرکتاب اپنے موضوع میں ہم ترین تصدیف ہے طلیط بعے سے آدامتہ ہوکر شاہع ہو جبی ہیں جن کے مجموعی صفحات آطے ہزاد سے زیادہ ہوتے ہیں ہند وستانی خواتین میں بعض بہت آجی لکھنے والی میں اور اُکھوں نے اپنے مضامین اور ت تصدیف دیالیف سے کملی مہنوں کو بہت فائرہ بہنچا یا ہے کیکن جس خاتون نے سب زیادہ اور خواتین کے لئے مفید دکار آمد لٹر میر کا آر دومیں اضافہ کیا وہ علیا صفرت ہی ک ذات با برکات ہے۔



اورساوں سے واقعات کا اقتباس کرکے علیا حضرت کی روبکاری میں بین کردے یجو علی حضرت اگری کتاب میں اگری کتاب میں اگری حضرت الرسطة کوئر برفر ایتی جو اصل تصنیف یا تالیف ہوتا ہے اگر کسی کتاب میں اگری کتاب میں مقامات متعین فرا دیتیں 'ان کا ترجم مینی کر دیاجا تا یعض او قات خودہی پوری کتاب کا ترجم میں میں اور اسینے خیالات قلمبند فرای جابتی ۔

کو میں اور اسینے خیالات قلمبند فرای جابتی ۔

کتاب کا ابتدائی مسوده صاف به دکر عبر علیا حضرت کی خدست میں بینی کیا جاتا ائسے علیا صفرت الم حضرت الم حفر فراتی اوراتنائے الم اصطلابی جرفے خیالات زبن میں آتے یا کچواضافہ مقعثو بوتا دہ مقابل کے کالم بظیم جاتے ۔ یہ بات خاص طور بر قابل بیان ہے کہ علیا حضرت جو کچر تر فراتیں دہ فلم برداست ته بوتا ادر بہت جلد مسوده تر میم و مارو تر تر فراتی دہی تین روز کے بعد مسوده ترمیم و اضافہ بوکر دو بی تین روز کے بعد مسوده ترمیم و اضافہ بوکر دو بی تاریخ میں عمیر دو بری مرتبر صاف بوکر رو بکاری میں بھیجا جاتا اضافہ بوکر دو بی ایت غرب میں اور جو الفاظ یا جلے نامنا سب یا سے ست نظر تے ان کی اصلاح ودرستی فراتیں ۔ حتی کہ کتابت کی جزئی و معمولی علمایاں بھی نظر سے نہ بھیکتیں غرض یہ صورہ آخری مرتبر صاف بہوکر مطبع بھیجد یا جاتا ۔

بعض اوقات سوده ممل مهوجانے کے بعداس موضوع میں خاص قابلیت رکھنے والے اصحاب کے پاس بغرض تنقید میں جاس اور کی علیا حضرت اُن کی آزادانہ تنقید بیرغور فرایش اگراعتراض و تنقید قابلِ قبول مهوتی توانس کے مطابق مسودہ کی اصلاح کر دبیب ورمذ اپنی در اسکے برقائم رہیں اور اس کو برذر دلائل سیم کرایس ۔ ایسے مباحث نہایت برگیطف ہوتے۔ ان واقعات سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ علیا حضرت کی تصانیف کاعام روساء واحراء کی تصانیف سے سی قدر ملبزد درجہ ہے۔ واس کے مقلیا حضرت کی تصانیف کاعام روساء واحراء کی تصانیف سے سے قدر ملبزد درجہ ہے۔

درحرتصانیف علیاصرت کی مسانیف برا رفعیلی دور کیا جائے ویصرن

ایک اخیاخاصا رساله مهرجائے گا۔ان کتابوں کی ملبندیا نگی کا کھیے اندازہ ان تبصرات سے مرسکتا ہو جو كمكي مشرور فضلاء اور ثاقدين فن مولان ان الكام صراحب آزاد، مولوي عدالما حدصاً حب بى -اسى مولوى عبدالحق صاحب سكريطري الخبن ترقى أردد ادرمولوى عبدالسلام صاحب ندوى ك اخبارات درمائل مي جيب يحكم بي -اس الكيم صوف اجالي تبصره براكتفاكرتي بي -يول توسند دستان مي كتابي كليف والعربه الي كيكن الي كتاب بهايت سليقيندى ادردقيقة بنى سے ام مترا كولقىنىف قالىف دالح ظاركك كرتب كرنے داكى تى كے جند مُصنف میں ان ہی میں سے ایک علیا حضرت و اب شلطان جہاں مجمے صاحبہ بالقابها کا نام نامی بھی ہے۔حضور مروصہ کی گل کتابیں تصنیف و تالیف کے شکل فن میں کمال تجربہ کاری کابہترین پنونہ ہیں ۔ خوبی وصفائی سے خیالات ا داکرنے کی قابلیت بہت کم درگوں کوم اس ہونی سے علمیا حض<sup>ت</sup> الرخصوصيت مين هي مُلك كے كسى تبهور مُصنّف سے كم نهيں ہيں على احضرت مرضمون اور ہر مطلب كوجيسي سنشستدا در دل نتين بيراييين ادا فراتين -اس كى نظيرُ كوك كى دىگير صنف خوتين مین کل سے ملے کی معلیا حضرت کی برخسنیف حتو و زوائد سے یاک اور صرف مفیداور کام کی بالوں پرحاوی سے علیا حضرت کوعلاوہ ذہب کے حفظان صحت میں ماہرفن کا درجہ حال تقااوراس موضوع برهلميا حضرت نيج كتابي تصنيف فرائيس وةكك ميس بيصد مقبول يحكي بن - بنجاب بنگال، يومهٔ اور حيدر آباد وكن كي سريت تا تعليم في تندرستي اور بري كي ريون وغيروكت انعامي مين داخل كين -

تعلیم بیلیاحضرت نے اپنے لکچوں میں جن بیش بہا اور قابل قد رخیالات کا اظہار فرایا سے دہ اس بیج پرہ اور نازک مسلمار کیکس ہدایت نامہ ہیں۔

فن تربیت و تدبیر منزل وه فن سیدجس برطیاحضرت نے خاص طور بر توجه فرمانی اور این تربیت و تدبیر منزل وه فن سیدجس برطیاحضرت نے خاص طور بر توجه فرمانی اور این میں تصنیف کی۔ ہدیتا امر وجین اور حفظ صحت اس کتاب کے دوابتدائی اجزا ہیں۔ اور و دو آخری حضوطیت و معاشرت کے نام سے موسوم ہیں۔ اس موضوع بیار دوییں اس قدر جائے کا فیرالمعلومات اور مرحودہ ضروریات برحادی کوئی کتاب موجود نہیں سیدے معلیا حضرت کی تصافیف کی ایک بھری

خصوصیت بیری ہے کہ خٹک ادر رو کھے پھیکے مضامین اس قدر دلجیب انداز میں لکھے گئے۔ ہیں جس سے زیادہ کسی قادر اکام مصنّف سے مکن نہیں ہے۔

خلاصہ مانی الناب سے ہے کہ علیا حضرت کو تصنیف و تا لیف میں جومر تبہ حاصل ہے وہ ملک کے کئی شہو گوستنف سے کم نہیں ہے۔ اور صنف اناف میں کمی خاتون کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے؛

مولانا الواكلام أزاد كاتات من المناص المناه ورضي المناه والما العالكام أزاد في سركار عاليك مولانا الواكلام أزاد كاتات المناه ال

ذېر وست تبصره كميا سي جس مي كينته بين كه:-

سلیکن انقلاب کایکیپیادردانگیز منظر سے کہ جس قوم نے تلوارکے سائے ادر تخت کی خود فراموشیو میں بھی حیات علمی بسرکی جو آج اس کے مدارس دیوا مع کے صحن اور علم دفن کی مجانس ذوق علمی سے خالی ہوں ادرالوان و دربارسے کیا امید کیجئے کہ خود بہارے مدرسے اور دارالوام بہصنف میدا کرنے سے عاجز ہو گئے۔

کیما تو تو تا این الحداث دو و تصنیف و تالیف کوجی بی ایسی موجود سیحجوریارت و کمک این ایسی موجود سیحجوریارت و کمک این عیر ساختو تنوق علم اور دو و تصنیف و تالیف کوجی بی کرد بیجار باسید بلکه اس صنف اناف مین میں سیم نیس سیم بین سیم بین سیم بین بردو و بی افزار بی افزار بی الحقیقت ایسی بی جند شالیس بردوری ما تی رمین تو بعبال المصلات المنساع علی المرجال به وجودگوای آجی بر مون به دورای با تا معالم اسلامی کے لئے موجب صدا فتحار سی جونور عالمی کی فاق تا المی المارت المارت و بی و تاریخ و بی فاق تا المی المارت المارت المی می المی المی المی کے المی موجب صدا فتحار سی جونو مذالی و و تا تا بی و تاریخ و تا اعمال خیرید و کار و ای و کار و ای کی جونو مذالی و تا موجب تا المی المی می می و اسلام خواجی معلم بردری اورجو و و سخا اعمال خیرید و کار و المی و کار و این می می بیاری و معلم بردری اورجو و و سخا اعمال خیرید و کار و المی المی کی می بیان المی بیان می تالمی المی کی می بیان المی المی کی می بیان المی المی کی فیم بین می بیان کی تالمی المی کی فیم بین می بیان کی قدیمت این کی خوار می المی حوار می او داخل کی فیم بین می بیان کی تالمی المی کی فیم بین می بیان کی قدیمت این کی خوار می المی کی فیم بین می کی فیم بین کی تالمی المی کی فیم بین می کی فیم بین می کی فیم بین کی کار کی کار کی کار کیا کی کار کیا کی کار کی کار کی کار کیا کی کار کار کی کار کیا کی کار کیا کی کار کیا کیا کی کار کیا کی کار کیا کی کار کیا کی کار کیا کیا کی کار کیا کیا کی کار کیا کیا کیا کی کار کیا کی کار کیا کی کار کیا کی کار کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی کار کیا کیا کیا کی کار کیا کی کار کیا کی کار کیا کیا کی کار کیا کیا کی کار کیا کیا کیا کیا کی کار کیا کی کار کیا کی کار کیا

فقیدهم مدیسہ وخانقاہ کے بچرہ میں مینیکر ویا کے تمام تفکوات و تر دّوات سے قطع تعلیٰ کوکے تصنیف د تالیف میں مصروف ہے تواس کے اشغال علمیہ کے نتا ج جی قدر اعلیٰ داکمل بوں بہونے بہی جا بہیں وکھکی خن ترجالی لیکن ایک فرماں روائے ریاست لکھول خلوقات الہٰی کی نگرانی وخدمت گذاری اورایک بورسے خطر اردرجواس سے کمیں زیا دہ موجب ایخیان اگرایک صفح بھی تالیف کر سے بیش کر دے تو ہزار درجواس سے کمیں زیا دہ موجب ایخیان ومنرف واحترام ہے بھی بیٹ کر دے تو ہزار درجواس سے کمیں زیا دہ موجب ایخیان ورشرف واحترام ہے بھی بیٹ کردے ہوتا ہوائی کی بیائی بہت بوخی شن فرق نونی ہے ورشرف واحترام ہے بھی بیا کہ موجب ہوئی ہے۔ دولت قوت کو آگرائیک این ابلی کی خدمت اور موضات الہٰیہ کی راہ میں خرج کیا جائے اورجی خوش طالع کو امارت در ایست سے ماقداس کے استعال صمیم کی بھی قابلیت عطا ہوائی سے بڑھو کراس آسمان سے بینچ کوئی خوش بخت بہنیں شب زندہ دارصا کم الدہراور دائم فرافل گذار ہوں مجا ہرین فی سبیل اللہ جو اینی سیسی خوش کا کہ میں وصدافت کی راہ میں قربان کریں علمائے مشرفیت وصوفی کے طابقیت نفوس کوضطاکل کو تو قومدافت کی راہ میں قربان کا دو ہوایت سے خلق اللہ کوسعا دے اندوز فرمائیں۔ بیسب بھی ان مارج عالمی اور فومدائی اللہ سے محروم ہیں۔

مقصد وحد بنیسینی ایران اقابل ایکار حقیقت ہے کہ ہراہل قلم اور ہرصنّف و مولّف کسی مقصد و حید بنیسینی خاص مقصد کو پیش نظر محکم را در کسی خاص جذبہ سے متأثر ہو کر تصنیف و تالیف کے لئے ا اوہ ہوا امیمنت کرتا ، اور قلم اُٹھا تاہے ۔اسی فطری قاعدہ کے مطابق سرکا عالیہ کے شائد بھوردی کامقصد وجذبہ کار ذاہبا کے شائد تصنیف و تالیف میں آبہت اور خالص قوی و مذہبی اور انسانی ہوردی کامقصد وجذبہ کار ذاہبا وہ اس کو رفاہ عام اور اجر د تو اب کا کام محم کر محنت کری تھیں ہے وہ اِل میں طاعون تھیلا ہو ابو حضور معدوم پر شان ہیں۔اور رعا یا گئی کالیف سے بیے بین ہوکر و عالمیں کرتی ہیں کبھی محمی مطالعہ کرت سے معدومہ پر شان ہیں۔اور و قالم اُٹھا کر اور اجمانی کا خیال بیدا ہوتا ہے اور و را قلم اُٹھا کر اور اجمانی کا خیال بیدا ہوتا ہے اور و را قلم اُٹھا کر اور اجمانی کا خیال بیدا ہوتا ہے اور و را قلم اُٹھا کر اور اجمانی کا خیال بیدا ہوتا ہے اور و را قلم اُٹھا کر اور اجمانی کا خیال بیدا ہوتا ہے اور و را قلم اُٹھا کر اور اجمانی کا خیال بیدا ہوتا ہے اور و را قلم اُٹھا کر اور اجمانی کو میانیک کا خیال بیدا ہوتا ہے اور و را قلم اُٹھا کر اور اجمانیک کے بیال بیدا ہوتا ہے اور و را قلم اُٹھا کر اور اجمانیک کا خیال بیدا ہوتا ہے اور و را قلم اُٹھا کر اور ایک کو بیال

إسى طرح ايك اورموقع ريتحر مرفر ماتي بي كه:-

حب ریاست کے کاموں سے اور تمام انتظامات کے غور وفکر سے طبیعت میں انتخلال بیدا ہوتا ہے تو تیش خلال بیدا ہوتا ہے ت

اسرکارعالیکاموضوع زیاده تر فرب اخلاق جفظان صحت ادر تدبین و تالیف کاموضوع ادر تدبین این کاموضوع ادر تعدید می ادر تعدید و تعدید

باغات اورنن باغیانی کی دل جیبی کے لحاظ سے اس موضوع برجی و درسالے مرتب فرطئے۔ غرض مذہب اخلاق حفظانِ صحت اور سیرت و تاریخ وغیرہ پر کم و بین میں ال میں بچاس کتابیں مؤتفہ وُمُصنَّفہ ہیں جن میں سے عض نظر ان نہ ہوسکنے کی وجہ سے شایع نہ ہوکییں -

ذاق نصنیف و تالیف کے علاوہ ایسے دوسر مصنفین و مؤلفین کے سودات بھی بنظر مقید اللہ خطر فرائش ایک کے سودات بھی بنظر مقید الاضطر فرائش الیف کے ساتھ دوخواست کرتے یا خودسر کارعالیہ دوضوع معین فرما کر الیف و تصنیف کی جاریت کرتیں اوران کی تعداد بھی کھیم کم نہیں -

ولي عرص عد كا ترمر وكما في دوكما سريوس مراضل مسرك ولحدي في اوراسكا نرمهم فودكرا فيهو اسىن دىمىدىكى من بىسى سىستى يا تىن سرما كر سىروسال كرواسطىك منت رون نبا کونگ زیک واسط دوسری کنا به سخت رحمه کی واسط انگواسیانا دمری صب روسکا بی سرصه دمله لی کی روسوفت رینی را بی فایم ار کی که له مه مد ترم کی اسط تسقدر مورون بن شب کونت به ان منا رکسی م على الصاع مه حتى ريدرمسرى نيرديد سى على عاد عن فاى تروم كرو ف به كنا - مرى الله من العالميكي من دوسرى ناب تمهارى برد بالمعدد مادى ودى ما مارى المراف كوربدو الم

من نعلید تغیررنی مسنی کرنا معسب مین دردن بی مثلاً اب مه ری فورنین فی کوی تهب كوفسرا دكهرما بي اورس وغيره كسردن من لكاتي من جووا فع سن س دی سرد کرنا می فولور رست معدی میونا سی انسانی طبعت می الے واقع می ک سے وہ سرجد بد ھز کر دستارتا ہے سکرے اگر درائیر کے نفرسے رستر سمارکے فورسی الزيوران قد اس تعليم عن عن الله دور في دك تعقبان وكوي فالبره نہن مونا کو تہ تہیں برانا ہو کر یہ کھی نہ کھی وصول رمنا ہے لیکی سے وغیرہ تى بى سردنا بىدد دورگە دركى دام سىكى كى خام بىرگى دوسرى دىسى ملك كوكماى دوسری ملک مبانی بی رب نعلید و ن سی رور نیر ور مبزوسال کے صنعت كمرىبى نى ما كرىبوناكب سرىا دىبوكيىن ساسىس سى سى سەيعالى مرر دس مکنی سے بسرمطلب نبش که حوسر کے ملکون کی حزر س نافران کا عن وه برین ندی دنسان کی نبای سوی من اگر دونکو فا بره سی زاین ی مِنْ كُوسَىٰ الله مِنْ الد فورتن ملك فولس بعدة درولس بنور ونطوعهم در در در فیال روس ری در من سد سر سی تمین ری تقلید کر فی او نبون ک بحدّت تبسه كوده در با جو كها ركه ها عنون من برك كون فردم نبن د با رسن وصع دارى كو نه هر رارسنى قوي كوسنى كارك تغرم سا نسن

تعرف ادر تحریر و تقریمی بدر مجانت این تصنیف د تالیف ادر تحریر و تقریمی بدر مجانیت فعرف سے احتراز اس امر کو الحی اکر اشارة و کنایته زبان د قلم سے جمی کوئی ایسا جلمه نه شکلے جس سے دوسرے کے احماسات مجروح ہوں اگر کسی اعتراض یا تعریف کاموقع آیا یا الزامی جاب ناگزیر ہوگیا تو نہایت سے اسی بات کی متوقع ابتی ناگزیر ہوگیا تو نہایت سے اسی بات کی متوقع ابتی تقییں اور ہر شخص سے اسی بات کی متوقع ابتی تقییں بین ایک تصنیف میں مرتبہ زہرہ بگر منینی صاحب نے ابنی ایک تصنیف "مرگزشت" بدیتا بیش کی اور اس پردائے جاہی اس کا شکریے اوا کرتے ہوئے تحریر فراتی ہیں کہ:۔

"ابیں آپ کواپنی رائے سے اطلاع دیتی ہوں جس کی آپ نے اپنے خطیر خوہ ش کی سے کہ آپ کی گیاب کی نسبت میری کیارائے ہے۔

ا- میں نے آپ کی گل کتاب کو بڑھ کیا ہے جو کچھ آپ نے اس جنس کی نبت کھ اسبے بجا اور گرست ہے کسین بے نیتجہ مردہ برست زندہ ۔ ساتھ ساتھ آپ کو اس کے وجو ہات بھی بتائے چاہیئے سے کہ کیوں ہندوستان کی عورتوں کی اور مندوستان کی سلمان عورتوں کی ایسی حالت ہوگئی اگر حینہ ورق اس کتاب میں وجو ہات کے بھی ہوتے تو النب تھا۔ معالمت ہوگئی اگر حینہ ورق اس کتاب میں وجو ہات کے بھی ہوتے تو النب تھا۔

۷۔ خواتین کاصاف نام وبیتہ لکھا ہونا کیوں عزیب مجبوروں کی دانشکنی کرنا کہاں تک زمت ہے۔

سو-نام کھفے سے آپ کی نسبت میا عقراض بیدا ہوتا ہے کہ آپ گھروں میں جاکر مشرفاکے حالات کو ببلک میں بینی کرتی ہیں تمثیلاً مقروع کتاب میں آپ نے ایک خاتون کے موٹا ہے کی ہج کرکے تصویمینی ہے میں قدر نامنا سب ہے اس میں اس کاکیا تصویر بیان نے دوست ہوں اس لئے اپنے خیالات میت بیان بیا فرض تھی ۔ اگر آپ مجھے اس کتاب کو بیلے سے بتا تیں تو میں صرور اصلاح کر دیتی ۔ جید کتا ہیں میں آپ کو انگریزی کی بیجتی ہوں کہ عود توں کی زیادہ آزادی سے اورپ کے لوگ کس قدرت افر ہوگئے ہیں "

شان وروشِ خط المركار عاليد كِعَلَيْمَى نظام الادقات مِن الرَّحِيثِ شَطَى كَ سَتْ لازمى كَمِي شان وروشِ خط النَّي عَي لاين قبل اس كِ كَرْخط مِينَ عَبَّلَى اور خوبي آساءُ اس شق كاسلسله ختم بروگریا جب کا بهیندا فسوس کیاکرتی تقیس نامهم کثرتِ کتابت کی وجیسے خام بھی مذر اورانس نے ایک خاص روی و متان اختیار کرلی۔ لبتہ عبارت نقطوں اور مرکز سے عمواً معزّا بروتی هئی اوراس کی وجب محض ریحتی کے قلم کی رفتار خیالات کی رُوکاسا تھ نہ وسے کتی تھی اور بہی سبب تھا کہ کسیں کمیس ترجوں اور مضامین وغیرہ میں الفاظ بھی دہ جائے ہے گراس طرح نہیں کہ مطلب خبط ہوجا ہے۔

# مصروفيات عماني

اسرکارعالیجب فران دوا ہوئیں توزانہ ولی عہدی اور ڈیو طبھی حناص کی استظام حاکیہ نقدرتم مقرد کرلی۔ استظام حاکیہ وقت وہی جاگیر دیو طبھی خاص میں داپس سے لئے نقدرتم مقرد کرلی۔ کیکن دست برداری کے وقت وہی جاگیر دیو طبھی خاص میں داپس سے لی۔ اوراس کے انتظام اور زراعت بیٹنے رعایا کی فلاح وزقی میں ختلف طریقوں سے ذاتی داجی کا اظہار فرائی رہیں۔ ای عوض نراعت جاگیریں متعددا قسام کے فادم قائم کیے کیٹیل فادم برخاص توجیحی ۔ جہا نجہ ایک فادم میں عددا قسام کے فادم قائم کیے کیٹیل فادم برخاص توجیحی ۔ جہا نجہ ایک فادم میں عددا قسام کے فادم قائم کے کیٹیل فادم برخاص توجیحی ۔ جہا کہ ایک فادم میں عددا نسل کی نٹوگائیں واحل کی گئیں۔

آب پاستی سے بھی مثرق تھا اور اس کے دسائل کی ترسیع پیضاص توجیعتی جس سے مبدادار مالی پی مقول اضافہ ہوا۔ جا بجا مناسب وتمب ات میں خود کا منت کا سلسلہ بھی جاری تھا جب کی مگرانی اور معاکنہ کے لئے وقتاً فوقتاً تشریف ہے جاتی تھیں۔

-----××;·×------

### خطابت وشن بسيان

 سرکارعالیہ کو تقریم و تقریم آیاتِ قرآنی اوراحادیث نبوی سے موزون و مناسب سترالل کرنے کا ایک فاص ملکہ تھا جس سے زور و لائل اورا تزبیان و ونا ہوجاتا تھا۔ تقریم کرنے سے بہلے اپنے فیالا قلم بند فرالیتی تقییں جیسا کہ اکثر ہرنب محالک کے مقرین کا عام قاعدہ ہے کہ تقریب تقریم کرنے کا موقع و نجرن ہوتی ہو کہ بند فرالیتی تقین جی ہواکہ بغیری ماقبل اطلاع کے کسی جلب بن تقریم کرنے کا موقع و نجرن ہوتی البدیہ زبانی تقریم کرنے میں بھی مجور نہ تھیں ملکہ اس میں بھریری تقریب زیادہ زوراورو بن بیدا ہو دباتا ۔ فیا بخیر کے حلوں میں شعد و مرتب زبانی تقریمی اور شائل کے میں بقام دہلی عور توں کے عظیم ان جلب ہو باتا ۔ فیا کے کلب کے حلوں میں شعد و مرتب زبانی تقریمی اور شائل کے میں بقام دہلی عور توں کے عظیم ان جلب ہیں و ریک تقریم فی ان ۔

سرکار عالمی کی خطابت میں سب نے اورہ ما بدالامتیا زومت یہ تھاکہ متحلت النوع مائل ہم الجہار خیالات کا طرز ، جلوں کی ترتیب ، الفاظ کی نشست ، بلاغت و فصاحت سب ائن ہم مائل کی خان کے مطابق ہوتی ہتی ۔ بچراس خطابت میں مُروانداور زنانہ موقعوں کا امتیاز بجی صاف نظر آتا ہے مروانہ جلسوں میں چہر ہے الزمین اس سے مروانہ جلسوں میں چہر ہے الزمین اس سے کوئی فرق نمیں بڑتا تھا حالاں کہ خطابت اور تقریبی مقرز خطیب کے جہر ہ کو بھی بڑا وض ہوتا ہم کے گفتگو میں نہایت نرمی اور دواواری ہوتی گرنہ ایسی کہ رعب وظمرت کے انزسے خالی ہو رعب فی اسے می مقالوں کی میں نہایت نرمی اور دواواری ہوتی گرنہ ایسی کہ رعب وظمرت کے انزسے خالی ہو رعب فی اسے می اسے میں نہایت میں کہ اس کی خصوصیت کی ایسی می میں نہیں بیان کی جاسکتی ۔

کیفیت بھی کہ اس کی خصوصیت کسی طرح نفظوں میں نہیں بیان کی جاسکتی ۔

کیفیت بھی کہ اس کی خصوصیت کسی طرح نفظوں میں نہیں بیان کی جاسکتی ۔

تقریکی جان فصاحت و بلاغت اور دقیقه بنجی ہے بسر کا رعالیہ کی تقریران ہیتے موتوں کی ایک سے موتوں کی ایک سے سے اور دقیقہ رس ہوگا انفوں نے ایک میں اور دقیقہ رس ہوگا انفوں نے سرکارعالیہ کی گفتگوئ کرجررائے قائم کی وہ ہم اس موقع بنقل کرتے ہیں -

مولاناتنای کی رائے اس محبوطرانان اسلام سے متعد ورؤساء اور والیان الک کی صفر مت مولانات کی کا انتقاق ہوا ہے۔ اُن سے گفتگوا ورم کلامی کی نوبت آئی ہے۔ اُن سے گفتگوا ورم کلامی کی نوبت آئی ہے۔ اُن سے گفتگو ورم کلامی کی نوبت آئی ہے۔ اُن سے گفتگو ورم کلامی کی دواوادی اور مالی کے اِس کہنے برمجبود میوں کو کی آئی

وتت كسى يئيس يا والني كك كواس قدر وسيع المعلومات فوش تقرير نصيع الاسال بمكتمسنج اور وقيقه رس بنيس وكيها وه تقرير فرماري تقيس اور مي محوحيت تقاكدكيا ولمي او لكفتك كى مرزبس كه علا ده اوركسي لمك كا آ دى بهى الييست متداور فصيع أز دو بوسن برقا در بوسكتا م ؟ -ده مختلف على اور اتنظامي امورير كفتاكوكرتي تقيس اور مي سوخيا مقاكدي ترات ادر فالمنتين

مى اس قدر معلوات مال كرسكتي بي وي

اسى مصرون بين دوسرى جگر كليت بي-

تخوض اسق مم مح مضایین برکامل ڈیڑھ گھنٹ گفتگو کی ادراس نصاحتے کی اتقاکہ میں بہدت محدیث محدیث اور برس بیف بیض بیش مجلے ایسے ہوتے مقع جوانشا پر دازی کی شان ظاہر کریتے سے مثلاً " جب سے عنان حکومت میں نے اپنے باتھ میں کی ملک کی تعلیمی حالت برمیرا دل رور با ہے۔ بیباں کے بوگ میا قت حاصل بنیں کرتے لیکہ استحقاق آبائی بیش کرتے ہیں " کیکن یہ جلے اُن کی زبان سے اس سلاست اور صفائی کے ساتھ اوا ہوتے سفتے کی مطلقاً تصنع اور آور در نہیں معلوم ہوتی ہیں۔

# خصوصيات منفنى

سرکارعالی کی تربت وتعلیمی اس امرکاخاص طور برلحاظ رکھا گیا تھاکداُن کے دجودگرامی میں وہ تمام ادصان نوعی بجسمع ہوں جاکیہ خاتون کے سلے طغرائے امتیاز ہیں جنامخد اکون سے اُن ادصان کو مذصرت متاہل زندگی میں بلکہ فراں روایا نہ زندگی میں جبی علی وجدالکمال نایاں کیا۔

ادصان کو مذصرت متاہل زندگی میں بلکہ فراں روایا نہ زندگی میں جبی علی وجدالکمال نایاں کیا۔

اتعلقات کا لحاظ انعلقات کا لحاظ اور خصوصاً مسلمان خاتون کی سب سے نایاں صفت ہو یم کا رعالیہ اور خفظ مرات کو اس صفت میں جبی امتیاز خاص حاصل رہا۔ اعز آسے شوہر کے ساتھ مودت و مرصت اور خفظ مرات و باس قرابت کو اِن تعلقات کے آغاز سے آخروقت کا کائم وبرقرار رکھا۔ اقربا اوراخوان دیاست کے

سائة بزرگار شفقت كى ظهرائم تعيى خاندانى تقريبون مين فردخ اندان كى حيثيت سے شركي بهوتي اور ان تام مراسم كوج باعتبار برخت أن براوا كرنے لادم بهدتے حرستی و مسرت كے ساخة انجام دئيں احراجات تقريبات بين اعانت كرتيں اكثر فريبى اعزاكى تقريبات ايوان شاہى بين ہوتيں اور بنفس فيس ہرا يک تقريب كالضرام فراتيں اورموقع اور قرمت قرابت كے لحاظ سے جرط اور زيور عطافر مائيں - اپنی تقريب كالضرام فراتيں اورموقع اور قرمت قرابت كے لحاظ سے جرط اور زيور عطافر مائيں - اپنی تقريب كالفرام برو كي اور شاہدان كے حقوق مراتب اوا كئے جاتے ميد فرائيں فاردان ہے حقوق مراتب اوا كئے جاتے ميد فرائيں فاردان ہى تاك محدود نرمتيں ، لمك حمار متوسلين مجمع على قدر مراتب و توسل بهرو ياب موستے - فاردان ہى تاك محدود نرمتيں ، لمك حمار متوسلين مجمع على قدر مراتب و توسل بهرو ياب موستے -

سرکارعالیہ کوڈومیٹک سائنس سے ہینے دل جبی دی اور ہی دجہ اور ہی دجہ اصول و نظام خاننرواری اسی کے اندر سطے اللہ است کے مصارف مینیہ کجٹ کے اندر سطے

اس طرح عل کے مصارف کا بھی مقرّرہ تکدم مقااد معمولی سے معمولی چیز بھی اس سے اندر طقی -

معل میں در تو کو دی جیز بریکا رضی اور در بلا صرورت اور بی اس سائین کا صل اصول ہے ساتھ کا جیزوں کی ترتیب اور دیکھ معبال میں خود کرتی تحتیب برانی جیزوں کود و سری سکیت میں تبدیل کر سکے کام میں لاتی تحتیب اور جہاں کے کمن مقاکوئی جیز مذہ میکار آئی اور مذہ بیکار جائی – میں لاتی تحتیب ساورجہاں کے کمن مقاکوئی جیز مذہ بیکار آئی اور مذہ بیکار جائی –

المحل من مركز الماليكالمذاق المركز التي من مركز التي من مركز التي من مركز الماليكالمذاق المي المراق المي كالمذاق المي المن المركز المر

الباس من انها الحاس و فرايد الباس من انها الحكما و گاهی جونان سهندوستان طرز كا درستر او بشن آنا لباسس و فرايد و گفتند كرا بهت بند كفاجس كوفودا مغول نه بهايت فولبسورت بناديا تقا - يحفي تنام من شهور ب او بهت بندكيا جاتا به الباری كرن ته بندك نام سه شهور به او بهت بندكيا جاتا به كرا به البه تهمي كوئ قيميت كانه بوتا استعال كرتي تقيل و موفيان البته برقم كاكبراتيمي بوتا البته برقم كاكبراتيمي بوتا مقاجو خاش قول موفيان البته برقم كاكبراتيمي بوتا مالبته برقم كاكبراتيمي بوتا مقاجو خاش قول برستمال كما جاتا بسركاري و قري تقريبات كمواقع برخل بيكمات كي طرح تاج نما و بي بيني تقيل -

زیورات کاقوابتداسے ہی سوق نوع اور مجر گذشت ہوسال سے توخیال تک نوعاالبتہ تقریبات میں بکا زیور باعوں میں بین لیتی تھیں -

عن المراكثر بهان خواتین الد مرعوب سامی الم می الم

باغات سے سنری اور ترکاریوں کی ڈالیاں بیلے ملاحظۂ اقدس ہیں بین ہوتیں اور کھیرخود کئس دن کے پکانے کے سلئے منتخب فرماتیں ۔

اباغات سے دل میں پودوں کے انتخاب کا خاص دل جینی تھی ، متعد دباغات سرکارعالیہ کے مناق سلیم کا خاص ملکہ اور مروں کے کملوں میں پودوں کے انتخاب کا خاص ملکہ اور مذاق تھا ، اسی شوق کا نیتجہ بھا کہ فن باغبانی پر متعد و کتا ہیں ترجہ کر ائیں اور خو د الیف کیں۔

امبرائیڈری نیٹنگ اور مذاق تھا ، اور کہ بین بین منظم کے اور جب بھی فتت کا مرائیڈری نیٹنگ اور جب بھی فتت وسند کا رک کی کھیے منظم بناتیں ماتاکو کئی نہ کو کی چیز بیتار کرتیں ، خصوصاً نائٹوں کے لئے تو دقت کال کر بھی کھیے منظم بناتیں علیکہ دور الد آباد کی مشہور نائٹوں اور بھو پال کی نائٹ بیسند عات خواہیں ہنداور لاسے کی بلدن کی نائیں میں مرکارعالیہ کی مصنوعات ایک امتیازی حیثیت کھتی ہے۔

مصوری میں بنگیک سے خاص دل جبی بی ازادہ ترقدرتی مناظر تیار کرتی تھیں اتنا کے مفر مصوری حجاز میں اس فن کوجہاز میں سکھا تھا اور پیرشق سے اس کو ترقی دی اور بناسبتِ طبیعت کی وجسے بناظرِ قدرت کی نقشکرتی میں بدطولی حاصل ہوگیا۔

سُوْلُولِيَّ مِينِ ايك مِرتبيتُ سُ مَالَى مطالعة كُردِي هَيْن اُس كِمطالعه سيحب فارغ بولين توايك جذبه فاص كے ماقة مولانا مالى كے استخبل كوكه: -بولين توايك جذبه فاص كے ماقة مولانا مالى كے استخبل كوكه: -سلے كوئي مميله اگر ايك اونخب كم آئى تهوداں سے نظر سارى و نیا

جِرات کے بھل کا ویکھے مات کہ قدرت کے بھل کا دیکھے مات توقومول مي فرق اس قدريا ك كاوه كه عالم كوزير و زُبريا ـــــــــ كا وه وه دليكه كا هرسو بزادون في ال بهت نازه ترصورت باغ رضوال مبهت ان سے کمتر ابیسرمیزو خندال بهت ختاک ادربے طراوت مگر ہاں تنیں لائے گوبرگ باران کے دیے نظراتے ہیں ہونہاران کے دیے میراک باغ دیجے گا اُبرا سراسر جہاں فاک اُڑی ہے ہرسو برابر ىنىي تازگى كاكىيى نام جىس ب<sub>ىي</sub> سىرى شېنيان چېرگئير جى كى جَل كر تنين بجول تعلي جس يت أفي كالب ہوئے اُوکھیس کے ملانے کے قال جہاں آگ کا کام کرتا ہے باراں جہاں آکے دیتا ہے رو اہر نیسان نرود سے جو اور ہوتا ہے ویراں نیس راس جس کوخزاں اور بہارال ية وازييهم ولال آرسى کہ اسلام کا باغ ویران ہی ہے کئی دن محنت کرکے تصویر میں دکھا دیا۔ سركارعالىدكى معدورى بواكثر الهرين فن في خراج تحمين بين كياس مسلق اسركار عاليه كوشاعرى دموسيقى سيحجى ابك نسبت ستى وه خود شاعر يرتقيس كيكن شاعرى وموقيقي اسخن سنج تقيس اوراه يعيشر اوراهجي نظم كالطف حامل كرتي تقيس بعض ادقات كتي ليا واقعه كونظم كے قالب ميں لانے كے لئے فرايش كرنى تھيں -باجورس ليانوب د عقاليك باف كي شق نهي -البتهستاراد ألم عرمي سكها تقااور اواخرعمور کھی کھی تقور کی دیرے کے الے شغل تھی کرلیتی تقیں۔

سرود دنغمه سعي دل حبي على مكرتمام شوق كے كامول ميں اس كا آخرى درجه تھا اور

صن اسی حد تک کر کھی اور وہ بھی دوسے رول کے اصرار سے گھڑی وڈو گھڑی ڈو منیوں کا گانا سٹن لیا یاسی خاتون نے کوئی قومی فلم یا نغت و نقبت سٹنا دی ایک خط میں آبر ویکم ماحبہ کو استنبول سے کہتی ہیں:-

ایک طرکش لیٹری کا ہم نے گانا سنا، طرکش ترا نہ مند وستان کی کے سے بہت ملتا ہو۔ بہاں بھی وقت کے راگ ہیں بینی شام کا علیٰحدہ ' صبح کا علیٰحدہ ' جیسے بہند وستان میں بھیرویں '
سارنگ ویک ' بیلو' وغیرہ' ہم اب جس ہوٹل میں ہیں وہ وریا کے باسفورس کے کنا سے
سبے ' بیلے" بیرا بیلیں" میں سکتے اب" سم بیلیں" میں -

.....

ادر فارسسی میں بھی اسکیا ہا رسے بھو بال کے مُردوں میں بھی اس قدر لیا قت منہوگی و رکن خواتین میں ہے۔ کو اس ترجمہ کی نظم کو خواتین میں ہے نہاں اس ترجمہ کی نظم کو اپنی خواتین کی زبان سے سُنوں گی ...

محبر کویقین ہے کداگر منصب علی سے یہ کام نہ ہو سکا تو ہارے سکر بڑی صیغہ متفر قات اس نظم کا ترجمہ کرکے اُردویں، فارس میں، عربی میں ضرور اشعا یہ وزدں کریں گے اورس رو در ااگر پڑ میں اس ہی ضعون کے اشعار کہیں گی مضمون سحریت "حکے گا .....

اولاد كى تعلىم اولاد كى تعلىم وتربت مير بسركارعالى يكوخاص ملكه اورشغف تقااورا كاورت فتح تربيت و تعليم المولاد كى تربيت مين الن كام اصول كو لمحوظ ركھاجوا يك تعليم ما نشته مال كا سب سے زیادہ خاندار كام اورست ورخندہ جو ہرقا بلیت ہوسكتا ہے۔

ابتدائی تعلیم میں اخلاق فاضلہ کی تربیت ، جہانی صحت ، سبا ہیا نہ فنون اور بذر بعیُہ درسس کتابی قولمئے عقلی کی نشو و ناپر توجہ کھی گئی اور تدریم وجد بدطر بقوں کو الکر ایک نیاطرز اختیار کیا گیا اور ان اصول میں بوری کامیابی ہوئی ، نہ ہی جذبات کی نبیا و برسر کارعالیہ اور لواب احتیام الملک بہاد و دونوں کی ابتدا ہی سے تمنا بھی کے صاحبزاو وں میں سے ایک ضرور حافظ قرآن مجید ہواس سئے نواب جزل محمد عبید الشرخاں کو حافظ قوی ہونے کے لحاظ سے نتخب کیا گیا العنوں نے تین سال میں قرآن مجید حفظ کرکے والدین کی اس تمنا کو اور اکر دیا۔

حفظ قرآن مجبید کے نذکرہ میں سرکارعالیہ حریر فرمائی میں کہ:۔
" نواب احتیام الملک بها در کی توجہ دو تت ان پریخی ادراس دن کی خوشی بیان نیں ہوکتی جس دن کد قرآن مجبد کا آخری سورہ صاحبراوہ صاحب نے صفظ کر کے شایا تھا ان کو محبوسے زیادہ ادر مجھے ان سے سوامسرت بھی "۔

اعلى المسلحضرت اقدس كى تعليم بى اسى اصول رييتروع كى كى نيكن البدامين قرآن مجداورا أدوكتعليم خودسر كارعاليد سنة المبينة وتحدير المركار عالمية المركار عالمية وتحدير المركار المركار عالمية المركار عالمية المركار المر

سرکار عالمیہ کو بعض اصحاب نے اصرار کے ساتھ بیمتورہ دیا کہ اسی زمانہ بین اگلستان کی سی پذیر تی میں دوخل کرا دیا جا سے لیکن تبولِ خاطر نہ ہوا۔ اور سیطے فرما یا کہ اسی وقت سے جب تک کہ اعلاقعلیم کی منزل تک پہنچنے کے لئے ایک دوسال باقی ہیں محدون کا لجے کے اسکول میں دہل کرایا جائے کیوں کہ سرکا رعالیہ کے خیال مُبارک ہیں

بهدوستان بين المان طلباك المع مولان كالج على كده سعبة اوركونى كالج بنين بوسكنا اورسي ايك ايساكالج بين مين تعليم كسائق ساقد سلمان طلباك مذبب، ان كى توميت ادر برلن سلطنت كساتة خيالات وفا دارى كى نفو و فا بوتى بيد و دوم سلمانان مهند كى آمينده ترقيون ادر اميدون كامركزيه -

سله نواب زاده حميدالتُدخال -

س عظیم نشان از اینکیمی کے انتخاب میں مذکورہ بالاخیال کےساتھ بیخیال بمی مخرک تقاکیہ

اعلنحضة میں اُبتدا سے بیلک سیرٹ اور قومی کاس میں دل جبی پیدا ہو۔ سرکارعالیہ ان مقاصد میں کامیاب ہوئیں اور اعلنحضرت نے اس قومی ورس کا وہیں کم التعلیم کی لیکن سرکارعالبیہ نے اس تعلیم در تربت پراکتنفائنیں فرمانی ملکه صاحبزاد وں کے مراتب جالیا ہور درحاتِ عالبيك لياظ مسيحكومت ورككي نظم ونت كي تعليم ترميت ير توحبر مبذول كي -

بيط ملك بحروسه كاووره كرايا تاكه ترتبب وتهذيب دفا تر ،صروريات رعايا اورحالاتِ ملكي کامطالعہ دمعائنہ کریں'اس کے بعد محکماتِ ریاست تفریض کئے اور مہماتِ امور کے مشوروں میں ىشرىك كيا-نواب جنرل محرعبيدالله رفال كوان كارجان طبع كے لحاظ سے فوجى تعليم و تربيت دلانے کے بعد بتدر تبج ترتی دیکرسسید سالار داست بنایا۔

اگرچهاس وقت سی خص کے ذاغیم و ورکاخیال بھی بیدانہ ہوسکتا تھا کیسر کارعالہ کے بعد معبو بال کا تام ترستقبل اُس کا ارتفا اوراُس کی شمت علیحضرت اقدس کے انھوں میں سمبرو بوكى ليكن اذا اراد الله سنديعًا بهيًّا اسب اجد حضور مدوح كي تعليم وتربيت مكى عبي المن عظيمير کے ٹھاظے سے شروع ہوئی۔ اولاً صیغہ بلدر تیفویض کیا گیا تاکہ قائمقاہان رعایا کے ساتھ مشر کا کینے کم کام کرنے کامو تع ملے اور شہری حقوق کی واقفیت اور میدردی حاصل ہو، اس کے بعد بگرارعاً لب نے اپنا چیف سکریٹری بنایا اور جند ماہ بعد ہے صیغهٔ تعلیم وانجنیری کے متعلق صروری ہدایات فراکر لكب محروك دوره كاحكم دما-

اعلنحضرت فيحبار فهدينه مك دوره كميا ادرهر وبارشنط ادر برشعبه كح جزئيات كالحسنظرغة الما حظہ فرایا ادراکی میسوط رپورٹ سرکا رعالیہ کے الاحظہ کے لئے تیار کی جس میں قابل مہلات امورير بنبايت قالبيت كيسائة توجب عطف كرانى اور بعض ترقيوس كمتعلق تجادير بيين كير-ملا الماع مين حبب سركارعاليدن تنظيم جديد كي سلسله مين المسطيط كونسل قائم كى تو فرز نداکبرکو وائس پرسید شن اور خجله (a)ممبروں کے دونوں صاحبرا دوں کو بھی بمبر مقرر فرایا ، فرزند اوسط نواب محن الملك حبرل حمد عب يراث رخان فروس كان كے پاس فوج، محكمه با اور اليات و قالون والفياف الملحضرت كوتفوليس كياكيا -

ہی سیستر دع کی گئی اور اسی فضایں برورش ہولی -عالم طفولیت ہی سے مجانس و مجامع نسوال میں سٹرکت سے اپنی صنف کی ہدر دی کا ورسس ويأكبيا-إسركار عاليكسى تقريب مي فضول كلّفات كوكهجى رواند كيمتى تقيس اليكن بالت النابي تقريبات مح ليئ تام وكمال موزون لوازم صرور بوت اليس موقعوں بر بالعموم داو دربا منعقد کئے ماتے ' ایک مُرووں کا اور دوسراعور تول کا۔ مُردوں کے دربارمین سرکا رعالیہ پر جلین تشریف فراہوتیں تام انتخاص حب مراتب سیکے دېكىرىك يىيى بوت ادران كوسركارغالىيىلىت عطافراتىن-عورتوں کے درباریں اینے معمولی لباس میں سے سامنے جلوہ افروز ہوتیں اور شا دال د فرحان خلعت يقسيم فراتين محاضر دريار خواتين اسى وقت خلعت كقيمتي وويبول كواوط هايتين-ا در بركار عالميه كي شفقت وعطوفت او بركفتاكي مجمشكل مي عيان بودي ايسي تقريبات مين لوريبين لیڈیز بھی تثریک کی جامتیں ادراگردہ متوسل ریاست ہوئیں توان کو بھی خلعت عطا ہوتے۔ نداب عالی ماه کرنل سرمد نصرانشدها ن صاحب مبها در کے ہی، ایس ، آئی اور اوا خیس کملک برنگید پر حبرل ما فظ حاجی محد عبید الله خان صاحب بها دری ایس ، آئی ، کی شادیاں بھی اسی اول يرموئي ادر مُأم متحقين دِمتوسلين كونهايت فياضي كيسائقه انعام واكرام مرحمت فراسيخ-هر با بی نس کندوسولت افتخارالملک واب حاجی محدثمیدانشدخان صاحب بهسادر خلدات کمکہ کی شادی شاہ شخاع والی کابل کے خاندان میں شہزادہ جہا گیر کی یونی کے ساتھ هو نی جن کاخا ندان عرصه سے بیتا ورمی نظلِّ سرکار برطا نیرسکونت پذیر سبے، ۲رزجب سلاس ایھ <u>-</u> بهرتمبرهنه الميؤكو كمبال تزك واحتشام بارات بشاوركئي اورد ايسي مين بمقام سائجي سركارعالهيك اس كاخير مقدم كيا-اس َشا دی میں جہاں شاہا نہ شان درتوکت کا پورا اہتمام کیا گیا تھا وہاں یہا مرجھی عوظ ركهاگيا تقاكه كونئ فضول اورغيرمشروع رسب ادانه جو-البته ستحقين ادرخاندان رياست كومبيش بها

چوڑے اور گران قدرنقد انعا مات عطا کے گئے، نیر خیرات وصدقات میں غربا کو روبی تقیم کیا گیا،

اس میں تنک بنیں کہ سرکار عالمیہ کے تہم اعمال نتا با نہ کی طرح یہ تقریب بھی ویگر والیان ریاست کے لئے ایک قابل تقابی نقلب منال بھی جب کوخلاف نشرع اورفضول مراسم کی آمیز من سے ہرطرح محفیہ ظار کھا گیا ہو اس نقاب کو کہ کہ ناظرین اس تقریب کا معالی بڑھ کر دی لگی اس کے محمد میں ہوئی تھی اس کئے مکن ہے کہ ناظرین اس تقریب کا مال بڑھ کر دی لیکن اس کا جاب سرکار عالمیہ کی اس تقریر مبارک میں موجود ہے جواسی تقریب میں حضور قائم کر دی لیکن اس کا جاب سرکار عالمیہ کی اس تقریر مبارک میں موجود ہے جواسی تقریب میں حضور معدوصے نے بڑش افسرانِ رز بڑینسی و آئی ہی وعوت میں فرائی تھی جس میں اصوں نے فرایا کہ :۔

معدوصے نے بڑش افسرانِ رز بڑینسی و آئی ہی وعوت میں فرائی تھی جس میں اصوں نے فرایا کہ :۔

معدوصے نے بڑش افسرانِ رز بڑینسی و آئی ہی وعوت میں فرائی تھی جس میں اصوں نے فرایا کہ :۔

بیں گمان کر ق ہوں کہ اس جھوٹے سے دولھا کو دیکی کم آپ خیال کرتے ہوں گے کہ میں

صغرسی میں در اس کا از محمد برجی سے ادر صغرسی شاید آب کو بیعی خیال ہوگا کہ مہدوستان
کے رسم در دائ کا از محمد برجی سے ادر صغرسی کی شادی کو چھم المعیوب جھی جاتی ہے میں
جو کو اپنا کہ از محمد برجی سے ادر صغرسی کی شادی کو چھم المعیوب جھی جاتی ہے میں
جو کو اپنا کہ اپنی نگرانی میں تعلیم و تربیت دے سکوں کیوں کہ عمدہ تعلیم در بہت کو ستو دات کے
در نظر نباکر اپنی نگرانی میں تعلیم و تربیت دے سکوں کیوں کہ عمدہ تعلیم در بہت کو ستو دات کے
سنگر سے بہترا درست نیا دہ فوسٹ از وی میں ہوں یہ ایس ایر نیا ادر با گرار زیور ہے
جس کی آب دیا ابھی کم نہیں بیوسکی و محصے امید ہے کہ اس توضیح کے بعد آب اس صغر سی
کی شادی کو موافق موں کی تعلیم و تربیت میری مرضی ا در فواہش کے موافق ہوجا سے۔
طذاکر سے کہ دلھن کی تعلیم و تربیت میری مرضی ا در فواہش کے موافق ہوجا سے۔

نیصلحت تھی جب سے سرکارعالیہ نے اس صغر سنی کی شاد کی روا رکھا اور اس تقریب میں عجائے گئ۔ سرکارعالیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئمی ادر ہر بائی نس کی تعلیم د تربیت ایسے اصول پر سی جوخاندان کے لئے ایک مثال ہوگئی۔

ایک وعظمت ورشا ندارتقریب انشره ایک د دایتی و تاریخی تقریب به کئی ہے۔ یہ تقریب بوگئی ہے۔ یہ تقریب بوگئی ہے۔ یہ تقریب دوستان ہے ایک سورہ بقرے اور دوسرے بورے قرآن مجید کے تقریب دوستان مجید کے

ہے ہر۔ سر کارضارنشیں اورسر کارخلد مکاں کی تقریبات نشرہ برطری دھوم اور سکھات سسے ہوئیں۔ ا درسر کارعالیہ کی یہ تقریب تواپسی فیاضی سے ہوئی جوان دونوں سے فوقیت کے گئی دوماہ تک س کاسلسلہ جاری رہا ، اسی طرح سر کارعائیہ کی صاحبزادی لبقیس جہاں بگیم کانشرہ ہوا۔

اب موسالاده میں سرکار عالیہ نے علاحضرت اقدس می افیالڈی دوصا حبزادیوں (نواب گوہر تاجیکی عابدہ سلطان دلیجہدریاست ادرصا حبزادی ساحبرہ شلطان) کی تقاریب نشرہ سور کہ بھر وختم کلام مجید بولا سے وصلہ و فیاضی حبّرت و ندرت او نظرت و ذوق سے کیں جوحقیقتاً ائمرا کے لئے نہایت دل جب مثال ہے ۔ ۱۲ رشوال کوشیر بنی تقییم کی گئی، یشیر نے چینی کی بڑی سفیدر کا بیوں میں تقی حب کول کناروں پر بحقوظ ہے فاصلہ سے فکلوا وائش و دھ نیٹ می گااور طغرا میں عابو شلطان اور منشرہ ختم قرآن مسرخ حرفوں میں نہایت خوشخط کھی انہوا تقان رکا بیوں میں بر فیوں کی لوذا تیں تھیں اور منشرہ ختم قرآن مسرخ حرفوں میں نہایت خوشخط کھی انہوا تقان رکا بیوں میں بر فیوں کی لوذا تیں تھیں جس برجا ندی کے ورق سکے ہوئے گئے ان بہت و شخط کی بہوا کیا جب بہار د سے رہی تھیں کا بیاں فرکے طباق معلوم ہوئے ستھے۔

مساکین اورو باکی دعوت ہوئی اوران کوجوات میں ہوئے ریاض الاتحادمی جو تصرِمُلطانی کے معزبی جانب الاتحادمی جو تصرِمُلطانی کے معزبی جانب الاسکے کنا رہے واقع ہے 'خاندان کی سکیمات مجوبوئیں اورا کی پرُلطف جلسہ ہوا۔ اور کی بیانی تاریخ ذیقتعدہ بروز جمعہ خواتین کی ایک بڑی پارٹی اسلام نگرے قدیم کل میں ہوئی۔ محل کے نیچے ایک تدی ہہتی ہے اور ندی کے اس طرف کھنے اور سابے دار اور پنے اور چھی نظر فریب اور محضند ہیں جس کے آگے ایک ہرسِنراور ٹریرون میدان ہے اس کوموم کی فضا نے اور کھی نظر فریب اور ول جی بنا دیا تھا۔

ایک تهدینه تک خاندان شاہی کی طرف سے بھی دعوقوں ادر عوظوں کاسلسلہ جاری رہا۔ ۲۹ر ذیقعدہ اسل تقریب کا دن کھا' قصر کملطانی کے سہبے بڑے دالان میں جو اعلیٰ فرمٹس فرومشس سے آرامست ھا ایک تخت معرکیہ'' می صورت میں جوئی اور کلاب کے بھولوں سے سجایا

سله بدایک این کی جگر ہے اور بھوبال کا سے بہلا دارالریاست ہے جس کو بابی ریاست سردار دوست محدظ اسے است ہے جات کے است میں بیال کے محلات نے است اور محلات شاہی میں بیال کے محلات بہت بارکت سیمے جائے ہیں - سبت بارکت سیمے جائے ہیں - سبت بارکت سیمے جائے ہیں جس میں ماک عرب میں دلین جاتی جاتی ہیں ہے ۔ سبت دیکہ اس تحت کو کہتے ہیں جس میں ماک عرب میں دلین جاتی جاتی ہیں جس میں ماک عرب میں دلین جاتی ہیں ہیں۔

گیا تقااس کے کلابی پردوں ، زر کا جھیت او مخلی فرش نے عجب بہار بیدا کردی متی ایک بچوٹا ساور دادہ مختت کے بیچھیے ویں نشرہ کے آنے کے لئے رکھا گیا تقاا در سانے کی طرف ایک محراب ناشکل کا در واز ہ بنایا گیا تقا۔ در واز ہ کے بیلہ کو سین آبنوس اور صندل کی دور کی بہ تی تقیب جن پر دلو نفیس خوبسورت مطلاح دو اور میں قرآن مجید ہے ، تخت کے قریب ہی اختراب ویس متقبال کے لیفیس خوبسورت مطلاح دو اور میں خاندان واراکیوں ریاست کی دوعر دو کیا ٹی فتی جرئی تقیب جرئی تقیب جوئی تقیب جرئی تقیب جرئی تقیب جرم کے لیاس میں تقیب اور اور الباس باد شاہ لیب ندیوین نافز ای رنگ کا تقا۔

تمام دالان بہان بگیات وخواتین سے معور تھا تخت کے باالمقابل عین سرے پر ہر کا بالیہ اور سکیات خاندان کی شست بھتی۔

الا بیج صاحبرا دیوں کے تشریف لانے کی آب طب معلوم ہوئی اورایک خاتون نے بلندا واز سے خامون کی ہوئی اورایک خاتون نے بلندا واز سے خامون کہ کرحاضرین کی توجہ کوصاحبرا دیوں کے تشریف لانے کی طرف ماکل کیا اور بیک لمحہ صاحبرا دیاں خرا ماں خرا ماں خرا ماں تشریف لا بکس - اخترابء وس نے استقبال کیا، چور بر داروں نے چور مال خرا ماں خرا ماں خرا ماں خرا میں تخت سعاوت پر حاجرہ افر وز ہوئیں، اس وقت ایک عجبیب محویت کا عالم طاری ہوگا۔

دونوں نورکی مورتیں یاجنٹ فیالنغیم کی حرین آسانی زنگ کے عربی لباس میں طبور سخیس میر ہو عرب کا قصادہ تھا جومجید دیں کے بند ہن سے ہاندھا گیا تھا گویا آفتاب کی رئیں معلوم ہوتی تھیں ہیں برتاج الماس زمیب سرتھا مقینتی ہمرہ پیموتی کی لولیاں لٹک رہی تھیں اور میں ہمرااس طریقہ سے بنایا گیا تھاکہ ان مہر وماہ کے چیروں پر نقاب نہن جائے۔

سروشانه بر دوربشداسی انداز مسے تھا جس طرح نازمیں اور طعاجا تا ہے اور اس میں اُن کا چہرہ بالکل نورِمعصومیت بن کرنظرار ہاتھا۔

باً وُں میں کوئی زیور مذتھا البتہ گلے اور ہاتھوں ہیں کچیمُرصع زیورات تھے، کا نوں میں ہمیرے سے ٹیندے تھے جوہبروں کی شعاع فورسے ماند ہورہے تھے۔

اس شان نے ساتھ دولوں صاحبزادیاں بیکرپور بنی ہوئی تخت برطورہ افروز ہوئیں بہرطرف ایک عالم سکوت اورخاموستی تھا کہ صاحبزادی عابدہ گلطان نے بہایت ادب تعظیم سے اپنی معصوم آواز



میں قرآن مجید بڑ ہناسٹروع کیا اور سور ہ ہفر کا پہلار کوغ اکسے مصفہ کوئی کہ اور للّهِ مَا فی الله سال میں قرآن مجید بڑ ہناسٹر وع کیا اور بارہ تمارک الله ی میں "مرسلات" کا مجھیلار کوع الله سال الله ی میں "مرسلات" کا مجھیلار کا اور بارٹ ایس کے بارٹ ان تصویرا دب مقا اور خالت ایش کوسسا کی عظمت واجلال اور اس کی رحمت سے قلوب متا تر ہور ہے سکتے۔

ىعەرمعوذتىن بېھكراىنى قرأت كوختم كيا-

صاحبزادی ساحده سلطان نے بہت ہی بین کمتفی سے اُسی ہجدا ورطرز اواکے ساتھ سود " "بقر"کا اول دکوع مفلون تک اورسورہ بقر کا آخری دکوع فائض نا علی القوم الکاحن بین میں اور معروز تین طرحه کر قرارت کوختم کیا۔

جبان دونوں نے کے بعد دیگرے قرآن مجید کی سور توں کویڑ ہا سہے تو نور علی نور کی فیت

آنگھوں کے سامنے بھرگئی.

ختم قرأت نے بعد سرکارعالیہ نے دونوں قرآن مبید نواب گوہرتاج بگیم کے ہاتھوں میں دریت ادروہ ان کو لئے ہوئے رکیہ سے با ہرکلیں تام بگیات اورخواتین نے سروقد تعظیم اداکی اُن کے بیچھے صاحبزادی ساجد ہنلطان عمیں اور دونوں صفو کے در میان خرا اس خرا ماں تحرک نور کی طرح جاندی سونے کی بجولوں کی بارش میں اپنے خاندان کی صفِ اقول میں شامل ہونے کو جارہی تقیم لور خواتین ان مجھولوں کو نہایت ذوق د شوق سے میں دہی تقین ۔

دونوں نے قربیب پنجیرا پنی محترم چپوی اور دیگر بیگیا تب خاندان کوملام کیا اور سب نے موعائوں کے ساتھ اُن کو بیار کیا۔

حب یہ اپنی علموں ترکیکن ہوگئیں تو اخترانِ عوس نے بہ آواز ملبند قراک مجید کا ایک رکوع مصری اجبریں بڑھا واقعی یو عبیب سال تھا او عجبیب عظمت دجلال کی نثان نظرا تی تھی ادر علوہ ورحمت

سل اکثر عورتوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مجول بہت مُرضوں کی دوا ہیں اوران کے باندھنے سے آمھالیہ ی کا فرد جاتا رہتا ہے۔ کافرد جاتا رہتا ہے۔

أنكهون مص نظر آرباتقا-

رکوع ختم ہونے کے بعد سرکارعالیہ کی ایک جدید تالیف افضال رحاتی "جاسی موقع کے
لئے حضور مدوصہ نے تالیف فرائ کئی جبہ جبہ بڑھی گئی جس میں ہم المند اس کے بعد دو کے مارک کی زیادت
درود در سلام کے ایسے فضا کل تھے جواحادیث میں مردی ہیں۔ اس کے بعد دو کے مبارک کی زیادت
ہوئی ، یدوہ دو کے مبارک ہے جس کو سلطان اضطم نے سیاحت قسطنطنیہ کے زمانہ میں سرکارعالیہ کو
تخفیۃ دیا تھا اور جو قصر لمطانی میں ایک صندل سفید کے گجرے میں محفوظ ہے۔ زیارت کے بعد سب
میگیات اور خواتی نے کھانا کھا یا اور عطوویان تقیم ہوئے ،گلاب باشی کی گئی اس طرح او اور دن کے
بعد رات کویہ تقریب ختم ہوئی۔

مرکارعالیہ کی فیاضی صرف داد دوش کہ ہی مخصر نیں رہی بلکداس موقع بیلمی نیافسیاں مجھی کیں ،خوبھورت جلدوں کے مترجم قرآن مجیدا درا بنی مؤتضہ کتاب'' افضال رطانی'' ادر متعدد کتابیں جن کی ففیس جلدیں اور میرٹ بندھے ہوئے سفے تقسیم کیں۔

# برده اورترک برده

مسلمان عورت اور پرده ایک ایساعنوان سین جس کاتعلق برسلمان کی انفرادی اور قومی زنرگی سے ہے اور عصد پوسے ایک آم مذہبی اصول محسئلہ بنا ہوا ہے -اسلامی تاریخ میں اس برا فراط و تفریط اور اعتدال کے تینوں دُورگذرگئے ہیں -اور مختلف نتا کج مترتب ہوئے ہیں -

سله حب ذیل کتابیق بیم بوئی، سیرت عاکنته تولفه سیکیان ندوی الزمرا مؤلفه مولوی راشد الخیری-راز حیات مؤلفه خواج کمال الدین مروم - ترکی حرم ترجم بسه غلام حیدرخان صاحب - القبالحات مؤلفه منتشعی محتراصل با تفت المازم دخر تاریخ - بیاض کل مؤلفه منشی سیرتر دیست قیصر مصرم وفر آدریخ - سرکارعالیکا اس منکه کے تعلق خاص نقطۂ نظر اور خاص طراق علی رہا ہے۔ جو حضور معروضہ
کے مراحل زندگی میں نایاں ہے اور اس سے حقیقتاً مسکہ بردہ پر نہا بیت زبر دست روشنی بڑتی ہو۔
عل کے متعلق بیز دہن شین رکھنا جا ہیئے کہ سرکا رعالیہ نے بجین کے ابتدائی سالوں
یعنی ۱۹ برس کی عربک بغیر کی میں سے کے بروہ کے تعلیم بابئ جس میں اخلاقی وا دبی مضامین کے ساتھ
مذیبی سیار اور حصوصراً ترجمۂ قرآن مجد دورسیا ہیا نہ عضر بھی خاص طور برشا مل تھا بھیرا دور و جائی ندگی
اور دائی العالی کی جیئیت سے محل کی جارد اور اس میں بسرکی ۔

جب سدریرآ رائے حکومت ہوئیں تربیکے دربار میں بُرقع دنقاب سے تشریف لائیں ادر پیری ٹرقع ونقاب ہر سابک موقع اور ہر سکیاب تقریب اور ہرغیر محرم سے ملاقات میں مت ایم رہاجتی کہ جب جالاتی بنائے خلیفتہ اسلمین سلطان محد خامس سے ملنے کے سائے استبول تشریف سے سکیئیں تو دہاں بھی خصوصیت مت ایم کھی۔

گرحضور مددص نے بحساب شہر شمسی عمر کی اکھتر ویں منزل میں پنجگر ٹرقع ونقاب کو ترک فرا دیا بحل سے اہر جب تشریف ہے جاتیں توصر ب چیرکہ ٹیضیا المعدافکن ہوتا اور باقتی تام عبم سرکال میں رہتا جس مئیت کویر دکہ شرعی کی کمل تصویر کہ سکتے ہیں۔

یدایک حقیقت بتیند ہے کرسر کارعالیہ نے اسپنے اس سی سالہ وُ دِرِ ذِندگی میں سفی رقی و
بہدوی کوخاص طور برا بنا مطمح نظر کھا۔ تقریباً تمام اقطاع ہمند کا سفر کیا ، مصروع ب اور برا اور ترکی
کی سیاحت فرمائی اور ہر حگید نوانی ترقی و تنزل کا بنظر امعان الاحظہ کیا۔ تمدن و معاشرتی حالات کی سیاحت فرمائی اور دوائم و محاسن غرض ہر گلی وجزئی حالت کوعیق نظر سے مشاہدہ فرمایا
اور اس الاحظہ وسٹ ابدہ اور تجارب سفر سے جرائے قائم کی اور جرخیالات بیما ہو سے اور جن نا بھے کو احذکیا ان نفیس و قتاً فو قتاً بیاب سیرچی میں ظاہر بھی فرما و باجن کا مغرب خوالی مقال میں موجود ہے۔
میں بھی موجود ہے۔

سركارعالىيەنى بالىسى ئىلەر باكى مىركىد الأراكاب معفت كىسلىات بىمى ئالىيە فرائى جېردە كى تىلى مىقولى يىعقولى يىشىت سے جامع داكىل سىدىكىن اس تىن سال مىل ئى غفلت كى تورىغى يىسى كىلىن مىن ئىيىت القوم تىلىم ئىدان كى طرف سے سے سركارعالىيە كو

اس طرف مأل كرديا كمسلمان عورتين بردة مروّح كي كي تقف شين -

ہندوستان کایدیروہ ورحقیقت مردوں کے استبدادادرتسلط کی یادگارسے جس کو احکام سرعی کی تا و بلات کر کے مضبوط کر دیا گیا ہے جب نے اُن بر است کیم کا درواز دجوانسان کی اسْ انیت کے لئے لازمی سے بندکر دیا۔ وہ قدرت کے اُن من مرات او لمینی تجربات موم کوئی جوانان تی میل انسانیت کے لئے ضروری ہیں اُن کھ حت تباہ ہو عکی ہے اور قوائے جسمانی بیڈیٹی طور مقیمی ہو کئے ہیں۔ان میں اِس می اُن اکت بیدا ہوگئی ہے کہ جس نے اُن کے داوں سے همت دجرأت كونحال كرنون وروبهم بيداكر دما بسيحتى كدوه ا كيب خفيف خطر كامقا مله منهي كركتين وہ اِس بردہ مروح کی دحبسے فرالف کے اداکرنے سے قاصر پوکٹی ہیں-ان کو دسعتِ معلو اساً ور تعلیم نظری کاکوئی موقع نبیس رہا۔

جدادلوالعزم خواتين قومى ولمنى ارتقاء ترفى ومعاشرتي اصلاحات ادراشا علت ليميس حصّد كسكتى بين اورايني على كومشنون سيةوم كى رفتار ترقى كوتيز كرسكتى بين اس برده مروّح بكي جيم

بلات بال خیران کو اسلام کی اُن رعایتون فائدہ اُسٹانا جاسیئے جوجیرہ اور کفین کھولئے کے تعلق سبے اور بہی دہ حقر احتدال ہے جس کو شریعیت حقہ نے قائم کیا ہے اور جس کی نظہر کا لن کارخالیہ کی ذات والاصفات تھی ۔اس کے آگے افراط کی حد ہے جس کا احکام الہٰی سے رُوگردانی سے یہ عدد نامکی سر بغیرعبور نامکن ہے۔



#### علالت اوروفات

المتر مواواع كالمسركار عالبيه كي صحت بهبت اليمي كفي حسب معمول تام مشاغل اي کے الم خطے کے اکثر صبح ادر کھی کھی شام کو موٹر میں تشریفیٹ لے جایا کرتی تھیں - باغ ضياءالا بصاريب معمولاً جيبَل قدى بهي فراياكرتي تقيس تبكن ومبرم بي كي كي طبيت ناساز هو يك-بظا برسوك بضم ا درخرابي معده كى شكايت عتى يجر كجيد دنون بعد انفلوننزاكا الزمحسوس بداجس کے بعد روز بروزطلبع میضمحل ہونی گئی ہی زمانہ میں بیقام دہلی بے بی ویک کاجلسد تھا اُس میں ہر کسلنسی لیڈی ارون نے ستر یک بہونے ا درا پنے خیالات عالی سے متمتع کرنے کے لئے خاص طور يرموكيا عقاراس وقت طبيعت كى حالت أتنى اعتدال ريقتى كدايك مؤثر اورير معنى تقریرتیار فرانی اور د بلی روانه موکئیں گر د بلی پہنچ کرطبیت زیا دہ خراب ہو گئی۔اورانفلوئنزا کا اليها سخت حكمة بواكة شيرار طِبّي في كالسكون اورطعي آرام كامتوره ديا-إس دوران مي بينهما ضملال موكميا-اس كے بعد معطبعت اصلاح برآگئي اور آغاز فردري مي مراجعت فرائي-يول كدرهيك ومضان المبارك كامهينه تقاطبيت بعى كسى قدر الميكى عتى ادراتني قوت محيوس فرانے کی تقیں کہ ، را ، سررمضان المبارك لسل روزے رکھے جسب عمول عيد كا وزي المعيد اداكيا -ابنے مقرّره كاموں ميں بھي مصروف رہتي تقيں -باغ ميں جيل قدمي بھي فراتي تقيل موتر میں ہوا خرتی یا زراعت کے معائنہ کے لئے بھی تشریف نے جاتی تیں ۔ تاہم کچے نہ کچیٹ کا میں بدا اوررفع ہوتی رہتی تھیں۔

سَاعتِ آخری کا نتظار اور الی بات که جاتی تقی که باقد باقد بری کوئی ندکوئی می کا نتظار اور الی بات که جاتی تقیس که گویا وقتِ موعوده کا آتظار حیاتِ النانی کا مفهوم کاربی ہیں۔

ده ابتداسے بی انسانی زندگی کی حقیقت کو کما حقه سمجتی تقیں بینانچی**ن ا**لج میر ترك لطانى تاليف فرارى كقيس توايك موقع بيهمتى بي كه:-"في الواقع جواسًا ن جيت معير ركه تا ب وه الناني زندگي كوشل حاب كيم متاتج ادر دُنیا کرایک مسافرخانه جانتا ہے ادر حیات دینوی کوایک ابد دلعب سمچے کرزندگی آخرت کو بى مقصورًا فرينش تجمتا ہے و ماها فرہ الحياواۃ الدُّنْ نيا اِلاَّلْهُ وَ وَلَعِبُ وَاتَّ الدَّارِ الْأُخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ الْوَكَا وْالْعِنْ لَمُونَ " حالات بيغور كرنے و الے اصحاب حانتے اور سمجتے ہیں كرسر كارعاليد كھيے عرصہ سے مقامات سلوك مط فرارى تقيس اوران كے قلب میں تقرّب الہی كا ذوق دشوق براً حدر ما تھا اور يہي باعث تھا كەيىض ادقات مُراقب بھی ستی تھیں۔ على جرّاحى اورولت من كال استون كرسب سي تقيل في الخرول كَنْ تَحْيْف على المراد ا امسٹاف سرحن واکٹر مختار احدالفساری اور پیر ابٹ کے مشورے سے ایرلیشن کیا جانا قرار یا یا۔ ا ور اار ذی الحجر کو اا بھے دن کے دنت تصر شلطانی میں ایریٹن کیا گیا جو بظاہر بنا یک کمیاب هوالیکن شب بی طبیعت خراب هوکئی اور لمحه بلمحه حالت متغیر بسی مهونی تکنی مگر سر کارعالیه با در جو د انهمان كرب وبصيني اذر كليف والمعطال ك مطمئن نظر في تحييل-اردى الحجركوبب ساعتِ آخري قريب آكئ تواعلى حضرتِ اقلس كواين إلى والإرزايا "میں اب دُنیا سے بخصت جورہی موں اور تم کو حدا کے مسیر دکرتی موں " ان دداعیکلمات کے چند ہی منٹ بعدر درج مبارک نے جسد خاکی سے مفارقت کی اور اس وقت اطينان قلب ا دراست قلال كي جوالت حتى وه إس آيت كريميه يا اتَيْتُهَا النَّفْسُ لِلْطَلِيِّة قُ ارْجِعِى إلىٰ مَابَكِ وَاضِيَدٌ مُنْ صِيتَةٌ مَا وُخُلِى فِي حِبَادِي وَا وْحُرُلِي جَلْتِي لَكِي إِي

مصدات ھی۔

اس سانحکی اطلاع ہوتے ہی ہرکہ دمہدے داوں پر بخ طلم کی جرگھٹا کئی حیالی وہ مندن اس سانحکی اطلاع ہوتے ہی ہرکہ دمہدے داوں پر بخ الم کی جرگھٹا کئی حیالی وہ مندن است النووں سے النووک کی صورت بن کر برسیں مرد عورتیں 'بیج 'جوان ا در اور طبعے مکین ا درغریب ' احرا ا درع بدے دار اور اُن سب کے فرمانز وائے قلوبا یک ہی ملال ادر ایک ہی درخ سے متا تر سے ۔

تصر لطان کے بیرونی میدان میں مخلوق کنیر جمع ہوگئی کہ اپنی مادر شفیق کی آخری خدمت کو بھالائیں اور اس کے مقدس خازے پر گوہر ہائے اشکے سے ندر عقیدت بیش کریں۔

هبیج قصرُ ملطانی سے جنازہ باہر لایا گیا جس پر صائے الہی کا نور برس رہا تھا آدر ناز کے بعد مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب دفن کی مُکیں پیمگر کی مدت بہلے خود تحریر فرالی تھی اور جر راحت منزل اور قصرِ سِلطانی کے درمیان واقع ہے۔ اِنّالِلّٰہ وَاِ مَنَّا إِلَٰہُ بِهِ سَرَا جَعُون ہ۔ منزل اور قصرِ سِلطانی کے درمیان واقع ہے۔ اِنّالِلّٰہ وَاِ مَنَّا إِلَٰہُ بِهِ سَرَا جَعُون ہ۔

ك سيدميريست ماحب تيقر-

## والباحتشام الملك عاليجاه نظيرال ولسط لطان دولها ميراح على خال صًاحب بهادر

نذاب صاحب خاندان جلال آباد كمحترم بانى سالارمير عرص الكالم على المال كي محلى المنت يس سق سے کے خاندانی حالات اوراعز ازات جو حکومت سلاطین خاندان مخلبید دگورئنٹ برطانبیر میں بہوتے رہے تاريخ جلالي "مينظل كليه بوئي چنكرراتم كواختصار نظوري اسك نواب صاحب كى ذاق كيفيت لكضف يراكتفاكيا كيا-

وإب صاحب موصوف بقام جلال آبا د باه ربيع السفاني مصكلاه بيدا بوسط والطاسال كي عمر

يك وبين نشؤ ونماا ورترسيت بإنى -

سلال عدین سرکارخانشیں کے ہمراہ اگرہ سے بھو پال آئے۔ بیہاں اُن کی تعلیم وتر بہت اُنظام کیا گیا۔ نیز فنوں سیگری کے ماہرین اُن کی اُستادی سے لئے مقرر ہوئے بھوڑے عصری علی ہتعداد <sup>ا</sup> ما مول کرلی۔

وأب صاحب فليق، مُدبّر، ولير اورغش اطوار عقر وهبت خوش روهي سق حبياك تصوير س ظاہر روتا ہے جلم عبی اُن کی طبیعت کا دلیا ہی جوہر رہاجیسی کہ دلیری وخود داری ۔ وہ وضع کے پابند سفے۔ مع " تواضع ذكر دن فرازان كوست" بريمشان كاعل تقال المازمول كى خطاؤل سي كجيواس إيدان كيساته درگذر کرتے تھے کہ اُن کے ملازموں کے ول میں اپنی خطاکی ندامت کے ساتھ ایک گرویدگی اور جوثی احسائمندى بپيدا بهوجاتا تقا-اسينے مخالفوں سيے بھى درگذر كرنے ميں كبھى دريغ بنيں كيا-اور نركبھى كسى اور وتت ان کواپنی تکلیفات کے انتقام کاخیال آیا۔

وہ اپنے بجیں اورخاندان میں ہمینہ گلِ خنداں اورشگفتہ نظر آتے ستھے جواجنبی تخص اُن سے على وأبسر فدن نصرالله خال بها درمر حوم مغورف البيض على متوق سے جال آبادكى تاريخ مُرتَّ كرائ هن مُراسكى اشاعت كى

لمتاعقان کے اخلاق کا ثنا خواں ہوتا تھا۔

ده ابینه خاص خدام کے ساتھ بے انہا اطاف و مدارات کا برتا کو کرتے ستھے لیکن اُس میں بھی ایک خاص رعب شامل ہوتا تھا۔

ان کوشکار اور نشانہ بازی کا خاص شوق تھا۔ گھو طے کی سواری بہت پندکرتے تھے بچرنگ اسے نہایت شایق سے ، اُن کا ول جین ہور و شجاعت بھوا ہوا تھا۔ چنکہ وہ ایک ایسے زمانے میں بہیدا ہور کے سے جوا ہوا تھا۔ چنکہ وہ ایک ایسے زمانے میں بہیدا ہور کے سے جوا ہوا تھا۔ چنکہ وہ ایک ایسے زمانے کا نہ ملا۔ وہ خود ہی اپنی و سیع معلومات، وہ خسمندی اور عقل خدا وا و سے فاکدہ عاصل نہیں کرتے سے بلکہ مجھے بھی اس میں برابر کا شرکے کرتے ہتے۔ لما بس وغذا میں فضول اور کا کشتی تکلفات کو قطعاً نالبند کرتے سے موابط او قات کے نہا میت تھی ہوں اور کا کشتی تکلفات کو قطعاً نالبند کرتے ہے ہوں اور کا کشتی تکلفات کو قطعاً نالبند کرتے ہے ہوں اور کا کشتی تکلفات کو قطعاً نالبند کرتے ہے ہوں اور کا کشتی تکلفات کو قطعاً نالبند کرتے ہے ہوں اور کا بین کا میں موابط او قات کے نہا میت تھی ہوا تھا ، اور "صدر منزل" جو اسم باسمی ہے (کیونکٹریری صدر شین کا ملب اسی میں ہوا تھا ) آئی خوش کیا ہوئے ہیں۔ اور کا میں سے تیار ہوئے ہیں۔ میں جو اسی اور کا کریسے تیار ہوئے ہیں۔ میں میری اور اُن کی حاکم بیسے تیار ہوئے ہیں۔

یں یرن ادری می جیر سے بیر سے اُن کو بہت پُر لطف معلوم ہوتے ستھے۔ اوراکر اپنی ماگیر سے موضع تدری مناظر کے نظارے اُن کو بہت پُر لطف معلوم ہوتے ستھے۔ اوراکر اپنی ماگیر سے موضع "سمروہ" میں جہاں اُن خوں نے ایک مکان مکار کی صرورت سے تیار کرا یا تھا ہم فتوں قیام کرتے ستھے۔ اس صنیا دالدین کی شیمری جہاں میں نے "قصر ملطانی" بنایا ہے ان کو نہایت بیندیدہ تھی۔ اس خاسط دہاں کی مجبوعی آباوی کا نام میں نے "احمدآباد" رکھا ہے جو تھی قتا آبات دلجیب منظاور فضا کی جگہ سے۔ وہ اپنے اُس درجہ اورم بین کو جہیں ہونے کے میڈیت سے اُن کو جائل کو گئی امر بنیس کیا۔ سے اوراس کا لحاظ کرتے سے موجوعی ظاہر و باطن میں اپنے درجہ اورم تب کے خلاف کوئی امر بنیس کیا۔ دی سے اور سے جہیں ہوئی کی اصابت رائے اوربدار مغزی کا تجربوں سے جہیں ہوئی کی اصابت رائے اوربدار مغزی کا تجربوں سے جہیں ہوئی کی اصابت رائے اوربدار مغزی کا تجربوں سے جہیں ہوئی تا کہی فوائد مال ہوئے۔ وہیں ہوئی تا کہی دو کے۔

المروسية المسكان من المروس كوائل قابليتون كي أن المن كاموقع لمتاا ويوشدان كي نبت عن المكن قائم كي كي -كرايل المصاحب بهادر" و" مجرسين ماحب بهادر" الينط كدر زجرل منظرل انديا أن كم تعلق فاص رائ ركة سطة ادركها كرية سطة كمه:-



نواب سلطان درله احتشام الهلك عاليجاة احدد علي خال بهادر

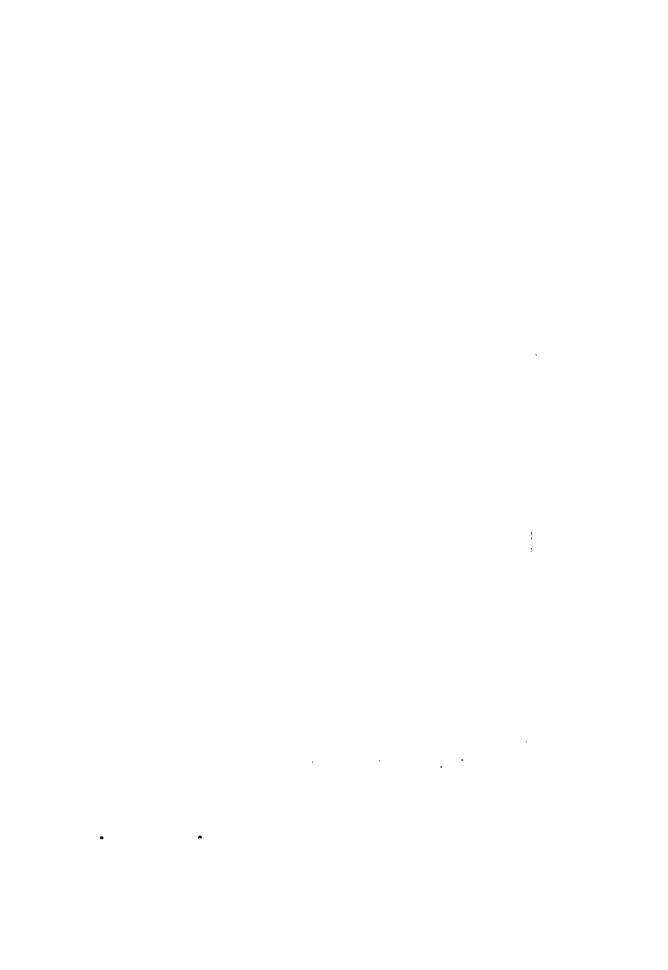

"اگروہ الكلمتان میں ہوتے توسلطنت كے اہم اموركے انتظام كے قابل ہوتے اور لولٹيكل

مربرول کے زمرہ میں اُن کا نام لیا ما تا "

ان میں گوبرو باری اور تمل کی منهایت نایا صفت بھی سکین وہ اینے اعز ازاور شان کے منافی کوئی بات برواشت بنیس کرسکتے گئے۔

یں اس موقع پر بلاخوف تروید پی مجانکہتی ہوں کہ میرے خاندانی حجاکڑوں میں جولولٹیکل قالب میں طوال كَيْ شَصْحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَن مَن مَن مُن اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا جس سے کوئی محبر طاب یا ہویا کسی معاملہ میں طوالت ہوجائے۔

اسی و مسیر مخالفوں کو با دجو دکوسٹسٹ کے کوئی موقع نہ ملا وہ ہیشان ناگوارتنا زعات پیتا سف سیجے ہے۔ سركار فلدمكال كى مجت اوراوب ايك سعاوت مندبيط كى طرح الن كے ليس جا گزي عما ادرجب تک بی جبگرای نواب صدیق حسسن خال صاحب نے برپاشیں سَمَائِ سَصَّى مرکار خلد مکال بھی مادرا منظور میر خيال وشفقت فرماتي تقيس-

لواب صاحب كوبهيشهاس بات ببغريقاا ورحدا كالتكركرت سق كنأس ف ان كوحاسد منيس كميا لمكر

محسود بزايا سبيء

العنوں نے اپنے مکامِم اخلاق اور عمدہ عادات وصفات اور علیٰ قاملیتوں سے نابت کر دیا کیسرکار خلدنثين وخلد يحال كانتخاب مبررج كمال على اور بضل تقا-

چائ اخیں کی مبنی بہاتعلیم و تربیت کا نیتج ہے جوان کے صاحبرادوں میں عمد کی کے ساتھ ویکھا جاتاسيم. (ترك لفان سفات ۹۹ تا ۹۹)

یں اپنی کتاب کی بیلی حلید (ترک ملطانی )میں صاحبزادہ مرتبیدالله خال کے کلام محب حفظ کرنے مراب سنانے اور نواب صاحب بہا در کی خاص خوشی اور شوق کا ذکر کر حکی ہوں۔ اب ال کی طری خوشی پی تھی كرصا حبزاده موصوف كخفتم كلام مجبدك روزبرك وهوم وهام ستتمم اخوان واماكين رياست فسوزين وغيره كوبوكيلين كي منهوسكة عقاس وقع بشرك كرك دئيا فاتقريب كري كيونكر يبط جوتقريب كى عقی آس بربسب سرکار خلد کال کی کشیدگی کے دہ اینا عظمار یہ کال سکے تقے موتی مول کے سامنے والے میلان مين ايك براشاميان نصب عقاص ميس العين كآرام وافطارا وركعاف كانظام كمياكيا تفا-

اوائل رمضان المبارك بى سے صاحبزادہ تحد عبیدالله دناں برابر حراب مناتے عظادر منابیتان كيساتھ ناز ترادت کا دا ہوتی عقی -

دوری انتخاب کی در اسلے اوصاب سیابها مذہبی رہے تھے۔ اس کئے سے بہلے اُن کی ترجہ رسالدار دلی خاص کی طون بندول ہوئی۔ اکفوں نے طرح کی در دلیل کے مونے نے منگواکرا کی عمدہ وضع کی وردی انتخاب کی۔ امپر ل مروس ٹروپ سے کہتان عبدالقیقی خال کی خدمات کو رسالد کی درستی اور اسکو باقاعدہ بنانے کی خدمات کو رسالد کی درستی اور اسکو باقاعدہ بنانے کی خدم کرمیں نے منظور کیا۔

میں کے بذاب محرنصراب ماں سے کہاکہ "ضبط وحبر کروا ورئم حکیم میدنورائس اور ڈاکٹرولی مسلمہ (فیلی طاکل اور دزیرصاحب کوئلا کے" ایھون نے ان سب کوفوراً بلوایا -

نواب صاحب جنّت آرامگاہ کی بمشیرہ صاحب کوالل دی گئی سے پہلے عکیم سید نوراکس آئے۔ اعوٰں فراب صاحب علامات سکتہ کو دیکھنا شروع کیا استے ہیں واکٹر ولی علیمی آگئے اعفوں نے بھی آلے لگائے گوجیے اُس کی

موت کایفین کامل ہوگیا تھالیکن اسی حالت میں بچوسی امید بیدا ہوجاتی ہے دہی امید مجھاس جلد کے سُننے کیلئے مضطاب کئے ہوئے تھی کرسانس باتی ہے اورض کی حرکت جاری ہے لیکن ہی اواز آئی کہ جو کھے خذا کا حکم ہونا تھا ہو جبکا۔

اوْرسنىم أنگيز حاوثة تقا-

روسی، مروسی کرده می ارتباعی تاریخ برنظوالیس توج کوبیت حاوث ایسطیس گرجوندا کے نہایت نیک اور برگزیدہ بندوں برگذرتے ہیں اور اُن سیمض قضا کے اللی برصر کی از مایش مقصور ہوئی ہے۔ دراص خدا وزد کریم انسانوں کے حبر کی از مایش مصر مات اور تکا لیف سے کیا کرتا ہے اگرانسان اس از مالیش میں جو مبر کا حقیقی مفہوم ہے بورا اُنر تاہے تو وہ کا میا ہم جہاجا تا ہے اور فدا اُس کوابنی مجبت اور جمت کی خوش خبری محت میں الفوف والمجوب ونقص میں الاموال والانفس ان مقدس الفاظ میں وتیا ہے و دنسبو فکھ دہنی من الخوف والمجوب والمقال والانفس والت میں دبھم و جمة واولئ شرعت مصر بہت قالو انا للہ وانا الله میں اجمون اور کا علیہ مصلوات میں دبھم و جمة واولئ شرعت مصرالمهت دن ۔

ولان عدیم میرو عین کلات کے وقت بیت ت حادث گذراوه در اس میک کی امتحان تھا میں فے فلکی محجر پروعین کلات کے وقت بیت حادث گذراوه در اس میک بیت بیس کا الله واقع الله کار ایات کریمی حسبت الله و نغم الوکیل (و) نغم المولئ مرضی بیس کریمی حسبت الله و دخم الوکیل (و) نغم المولئ و فعم النمون کے مرفول فراتا ہے الا مذکر و دفع مرالنصیر کو این اور دکیا جو سے دل کوا ممینان وی تھیں کیونکہ خدا کے عز وجل فراتا ہے الا مذکر الله تعلق القادب -

می کے تمام آدی جمع سفے۔وزیرصاحب ریاست خریا سفے ہی سراسیم اورپریشان آسے نواب صاحب کی لاٹن دیکھکر ہے اختیار منہ سے آنکل کی صاحبزا دے بائے جمد بے جان کے باس بیٹھے سفے بھروں پر پڑم دگی حیاتی ہوئی تھی اور آنکہ دل سے اشک جاری سکتے۔

ماحبزاده همیدانته خارجن کی عمرات سال کی عتی اس دقت آرام میں سنتے ان کو اس حادثہ کی خبر ہی مہنیں گئی کئی کی فرا ہی مہنیں کی کئی کی فواک سامر کا بڑا اندیشہ تقا کہ ایس حالت میں اُسٹانا اُن کے نازک دل کو سخت صدر میہنج اِسٹے گا گرجب وہ صبح کوا مطفے تو اُسٹوں نے اپنے آپ کو ڈنیا میں متیم یا یا۔ اس وقت اس نتیم کی آئم ہوں سے آنسو جاری ہونا! وراب نے باپ کی شفقتوں کو یا دکر کے آہ سر دبھر ناا ور بھی بجلی کا کام کرتا تھا۔

دونوں بڑے بھائی (نواب مخدنصراللہ خاس اور صاحبزادہ مخدعتبداللہ خاس) ابنے جھے لئے بھائی کوکین نیستے فیہ تابدیدہ ہوجاتے تھے بیریکے دل کا صدمہ اس حسرت اور بھی بڑھ ما تا تھا کہ نہ علاج کا موقع ملا اور نہ تمار داری کا۔

نواب صاحب گرجینهایت نمیک شفته نمیکن ان کقهمت میں بجز فانگی نوشیوں کے جومیری ذات اورا ولا دسے والبتہ تقدیر کم قیست کی مسرت نہ تھتی ۔

بجین یں ہی سے زیادہ جریان اور گرتی سرکا خالت کا داغ نصیب ہوا۔ان کے بعد اگر جہای طرح سرکا خلات کی کا ورثو اس کے معد اگر جہای طرح سرکا خلاد کال کی شفقت کا لطف مال رہائیکن تقوظ ہی عرصہ گذرا تھا کہ نواب صدیق صن خال کی کا ورثو اس کے تام خرشیوں کو تلخ بنادیا۔ بھے نہ سرکا خلاد کال کی شفقت رہی نہ محبت۔

همراهٔ س بلانگ لیدگی داکم عقیس-احنوں نے بھی الدلگا کر دیکیھاا در پیر مؤتشخیص کیا کہ ذراسی شہرگ کہی وجہ سے تھیٹ گئی اُس کا خون آ ہمتہ ہمتہ دماغ میں ہنچا جس سے نمیند کوغلبہ ہوا ا در آخر میں دل کر ور مہوکیا اور اس کی حرکت بچا یک بند ہوگئی۔

چار ہے ڈاکٹر ڈین صاحب آگے اعنوں نے ان چیزوں کو پیک ایگر امنیش (امتحان کیمیائی) کیلئے
ہبری جیجا اورحالات شکر بہتی خص کیا کہ ول تو پہلے ہی سے کمزور تقااب سی صدر پہنچنے سے اسکی حرکت بذیکہی۔
چینکرڈین سے جو دل کا سیدھا کان سے خون کل کرداغ کو گیا اور وہاں جا کر عبا اس سے
بچوٹ کرڈین سے جو دل کا سیدھا کان سے خون کل کرداغ کو گیا اور وہاں جا کر عبا اس سے
منبر وہم کی اسٹنیلا ہط بٹروع ہو کر ہاتھ اور بازویر دوگرگئی چہر چھی نیلا ہوگیا ۔خون کے زور کے سبب مذہرورم
آگیا۔تام بدن میں نیلے نیلے نہتے جیس کئے سے امتحان کمیا وی سے ان چیزوں میں کوئی مضر و فہماک شے ذبائی گئی۔
در اصل وہ مات سال سے در دولمب کی شکایت رکبتے سے ذرا بینہا ٹوبر چلسنے یا گھوڑ سے پرسوار ہو نے یا
معمول سے زیادہ محت کرنے میں ضعیف سادر دہونے گئاتا تھا کئی مرتبہ ڈاکٹر جوشی اورڈاکٹر ٹوبن صاحب خوہ کو کھی
در کھا یا کمرابھوں نے کوئی موث خیس نہیں کیا اور رہی کہا کر کچھی سے لیکن وہ کم دورو نوٹ میں ہوئے جاتے ہے۔
دکھا یا کمرابھوں سے جب نہ خوا ور وہ خو و بھی او قات فرصت میں طبق معلومات بڑیا ہے رہتے تھے اس لئے ان کو
اپنی حالت سے ہمینہ خواہ رہتا تھا اوراکٹر کہا کرتے سے کہ کرمیری ہوت ای میں ہوگی سے کوگ کہتے کہ یہ وہم سبب
فاکٹروں سے جب نہ خواہ در ہی کہی گئی تھی۔ کمریں ہوت ای میں ہوگی سے کوگ کہتے کہ یہ دہم سبب
این حالت سے ہمینہ خواہ در ہیں کہی ہوگی تھی۔ کمروں جوات ای میں ہوگی سے کوگ کہتے کہ یہ دہم سبب
اور اس خیال کو ان کے دل سے دُور کرنے کی کوشش کرتے۔ ورد کوضعف معد و کے سبب سے در دریا تی
اور اس خیال کو ان کے دل سے دُور کرنے کی کوشش کرتے۔ ورد کوضعف معد و کے سبب سے در دریا تی
سیجے۔ انتقال سے بین میں بن قبل در دیں کہی گئی تھی۔ کمروں جاتی رہی تھی اور قوت عود کر آئی تھی۔ ان کو بھی
سیجے۔ انتقال سے بین میں بن قبل در دیں کہی گئی تھی۔ کمروں جاتی تربی توں وہوں کی ہوئی ہو گئی ہوئی کیا تھی۔ انتقال سیست در دریا تھی۔

میری صارشینی کے بعد با وجود مخت محنتوں کے صحت ایجی تہی اور مرسفے سے جا رہا ہنج ون سیلے بھی کہا کہ اب مجھے مہت خفیف در دخوس ہوتا سے امید سے کم پیھی رفتہ رفتہ جا تا دسبے گا۔

بہ بیت بہت ہے۔ ہے۔ اور اور اور اور اس اور اس اور اس اور اس انتقاق سے کھڑی تھی دیکہاکہ رنگ در ہوگیا اور اس کھڑی تھی دیکہاکہ رنگ زرو ہوگیا اور بیت آگیا میں مُنہ دیکھ کوپ ہوگی کیوں کہ جب ان کوکسی ایسے کا سے جو قوت کا ہوتا تھا منع کیا جا آ تو ناگوارگذرتا تھا۔ دو سے دن صبح کواس شانہ میں جس سے وزن بھینیکا تھا ور دبتایا۔ انتقال کے دن در دباتا رہا تھا اور طبیعیت صاف تھی روزہ افطار کرنے کے لبد کھا ناکھا کمر دالان

میں بیٹھے متھے۔ ایک و ب عبداللہ بنتیم نامی گھوط ہے لائے متھے۔ ان کے تعلق بہت دریاک بابتی کرتے رہے میر طبیعیے کے ل مذکر تھی۔ کہنے گئے کہ آپ روزوں سے تھاک گئی ہیں۔

و بان سے اُظِیر سائبان کے پنچے بیٹھے گئے حالانکہ جا اوسے کا توجم عقا اور خت سردی عثی کیکن ایک گئے مطاقہ بیٹھے رہے میں نے کئی مرتبہ اُسٹھنے کو کہا مگر گھو لووں کے شوق اور بالاں میں نہ اُسٹے مجبور مؤکر میں کام کرنے کے لئے اپنے کرے میں جا بھا کہ دو ہمیں جا یوں منزل ہیں جواصل جزارہ مسیداللہ خوا کا رہائشی میل ہے آگر کیا م کرنے گئے۔
کاربائشی میل ہے آگر کیا م کرنے گئے۔

بارہ بے کے بغیری قدر آسالیش لینے سے واسطے تکیہ برسر کھکرلدیٹ سکئے کیونکہ تقور ٹی دیر بعتر ہوی کے لئے اصطناعقا لیکن وقت آبہنچا تقا اسی حالت میں رُوح پر دازگر گئی -

میں نے صاحب بولٹیکل انجین کے اپنے کے بعد اس آخری کام کے لئے جو نہایت جاں فرسا تھا انتظام کیا جس کو ابھی عرصہ بچھاہ کا گذرا ہے کہ اپنی والدہ منظمہ کے لئے کر عکی تھی -

قریب تین بھے کے بہر وکھیں ہوکرسب تیاڑی ہوکئی۔ جا رہج جنا زہ جس بر فرست کان وحت سامیے کئے سے کے بھر میں اور باغ حیات افزا کوروا نہ ہوا صاحب پلٹیکل ایجنظ مہا دروتا می عیان مدر کے تقصد رمنزل سے اُنتھا یا گیا اور باغ حیات افزا کوروا نہ ہوا صاحب پلٹیکل ایجنظ مہا دروتا می عیان اور باغ حیات افزا میں این دونوں نئیوں داراکین درعا یا جنازہ کی شالکت میں سقے عید گاہ قدیم میں نماز ہوئی اور باغ حیات افزا میں این دونوں نئیوں درصاحبزادی اصف جہاں تگیم ) کے پاس دفن کئے گئے۔

و ونیا میں بہت سی حسات ناک دولتی ہوتی ہیں۔ لیکن کہی حسرت ناک موت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تمام انتظابات تقریب درم برہم ہو گئے تمام مسرتیں تہ خاک ہوگئیں 'جولوگ تعزیت اوا کرنے کو آتے

کام انظامات نفریب درم برم برم برم سرین برمان بولیان بودین بودن نفریک اوارت و سیست و می می می بردن اور می اور م ده اسی خیمه مین جس میں دعوت کا انتظام تھا بٹھا کے جاتے جس دن کدان کے سوگواروں اور عز اداروں کا ہجوم تھا وہ دن ختم کلام اللہ کی تقریب کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔

بر کا دودن مرکا بر مدی سری سری کا در میں اور میں دراسانقص رہ جانے کے سب ایک دن کے لئے اونوں اُنکی یہ آرز دھی بدری نہوئی اور میں انتظام میں دراسانقص رہ جانے کے سب ایک دن کے لئے ملتوی کی گئی تقی ۔ دوسے دن اُن کی موت کی وجسے نہ ہوئی تنبیرے دن صاحبرادہ محمد عبداللہ خال سنے کام مجدیثہ کم کیا کم مجدیثہ کم کی موت کی دور کو موجو خواجو کا موجو نہا یا گئا اور نہ وہ خواجو کی اور کا فراد اس کا فراب لینے عزیز و شنیت باپ کی روح کو مہونے یا یا جن کو کلام ہاک سے ایک دلی عِزبت و شوق تھا۔ اگر ہرا قبال صفات ۳۳ تا ۲۰۰)

# فهرست مع تفات مِصنفات حضور كارعاليه فردوس شيال

| صفحات        | مرضوت                                    | نام کشاب                                      | تنبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲4.          | نزيب                                     | لتبيل إلجنال                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4          | "                                        | عقت المسلمات                                  | ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N            | //                                       | وربتدالز وجبن                                 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100          | "                                        | سيرت مصطفا                                    | مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٠.          | u                                        | مدارج الفرقان                                 | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41           | <i>ii</i>                                | افضال رحاني                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٨           | iı                                       | اسلام میں عورت کا مرتبہ                       | ۷٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40           | IJ                                       | فضائل شهور                                    | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کم ۲         | اخلاق                                    | التربيت                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 164          | "                                        | ترسيت الاطفال                                 | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ĺ            | 11                                       |                                               | <b>(</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 340          | ir                                       |                                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | i/                                       |                                               | ll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ll .                                     |                                               | بماا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444          | "                                        |                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>*</b> ^ * | 4                                        | مهدّب زندگی                                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲           | 11                                       | ريهبرينوال                                    | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٠           | //                                       | مقصداندواج                                    | 1^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٥٦          | فالهزواري                                | معيشت                                         | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4 | 74. 1.4 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | البرا الجنال البرا البر البر |

| كيفيث         | صفحات        | موضوع                   | نام كتاب                             | لبرشار |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|
|               | 401          | خا مذوار ی              | معاشرت ً                             | ۲.     |
|               | 449          | "                       | فرائض النسا                          | r)     |
|               | 4.4          | 11                      | مطبغ                                 | 47     |
|               | 40           | "                       | فرائض باغبابى                        | ۲۳     |
| ·             | 174          | 11                      | بدایات باغبانی                       | 26     |
|               | ١٥٣          | حفظان محت               | تندیستی                              | to     |
|               | مم ہم        | u u                     | بدایات تیمار داری                    | 27     |
|               | · Ima        | u u                     | حفظصحت                               | 74     |
|               | 109          | 11                      | ورس حیات                             | 71     |
|               | 4 17 6       | تاريخ وسير              | ر وضة الرياحين                       | 19     |
| <i>x</i>      | 444          | Į,                      | رِ تَرْكُ مُلطانَى                   | ۳.     |
|               | rar          | <i>ji</i>               | گوہراقبال<br>م                       | ۳۱     |
|               | rar          | "                       | ٔ اختراقبال<br>ن سرورا               | ۳۲     |
| عيرطبوعه-     | 01'4<br>UWW  | JJ<br>Si                | ضیارالاقبال<br>چه آمه تابس           | 44     |
|               | ۱۹۳۳<br>۱۹۳۲ | <i>''</i><br><i>'</i> ' | حیات قدسی<br>حیات شا ہجمانی          | 10     |
|               | 91           | ll ll                   | تذکرهٔ باتی                          | 24     |
| ىتركت تالىف ـ | ۵            | 11                      | حیات سکندری                          | 14     |
|               | r 19         | خطبات                   | خطبات سلطاني حضهاول                  | r^     |
| غيرمطبوعه –   | ۵.,          | 11                      | خطبات سلطاني حصه دوم                 | 149    |
|               | 100          | Ü                       | ملكب شبوار                           | م.     |
| '             | 111          | نعائح                   | ترجمه -آمین کندری (مفو نواب کندرنگم) | 17     |

## چندتافرات

سرکار عالیہ کی خصیت جلید صفات جمیلہ اور افلاق حمیدہ کے اثرات قدرتی طور پر نہا ہے جمین اور وہیع سے اورجب کھی فاص اہتمام کے ساتھ مکمل و جائے سوانح عمری مرتب ہوگی تواس میں اُن اُ تُرات کا پورا جلوہ نظرائے گاتا ہم اس کتا ب کے متعد و عنوانات میں کچھ نہ کچھ چھاک موجود ہی اور دیل میں و گرخید انرات جونمایت کو بپ اور بیر معنی ہیں اور ایک کے سوامحصوص طور برحیا تِسلطانی کے ہی گئے مؤلف اور بیر مینی ہیں اور ایک کے سوامحصوص طور برحیا تِسلطانی کے ہی گئے مؤلف کی دوخواست بر حال ہوئے نہایت نظر گزاری کے ساتھ مندسے ہیں۔ کی درخواست برحال ہوئے نہایت نظر گزاری کے ساتھ مندسے ہیں۔ مشہورا ڈیٹر مسر اسٹینلی ریٹر کے اس مضمون کا اقتباس ہی جوانہوں نے تاہائی مشہورا ڈیٹر مسر اسٹینلی ریٹر کے اس مضمون کا اقتباس ہی جوانہوں نے تاہائی مشہورا ڈیٹر مسر اسٹینلی ریٹر کے اس مضمون کا اقتباس ہی جوانہوں نے تاہارات می شائع

میں ایپنے زما نڈاوارت کی و اقفیت و تجربہ کے بیاظ سے لندن کے اخبارا ت میں الع کرایا تھا-د وسرا' الگزنڈرا ہیملی صاحبہ کا ہی جوصو یہ دہی کے جیفٹ کمشنرا در پنجاب وصوبہ

د دسمرا الکزنڈرا ہملی صاحبہ کا ہی جوصوبہ دہلی مے جیف کمشنرا درہنجاب وصوبہ متحدہ کے گورنسسیہ الکم ہبلی کی سگم صاحبہ ہیں۔ متیسرا، ہنرانسکنسی لیڈی وملینگڈن کا ہی جوان کے شوہرنا مدار ہنرانسکنسی

لاڈولنگڈن نے تحریر فرمایا ہی۔

ان جلیل القدر متنا نزین کے سر کارعالیہ کے ساتھ ویرینہ رو ابطا درخاص مرتم

مقص ا وراكثر ومبتيتر بي كلفانه الإقاتين ريتى تقين-

چوتھا آتا ترجناب رہرہ بگفیضی صاحبہ کا ہی جو بمبئی کے متناز خاندان فیفی کی ایک ایسی موقر ومتمرخا تون ہیں جن کو اپنی علمی د قومی دلجیب کی اورخدمت کے باعث عالم ایک ایسی موقر ومتمرخا تون ہیں جن کو اپنی علمی دوومی دلجیب کی اور در گرشنگ نسواں میں خاص ایمیا ز د نئہرت عصل ہی اور دبار ہا کھو بال کے قیام میں اور در گرشنگ

### مواقع بران كوسركار عاليدك اخلاق دادصاف كامشا بده وتجربه بوابح

()

مغرب میں ہم لوگ مشرق کی عور توں برخواہ مخواہ ترس کھاتے ہیں کہ وہ بردہ کے اندر قید ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نامناسب قید کی وجہ سے وہ مسائل نزندگی میں کوئی حقتہ نہیں کے سکتیں۔لیکن جو لوگ ہند وشان سے واقعت ہیں وہ مجونی جنتے ہیں کوئی حدیث ہیں کر کیا سعور تیں کتنا زبر وست انرر کھتی ہیں اور اس کی بہترین مثال وہ عزم و

استقلال دانی خاتون میں جواس دقتِ ہاری معزّر مهان میں .... تقريباً ايك چونفى فى صدى سے بيگم صاحبہ واليہ بھويال نے فرائض عكمرا فى كونها ہی فراست سج کام اور عزم واستقلال کے اساتھ انجام ویا ہی - سات ہزار میں رقبہ کی مملكت جس ميں سات لا كھ نفوس آبا دہيں اور ٠٠٠، ٣٥، ٨ يونڈ كا ما يسري يرمطلقاً انتج سپردگی میں ہونظم نِسق کے فرائض می سلسل مصر و نیت بالکل پروہ اور خلوت میں اللہ سرانجام باتی پر جس وقت سے عنان حکومت ایک نازک گرمستعد ہاتھوں میل کی روام و فت سے انتظام شخکم اور معقولیت کے ساتھ ترتی ندیر ہو یونی نقص اس کے یاں نیں آیا وربیاب نے با دجو دعجو کے موئی شکایت نہیں سنی ۔ آب برقعہ کے اندر مغون اورنقاب كاندهوں كے نيچ ك يرى ہوئى أزادى كے ساتھائى رعا یا سے او کو ن میں نقل وحرکت فرماتی ہیں گو آب کو اٹنی کرائی رعایا کی فلاح و بہروکی ہے ماہم آب ہندوسا فی سے اسے وسیع سرمسائل میں بھی مصدلیتی ہیں مکومت کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ بلا والیہ بھویال سے مشورہ نئے ہوئے نئیں میاجاتا-مركزي عكومت بهند كے حلقة ميں آپ كا انترببت ہى زبروست ہى- (ايوان اليان ميں) واليه بحويال كي مهيشه بري قدر دمنزلت إموتي بحا وراكب كاعا قلاندا ورتجربه الموزمشور برقعه کے اندرسے برا و راست یاکسی نایندہ کے وربعہ سے ایوان کو صل بوتا ہے۔ 

بم بجاطور برقطرو بند کے متح ستون کہتے ہیں۔ و و مرسے اس لحاظ سے بھی کہ الفول نے عمدہ مثال تائم کی۔ اپنے طویل و ورحکومت کے تنها کی سے برسوں بن تنیراو راکز ختث ر بندوسترا فی حالات میں ہتی اور اکر ختث بنداند متحالاً بندوسترا فی حالات میں ہتی اور اُن کی دعایا کی ذہنیت و استعدا دسے لحاظ سے موزوں۔ لیکن سب سے بڑھ کریہ کہم آپ کا بجنتیت ایک خاتون سے نیر مقدم کرتے ہیں لینی ایک ایسی خصیت جس نے اس کی ورخشال مثال قام کردی کہ مہندوستان میں بردہ سے اندر را بکر فرزاند اور خرم واستعلال والی نو آئین کیا کا رہائے نمایال انجام و کئی میں۔ وہ منظر عام برتوزیا وہ نہ نظرائیں گی گرمائی ملی میں ابینا حقد بورالیس گی فوراس می خاتون کے خرم کرنے بی گوراس می خرائیں گی خوراس میں۔ وہ منظر عام برتوزیا وہ نہ نظرائیں گی جن لوگوں نے انفین و کھا ہی وہ اُن کے نازک مگر متحکم قدر قامت برماکہ دکھور سے گری جوائی کی شباہت یا دکرنے گئے ہیں۔ متحکم قدر قامت برماکہ دکھور سے کی خرائیں می خرائیں میں ایک میں۔

(P)

میں ہزائینس کو نہایت ہی غریزا ورخلص و وست خیال کرتی تھی جب ہم وہلی میں خصے تو درگر اجاب کی طرح الفوں نے بھی اکثر ہمیں لکھا کہ چندسے نیام کے لئے وہاں انا چاہتی ہیں اور نیفیناً وہ میجسوسس کرتی تھیں کرہا دسے یہاں وہ و وایک ضاوموں کے ساتھ غیر سمی طور برآسکتی تھیں۔

ده این مهمان اموداور شکات صغائی کے ساتھ بیان کرتی تھیں۔ ایس امعلوم ہوتا کہ اگر دو بیش کے حالات میں وہ بیش کے حالات میں اور بعض معاملات میں وہ بیش کی خاندانی روایات کا تقاضاتھا کہ دسوم قدیمہ کی پابندی ہولیکن وہ خو وطبعاً جدت لیست مختیں اور حدید طویل ترت عکم افی اولی بیست مختیں اور حدید طریقیوں کے اتباع کی کوشٹ ش کرتی تھیں۔ طویل ترت عکم افی اولی حجمتم بالشان وقعہ وادیوں کے سرا نجام نے انتخیں اُنتخاص ومعاملات کی فی دوشت مالات میں کہ دیا تھا اور فطری و ہائت و دقیق النظری کی ایداوس و ہ اکثر پیش آیدہ مشکلات میں کہ دیا تھا اور فطری و ہائت و دقیق النظری کی ایداوس و م اکثر پیش آیدہ مشکلات میں

روننی و ہدایت علل کرتی تھیں۔ اُن کا دل جذبات مجبّت سے لبریز تھا اور اس جذبہت جوتعلقات ببدا ہوتے تھے اُن کا وہ ہمیشہ دہستگی کے ساتھ لحاظ رکھتی تھیں۔ درتیقت میرا پیرخیال بی که نبی محبت کا جذیبه اوراپنے اعزا رمیں سے جس یروہ اس کی بارش کرتی تھیں اس کی ہرصورت ا مداد کرنے کی حواہش اُن کی طبیعت تا نیائقی بجبتیت مجمعی ميراخيال بوكه وه كسي حلس مين عبي ايك متبازخا تون تجهي جآتين-

دوستخط الكزيندراتهلي

عد لأنمس لبيس- ايس طوبليوعـك ا ۱ روسميرمسواء

میری بوی نے مجھے خواہش کی ہی کہ جو خط آب نے انھیں لکھا تھا اُس کا اُل کی جانب سے جواب انھدوں۔ اُس بند پا بینا آون مینی مرحومد بگم صاحبہ بعوبال سے ساتھ ہارے و دستا یہ تعلقات متھے اُن کے بارے میں ہم حسب ویل بیام بھیج رہے ہیں۔ خوش متی سے ابنے دوران قیام ہند کے ابتد اٹئی زمانہ میں ہارا اُن سے نعار ہوگیا ہیں خوب یا دہے کہ وہ گورنمنٹ ہاؤس کی ایک پارٹی میں بمبئی تشریف لائی تھیں اور ہمارے لڑے کو سیکراینا ایڈی کا نگ بنالیا تھا اور باصرار اُسے شام کی بارٹی میں اینے ہمراہ رکھا۔ ہیں اس سے بعداینا وہ دشتگوار دورہ مجبویال بھی یا دیجبکہ ہمنے ي محسس كياكه وه نه خود ايني رعايا مين بلكر سارے مندوستان مي سبت مي مرد خوز وما اٹریں- اورسب سے آخر میں ہیں لندن میں اُنکا ورو دبھی نوب اچھی طرح یا دیر جبکہ اُشتجے چھو ٹے صاحبرا ہے کے وارث تحت وتاج ہونے کامئلہ زیر بجث تھااور وه به تهیّنه کر کے گئی ہیں کہ اس مقصد میں کا میابی حال کئے بغیرو و واپس نہ ہو بگی-چنانچە آئفىس كاميا بى بېونى- ہم دونوں سے اُسے تعلقات مودت بہت ہی گہرے ادر خلصا نہ تھے۔ وہ نیک طینت خاتون تھیں اور ہمشہ ایسے لوگوں سے مجست کرتی تھیں جو ملک کی بہتری کی خدم انجام ویتے تھے۔ اُکھیں اپنی معایا کی فلاح دبہودگی وران کی حالت سد صادنے اور وسائل تعلیم میں افعا فہ کرنے کی ہروقت فکر دہتی تھی۔ ہم دونوں مرحومہ کو ہمشہ اس طرح یا در کھیں گئے کہ دہ ہندوستان میں ہماری خلص ترین دوستوں میں تھیں اورالی خالو تھیں جوابی اعلی صفات و آتی اعلی رتبہ اورا تروا قدرار کے کاظ سے اُن تمام لوگوں کے سائم جنس میں ہندوستان کے اندر رہنے کے سائم جنس میں ہندوستان کے اندر رہنے کاموقعہ ملا۔ ایک بیش بھائمونہ پیش کرتی تھیں۔ فقط کاموقعہ ملا۔ ایک بیش بھائمونہ پیش کرتی تھیں۔ فقط آپ کاموقعہ ملا۔ ایک بیش بھائمونہ پیش کرتی تھیں۔ فقط

آپ کا نهائیت ہی (وکنسگڈن)

(M)

حفور عالیه بنر بائنس نواب سلطان جمان بیم صاحبه فرمان روائے بھوبال فردوس است این کمال محبت اور ایٹارا و ربات ندگان بھوبال کی بہودی کو نظر دکھ کراپنے سامنے اپنی کمال محبت اور ایٹارا و ربات ندگان بھوبال کی بہودی کو نظر دکھ کراپنے سامنے اپنے انتظام سے نواب محد حمید آلند خان استے بخت جگر نورنظر کو اپنا میا و دائپ ریاست سے سکد وش ہوگئی جانشین بنایا اور اپ ریاست سے سکد وش ہوگئی میں دہ بڑے فی اسان کام ندتھا۔ اپنے افقیارات و سے کر موبانا بہت مشکل ہی۔ گرسر کا دعالیہ نے جس طرح اس شکل کو مین جیات ہے افقیا اس نے ایک و نیا کو متح برنا ویا۔

سرکارعالیہ نہایت ذی حوصلہ بیدارمغز سلجھے ہوئے خیالات کی مالکتھیں اسکے سرکارعالیہ نہایت ذی حوصلہ بیدارمغز سلجھے ہوئے خیالات کی مالکتھیں اس کے ساتھ صلی انگلیار ، بر دباری نرمی ، تواضع ، ول داری ، پیسب باتیں آب کے ادمیا ب میں شامل رہیں۔ آپ بیوں کی باتوں کوھی خوشی سے سنتی رہیں ۔ اور بیف دفعہ زبالہ ہما سے فرماتیں کہ بچوں سنے بھی صرور کوئی نہ کوئی بات عامل ہوجا تی ہے۔ ان کوفاموش

نیں کردینا جائے زبے طرح ٹوک دینا ٹھیک ہو۔ ورندان کے حوصلے پست ہوجانے کا خوف ہوتا ہو۔

سر کارعالیہ کی زبانی بار ہاشن کی ہوں کہ بی بیو- قرآن باک کے منی تمجموا درائیے شوہروں سے ابنی حق طلبی کرد- تم کو خدانے بہت بجد حق دئے ہیں - اسپنے جائز حقوق اُن سے مانگو- حق تلفی اپنے ہاتھوں سے ندکر و-

سرکارعالیہ تباولہ خیالات کی ارس نٹائق تھیں اور نہایت تمل سے اوروں کی سنتیں اور اپنی کتنیں۔ مزاج ایسا واقع ہوا تھا کہ کیا کہوں آپ کے اوصافِ حمیدہ تاج شلطا فی سے سیخے نگینے تھے جن کی شعامیں ہرط ون مبیلی تھیں۔ ہشیرہ ہز ہائمن کم منا جنجیرہ کو آپ بہینہ راحت منزل میں کھیرا کر راحت تینی خبشتیں۔ آپ سے ہمراہ شد وقت میں بھی ہوا کر تی تھی گفتوں سرکار کی طفت آ میز باتوں سے ہمرہ اندوز ہوتے لیتے وہ زمانہ انکھوں کے سامنے کی گوکہ وہ مخل ورہم برہم ہوگئی افسوس !!

سرکارمالیہ ہیشہ پربست ندفرماتی تھیں کہ ہم اوگوں کا قیام تصل ہو۔ تاکہ ملنے جلنے میں اسانی رسبے ۔ دا حت منرل قصر سلطانی کے احاط میں شامل ہی ۔ اور سرتمام دکال علاقہ احمدا باو کے نام سے موسوم ہی ۔ سرکار بڑی زندہ دل ا درما مزخیال ہی تھیں اور جیسے کہ میں پہلے بیان کریکی ہوں ، عور توں کی دستگری آب کا خلقی ور شرتھا ۔ ہرسی عورت کی مصیبت کے لئے وہ بتیاب ہوجاتی تھیں۔ اور ہرقسم کی تدہریں بتلاتی تھیں۔ عورت کی مصیبت کے لئے وہ بتیاب ہوجاتی تھیں۔ اور ہرقسم کی تدہریں بتلاتی تھیں۔

ایک وقت تشویش اور شکل کے زمانے میں مسرکار عالیہ نے بیم معاجہ جمبر و کوتسبیح بتلائی تھی جو نماز صبح کے بڑھنے کے ۱۱-۱۱ و فعد اول وا خرور وو شریت کے ساتھ تھی۔ فدا نے بہت آس فی وی۔ تبسیح - لاکھول کی قدی الآیالله انجلی انعیظ تی مور یا قدیم ماقیق میااللہ کیا فردی یا و تو میا ترجیلہ کیا وارث یا واجد کیا اکھ کی یا صمت کی الکہ کیل و لگھ کیو لگھ کی انداز کا کھی کے الکھ کیا کہ کہ کے الکھ کی الکہ کیل و لگھ کیو لگھ کی کو کہ کا کھی کا استحداد کی الکھ کی کے الکھ کی کھی کا کھی کے الکھ کی کھی کے الکھ کی کھی کا کھی کھی کھی کا کھی کے الکھ کے الکھ کی کھی کے الکھ کی کھی کے الکھ کے لگھ کھی کھی کے الکھ کی کھی کے الکھ کے لگھ کے الکھ کے الکھ کے لگھ کے لگھ کی کھی کے الکھ کی کھی کے الکھ کی کھی کے لگھ کو کھی کے الکھ کی کھی کے الکھ کی کھی کھی کے لگھ کے لگھ کے لگھ کے لگھ کو کھی کے لگھ کی کھی کھی کے الکھ کی کھی کے لگھ کھی کے لگھ کے

میرامطلب به بی که تمام ریاست کے امور طے کرنے کا بارتو ہ ب کے ومد تھا ہی مگر اس تعمر کی بارتو ہ ب کے ومد تھا ہی مگر اس تعمر کی اس تعمر کی است ہوجا ہا۔ ایسے خلوس سے کو لئے کسی کو بہترا تا ہی ۔ آب کے خطوں مرکبی کی سے مواکر تا ہے۔ آب کا نواز شنامہ کیسی باتوں برآب مباحثہ کریں یا تطعن سے تحریر فرما تیں ۔ آب کا نواز شنامہ بڑا و نجیسی ہوا کرتا ۔

حسب سابق داحت منرل میں ہمادا قیام تھا ایک دو را ہب کی ضدمت میں عاضر ہوئے۔ آپ کجری میں تشریف فرما تھیں آپ کا انتظاد کرتے ہوئے قسم لطا کی سہ وری میں نیٹھے۔ کیا و تھی ہوں کہ ساسے ٹو ھیروں کتا ہیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کی مصاجہ سے وریا فت کیا کہیں ان کتابوں کو و کچھ سکتی ہوں انہوں نے کہا ہاں ضرود' میں نے ایک کتاب و تھی تشریح کی۔ و کچھا کہ مرکا دستونی رکھتی ہی۔ فراسی ویر د کچھا اور مرکا ارتشریف لائیں۔ نیرکتا ب کو چھوڑ آپ سے باتیں ہونے لگیں۔ کھا نے اور سوگئے مولی دابس دا حت منزل آئے اور سوگئے موریس سے مرکا دعالیہ کی فدمت میں میں نے عویضہ روانہ کی جمعام صفحی ن یہ تھا کہی سویرے سرکا دعالیہ کی فدمت ہیں میں نے عویضہ روانہ کی جمطا مصفحی ن یہ تھا کہی سویرے سرکا دعالیہ کی فدمت ہیں جو بس اس کے بڑھوں۔ اسوقت تو فا موش دی گرول آپ کے بڑھوں۔ اسوقت تو فا موش دی گرول آپ ہو ایس اس بھی ہو بس اس نا لکھا اور روانہ فدمت کر دیا ۔ بوابسی عامل رقعہ سے جاری اس بھی ہو بس اس الکھا اور روانہ فدمت کر دیا ہو ایس نے دوانہ فران کی جسکامضمون یہ ہی عنوان اس طرح شرع کرتی ہیں۔

مد ما ناله پر عبول آئی منگنا-جوتم میراکنگنا نه ویو وُرار کمرونگی کنگنا بین عبول آئی کنگنا-پیمرتحریه بر فرما ما -

بھرتھر پر فرمایا۔ خواہرزہرہ بگی صاحبہ آپ اپنا کنگن کیج اور رار نہ کیجے۔ نہ آپ ندیا برگئیں۔ نہ نالہ پر صرف آپ کورا رکم ناتھا توآپ اپنی ہم جنسوں کے نر دیک بھرکر آئیں تھیں۔ تاکہ خواہ منے اور ایک ہوں ۔ اجھا صاحب اپنی جوڑی کیجے اور اپنی بنوں کو جو کچھ آپ کو آ آہی سکھا ویجے ورنہ وہ بھی کچھ ایسی بات بہراکریں گی۔

رسلطان جهال)

یہ تواک جھوٹا سار قعد تھا کہ جو آپ کی موزوں طبیعت کا نمو نہیش کر تاہے۔

سرکا رہا لیہ خوب مجھ گئی تھیں کہ ہم اوگوں کو آپ عے ہرکام میں کی ہے۔

ایک اشارہ کر دیا کہ اپنی جو ڈی لیجئے اور اپنی بہنوں کو جو آپ کو آتا ہی سکھا ایجئے نوراً

ہمتیرہ نے بھی خوا ہش بہلائی ، میرکا رہے ہم دونوں کو اپنی تصانیف ڈھیردل ما اس کے بعد ایک اور بات مجھے سوجھی ۔ میں نے عض کیا کہ مرکا دعالیان

مزما نمیں ۔ اس کے بعد ایک اور بات مجھے سوجھی ۔ میں نے عض کیا کہ مرکا دعالیان

مزما نمیں ۔ اس کے بعد ایک اور بات مجھے سوجھی ۔ میں منے عض کیا کہ مرکا دعالیان

مزما نمیں ۔ اس کے بعد ایک اور بات مجھے سوجھی ۔ میں مرکا دی عرف کیا کہ مرکا دعالیان

مزما نمیں ۔ اس کے بعد ایک اور بات مجھے سوجھی ۔ میں نے عض کیا کہ مرکا دعالیان

مزما نمیں جب ہی یہ معراج کمال پر بینے سکتی ہیں کہ جب مرکا دی جو در دونوں کی مرکا دیا ہے۔

مزما نمیں جب ہی جو رہی جل ویکئے۔ اس میری ہریاں شفقت تا بسرکا دا ہے دست مرادک

مزما ہیں جب جو رہی جل ویکئے۔ اس میری ہریاں شفقت تا بسرکا دا ہے دست مرادک

مزما ہیں جب جو رہی جل ویکئے۔ اس میری ہو در دریہ فرمایا۔ آپ سے جیسے قدر وانوں کی مرمیرے ول میں ہی۔

مزما میں جب ول میں ہی۔

مزما میں جب ول میں ہی۔

مزما میرے ول میں ہی۔

مزما میں جب حدی ول میں ہی۔

مزمارے ول میں ہی۔

یے ہوں ہے ہیں۔ اب ان کتابوں برسر کار عالیہ کی بیش بہاتحریریں ہمارے باس ہیں۔اُن بر جب نظر مڑتی ہے تب ہے

ول میں اک روا تھا انکھوں میں انسو تھر آئے میٹھے میٹھے ہمیں کیا جانئے کیا یا دایا

خُطُباتِ سلطا فی پر اب بے اس طرح تحریر فرمایا ہی۔ وَالْبِنَا فِیبَاتُ الصَّالِیٰ آ مِنَ عِنْدِلُك - نو المرز مراريكم كومني نب (سلطان جال) کتاب بچوں کی ہر ورسٹس۔ اس براپ نے تحریر فرمایا ہی۔ کس قدر مہرا کی کے الفاظ اس ایت سے طاہر ہوتے ہیں۔ وگا تعقب کو اُ وُکا دُا کم مِنْ إِمْكَا تِي طَيْخُنُ نُرُ زُفِيكُمُ وَإِنَّاهُمُ - بِدِدش كَاكْفِل تَوانِي وَالْتَ كُو کر لیا ہے۔ لیکن حفاظت کا دہمہ وارتم کو اس نے کردیا ہی حفاظت کا وتمہ دارتم کو اس كن كر ديا كرتم كوجو برغ على عنايت بهوا بهية جوحيوا ن مطلق كوننيس ويا -اس لكي انسان المرت المخلولات كرائم جان كے لائق ہوا۔ ورنہ جان توجوان علق میں بھی ہی۔ مبکونبا آت میں بھی بقدران محمیر ورش ایک ما دہ دیسے رکھا ہی جس سے ان کی ہوا در پر درسش ہوتی ہے-ا درمیری وجہ پر کدانسان کی پر درسس کو تهم التعادنباتات اور ديوانات سے شكل كر ركھا ہى۔ افسوس كركسي شكل سے نيكے یروش باتے ہیں- اور کیسے بعض زمانوں میں بے وردی سے فنا کروئے النے ہیں الی ہی حالت اک بے ورووالدین کی ہی۔جواینی بے عقلی سے کیسے کیسے جہاتے لمبال كومش جاب براب كروية بن - ما ناكه جو بهوا بي تقديرت بهوا مي اليكن تم تواس جر بخطل سے کا م نے بوج تمہارے رب نے خاص تم کوعنایت کی ہی۔بس اللہ ا

ی تحریس آب ندرسے لکھنے سے فابل ہیں۔ مافٹاء کیسے خیالات آب رکھتی تھیں آب کامٹل ڈوھونڈ سے نہیں وسکت-الٹر تعالیٰ کی رمت کا لمرسے متنفید رہیں بہس یہ وعاہی-

(زمیره بیگم فیضی)

------

## صحت المركتابت

کتابت وطباعت کی تعلی ایک عام نقیس ہی اورلیقو گرا فی طباعت کے لئے توبہ کچھے لئے توبہ کی مخصوص ہو گیا ہیں۔ با وجود کا بی اور بروف کی صحیب اور درمیا ل میں فرمے و کیھے لئے نہا کہ بھی علی رہ جا رہ بھی ہڑخص کو جہارت نہیں ہوتی کیؤ کہ بجائے خو دیسہ ایک فن ہی۔

مرکزوں اورنقطوں کی یا دورا ن طباعت میں بچھر برسے کسی حرف کے اڑجائے سے جونملیاں ہوتی ہیں وہ جنداں قابلِ بحاط نہیں البتہ جونفسِ مفہون برمو تراول ن

کی میحت ضروری ہی-

اع اب کی مجت ایک و خسوار اور کھن منزل ہی اورجب کک کہ ضاص اتبام نہ ہو،
اس سے عہدہ برائی مشکل ہی ہی وجہ ہو کہ قرآن مجید میں بھی محت کتا بت کی ضرورت
دہتی ہی۔ اور بلا شبھہ جمال تک امکان ہو محت نامہ کے وربعہ سے اس نقص کودو ا کہ و نا جا ہے۔

ین نقائض اس کتاب میں ہیں اور میں انحاج مولوی مقتدی خان صاحب تمثرانی ماکس تمرانی ماکس تمرانی وقت صرف ماکس تمروا فی بزشگ بریس علی گرده کا است کر کرار ہوں کہ انفوں نے ابناقیمی وقت صرف فرما کر اس نقص سے ازالہ کی کوشش فرما نی ۔ جن الا اللہ حید الجن اللہ کی کوشش فرما نی ۔ جن الا اللہ حید الجن ا

| ميح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | للط                               | سطر         | نميرهنحه |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| المنتقبة المنتقب المنتقبة المنتقب المنتقبة المنت | سبعت.<br>لِلنَّلُّ + لاَنْتَائِنَ | مم ا        | ۲۰       |
| لِلسَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ أَكُمَّ نَتَيْكِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بِسُرِّرُ + لا نشينَ<br>ثيرِع     | 14          | 194      |
| شيع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شي<br>د قدر                       | بوب<br>سز د | 34       |
| اً قَدَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إ قدارم                           | 17          | 11       |

| ·                                                    |                             |      |         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------|
| صحح                                                  | غلط                         | طر   | مرفحه س |
| E                                                    | منج المحال                  | ۵    | 71      |
| . قاضی                                               | تماضى                       | ا بر | 1,      |
| كُلُّ عَلَى مَوْلًا ﴾                                | لَكُلُّ عَلَىٰ              | ۲.   | 44      |
| مسترد                                                | منرو                        | ۲    | هم      |
| اوروب                                                | اورو ک                      | 4    | 1       |
| انفينث                                               | الفينط                      | 16   | 10      |
| اولين                                                | اقىين                       | سو س | 19      |
| و ایشاع                                              | وايتاع                      | , 0  | ٧٠٠     |
| وَالْمُثْكُرِ                                        | وَالْمُكُكِ                 | 14   | "       |
| اَدْ فُوْ                                            | او فو                       | 11   | س. ر    |
| ال باپ کی                                            | ما ل كى                     | ۲.   | ۱۲.     |
| وَفِي الرِّرِيَّابِ                                  | وَفِي الْرِقَابِ            | 4    | ابرا    |
| رِنْعُمَّنَكُ الَّذِي                                | نعمتك التى                  | 17   | 1       |
| 1974                                                 | 197.                        | ۵    | ام ۱۵   |
| ار بر بر بار فانگ                                    | رد کاک                      | 11   | 140     |
| تَقَبَّلُ مِتْنَا ﴾ مُشْلِمُيْنِ                     | تَفَتِّل + مُسُلِمِينَ      | سم ا | ۳. ۳    |
| اُمَّتُمُّ مُسُلِمَةً لَكَ وَامِ نَامَنَا سِكُنَا    | مُسْلِمَةً + مَنَامِسُكُنَا | 10   | 11      |
| ملي المعملي                                          | علمي                        | 10   | 4.10    |
| جنجيره دريور                                         | خنجيره                      | بهم  | ۲۱۲     |
| وَعَيْنَايَ وَمَمَا نِيْ يِنْكُورَ بِ الْعَالِمَيْنَ | وهجيًا ي+الْعَالِمُونَ      | ۳    | 741     |
| على سيترنا<br>مِن سيتئة                              | سُتَيُلنا                   | 11   | 746     |
| مِن سَيْتُ إِنْ                                      | سيئة                        | +    | r 49    |
| •                                                    | . 1                         | ł    | •       |

| صحیتے                                                                                                          | غلط                                | سطر | تبرعم  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|
| وَلَنِكُ لُوَ تُلِكُونَ الْحُدُ                                                                                | وَلَنَهُو نَكُمُ                   | ۲   | 749    |
| صَلُوا ﷺ مِنْ رَبِيهِمْ وَرَحْمَهُ الْمُ                                                                       | صَكَوْت مِنْ رَبَّهُمْ وَرُحُمَّةً | 4   | 1      |
| المتن تجريب                                                                                                    | يجيث                               | ^   | y 4.   |
| كمقيكم القملوح                                                                                                 | مُقِيمًا الصَّلوة                  | 9   | 764    |
| الچُسَابِ                                                                                                      | المجساب                            | j•  | 11     |
| صَلَ قَاتِكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّ | صَنْ قَاتِكُمْ مِ                  | مم  | 744    |
| وَعَلانِ <b>يَة</b> ٌ                                                                                          | وَعَلَاسِيٰةً                      | ٣   | rp.    |
| تں مع                                                                                                          | ترهان                              | j   | 171    |
| رَبُّتُنَا وَإِنَّا + لِيُحِيَّهُ وُنُوُنَ                                                                     | رتبنااني+ مخرون<br>رتبنااني+ مخرون | ۲   | 11     |
| وَإِنَّا إِلَيْهِ هِ                                                                                           | كرانتا إكيشي                       | مع  | 1      |
| وَيْقِمَ                                                                                                       | نغم                                | 4   | 727    |
| يِنمُتَكُ الَّتِيُّ الْعُمُتَ عَلَيَّ                                                                          | نَعُتِكُ + عَتَى                   | ۳   | 700    |
| وَالْبُنَا قِيَاتُ الصَّالِحَاتُ                                                                               | بافيكات القدالحات                  | 14  | 11     |
| لَا زِيْنَ تَكُمُّ اللهُ ا | لازين تَكُمُّ                      | 7.  | 11     |
| عَصَيتِ                                                                                                        | عَعَبِيدةً                         | γ.  | ٠ . سو |
| هُيَّا                                                                                                         | البياً                             | 18  | ۳۲۳    |
|                                                                                                                |                                    |     |        |
| م نے                                                                                                           |                                    |     |        |
| ili                                                                                                            | ناز                                | ۱ ۲ | مم     |
| وَلَنَبُ ثُونَتَكُمُّ<br>قَالُونَ                                                                              | ا ونسبونکم                         | 14  | A      |
| قُالُوا                                                                                                        | أقالو                              | 14  | ۵      |
|                                                                                                                |                                    |     |        |
|                                                                                                                |                                    | 1   |        |



Letter from

#### MARQUESS OF WILLINGDON.

Ex-Viceroy and Governer-General of India.

Sloane 1851.

5, LYGON PLACE, S.W.1. 31st December, 1938.

Dear Mr. Mohammad Amin.

My wife has asked me to reply to your letter on her behalf, and the message we would send you would be much as follows with regard to our friendship with that very remarkable lady, the late Begum of Bhopal.

We were fortunate to make her acquintance quite early in our lives in India, for we can remember well her coming to Bombay to a party at Government House and of her taking possession of our son as her A. D. C. and insisting on his attending to her during the evening. We can recollect, too, the delightful visit we paid to her in Bhopal when we began to realise the enormous influence she wielded, not only over her own people but over the whole of India. And finally, I have a vivid recollection of her coming over to London when the question of her younger son's succession to the Gadi was under discussion and of her determination to remain there until she had succeeded, as she did, in her mission.

To us both she was always the best and truest of friends, a lady of the kindest disposition who always extended her friendship and advice to those who were working for the good of her country. She was constantly occupied caring for her people and in improving their condition and their chances of education. To us both we shall always remember her as one of the best of our friends in India, a lady who by her great qualities, great position and great personal influence was always a wonderful example to all those who were fortunate enough to live in India during her lifetime.

Yours very sincerely, (Sd.) WILLINGDON.

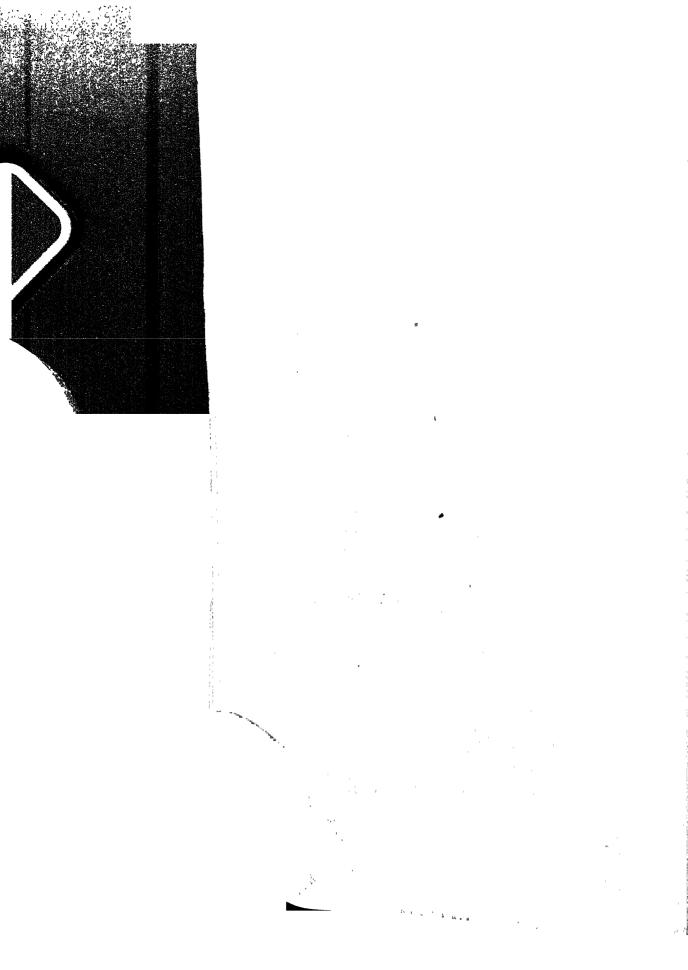

#### Letter from Lady Hailey.

I regarded Her Highness as a very dear personal friend. When we were stationed at Delhi she more than once wrote to ask, as any other friend would, if I could put her up for a few days, and she obviously liked to feel that she could come like a private person, with only one or two personal attendants.

She spoke very freely of her problems and her difficulties. One felt that her position was unusual, and in some ways embarrassing. All her traditions were in favour of standing on the old ways. But she was always seeking instinctively for the new ways and endeavouring to adapt herself to them. Long rule and the exercise of great responsibility had given her a knowledge of men and things which, joined to a keen common sense, was her chief guide in the many difficulties which she encountered. She had a great fount of affection, and she was always very strongly bound by the ties which it created. Indeed I think that affection, and the desire to assist at any cost those of her relations and friends to whom she gave it, was one of her most marked characteristics. Taking her in all, I think she would have been a notable woman in almost any company.

(Sd.) ALEXANDRA HAILEY. 30-12-38.



lonely years of her long rule she has stood for stability in the changing, often restless. Indian scene—not the stability of reaction, but the steadings of progress suited to the genius of her people. But above all she is welcome as a woman—as one who illustrates all that can be accomplished by a wise and resolute woman behind the veil in India. She may not be seen much in public; ready to take her part in public affairs, she does not court the forum. Those who see her will mark the strength and dignity of her small resolute figure reminiscent of Queen Victoria in her maturity."

### Extract from an article by Sir Stanly Reed, ex-Editor of the "Times of India".

"In the West we are apt to waste an unwanted pity on the women of the East who spend their lives behind the veil, and to imagine that an aimless seclution debars them from all interest in the affairs of life: But those who know their India have always appreciated the immense influence which women exercise, and of this there could be no better instance than the resolute lady who is now our guest".......

For nearly a quarter of century the Begam of Bhopal has exercised these great powers with wisdom, energy and resolute courage. Seven thousand miles of territory, seven hundred thousand people and £435,000 of revenue are committed to her sole and undivided care. The unceasing duties she has to discharge must be faced in strict privacy and from behind the veil. Ever since the reins of authority passed into her small capable hands the administration of Bhopal has been firm, stable and conservatively progressive. No scandle has touched it; no complaint has reached the ears of a somewhat jealous public. Invariably screened from gaze by the burka-the veil which falls to the shoulders-she has gone freely amongst her own people. Whilst her main care in the welfare of her own State, she takes her part in the wider spheres of Indian polity, No important decision on the affairs of the State is taken without consulting the Begam of Bhopal. In the special sphere of central India her influence is great...... (In the Chamber of Princes) the Begam of Bhopal has always been a respected figure, and either from behind the burka, or through the lips of some trusted emissary, the wise and experienced word has been spoken.

The Begam of Bhopal then comes amongst us first as one of the great Indian rulers who have been aptly described as the pillars of the Indian Empire. Next, as one who in the American phrase has "made good"; through the

